



عقت كندوركالالمانكينيلاين عقت ك كالاستراكية عقت ك كالاستراكية مركة مركة

جلد بارہویں

الإذّارة لِتُحفِينْظ العَقائد الإسْلامَيَة 🎾

جهر ناتر

آفس نمبرة ، بلاك نمبر 111 -Z ، عالمكيررود ، كراجي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

# بِسْمِ اللهِ الزَّحْمُنِ الرَّحِيمِ فَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ،

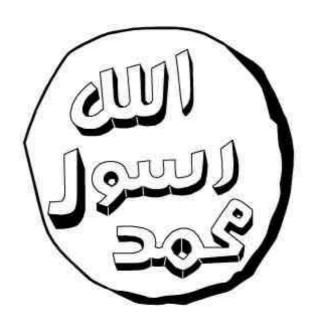

ٱلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّيٰنَ

# قَصِيْكَ لا بُردَ لا شُرئي

از: يشخ العرب العم الم محمُّ رشرف لرين بعيرى مِعرى شافِي جِوْالدُّعلِيه

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُ دَانَيْمَا الْبَدَّا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالْحَلْقِ كُلِّهِبِ

ات ميرك مالك ومولى دروووسلامتى نازل فها بيشه بميشه تيرك بيار عبيب بريوتهام كلوق بي أفغل مرين بين-

مُحُمَّتَكُاسَيِّيكُ الْكُؤْنَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنُقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حنرے وسطی الله عردار اور الجاء میں دنیا و آخرت کے اور جن والس کے اور عرب وجم وولوں جماعتوں کے۔

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حُلُقٍ وَلَـ مُرِيكُ النُولُا فِي عِلْمٍ وَلَاكَدَمِ

آپ الله في النام الطيطال يحسن واخلاق ش فوقيت بالى اورووس آپ كىمواشيطم وكرم ك قريب مى وي يا الد

ۉڴڵؙۿؙۼؙڔۺؙ۫ڗۘۺۘٷڸٳڵڵڿڡؙڵؾٙڝؚٮ ۼؘۯؙڣٚٳڝؚٙؽٳڶڹڿۅٳٙٷڒۺڡٞٵڝؚٚؽٳڵٳٚؽۼ

المام انبیاء الطی آپ کی یارگاو می اس ای آپ ک دریاے کرا سے ایک چلویا بادان رهت ، ایک قطرے ک۔

# وَكُلُّ الْيِ اَتِّى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهِ ﴾ فَوَلَّمُ الْكِرَامُ بِهِ ﴾ فَوَلَّمُ الْكِرَامُ بِهِ ﴿

تمام جوات جو انبیاء الطبیع لائے وہ دراصل صفور اللہ کے نوری سے انہیں ماصل ہوئے۔

وَقُدُّامَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِي يُمَ عَنُدُ وَمِرِعَالَى خَدَمِ

الله المياه العيدة في آب الله كو (مجداتسي ش) مقدم فرمايا خدد) كوفادمون يرمقدم كرن كي شل-

بُشُرٰی لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِراتَ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كَكُنَّا عَيُومُنُهَ لِهِ

ا \_ سلمانو ابرى وهيرى بكرالله والله يك كامريانى عدار يك ايداستون عليم به جريمي كرف والانيس -

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

يارسول الله الله آپ كى بخششول يى ايك بخش ونيا و آخرت إين اورام لوح والم آپ الله ك ساوم كا ايك حسب-

وَمَنُ تَكُنُ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْاُسُدُونَ ٱجَامِهَا تَجِعِ

اور الما تات دو بہاں اللہ كى مدوماصل بوائد اكر بنكل من شريعي ليس قو خاموشى سے سرچكاليس ..

كَتَادَعَااللّٰهُ دَاعِيُتَ الطَّاعَتِ مِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَّمِ

جب الله والله الله على خاصت كى طرف بائ والصحيوب كواكرم الرسل فرمايا توجم يمى سب احتول سے اعرف قرار يائے۔

# سكلام رضكا

از: امّا اللّنفت مُحُتُدُون فِمِلْت تَصْرِتُ عَلَمَهُ مِوَلَامَا مَنَى قَارَى حَفظ امام الحِ**مَد رصت مُحَتَّى مُحَدُّ**قَادِئ بَرَكَاتِي جَنِف بَرَيلوى جِمَاللَّه عليه

> مُصطفع جَانِ رحمت په لاکھوٺ سکام سشع بزم بدایست په لاکھوٺ سکام مہسرِ چرخ نبوت په روس<del>ن</del>ن دُرود گلِ بارغ دست الت په لاکھوٺ سکام

شپ اسریٰ کے دُولھت پہ داتم دُرود نوست بَرم جنست پہ لاکھوٹ سکام

> صاحب رجعت شمس وشق القمسر ناتب وست تدرت به لا كعون سكام

جِرِاَسود و کعب جسان ودِل یعنی مُهرِ نبتوسن په لاکھوڻ سکام

> جِس کے مَانتھےشفاءکت کا سِبرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھوٹ سکام

فع بَابِ نبوّست پہلے صَدُرُود ختِم دورِ رسک الت پہ لاکھوں سکام

> جُھے سے ضِدِمَت کے قُدی کہیں ہائ تنا مصطفے جان رجمت بہ لاکھون سال

# اظهارتشكر

ادارہ ان تمام علمائے اہلسنّت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہددل سے شکر بیرادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَمْ النَّبُوَّة

نام كتاب

مفق مخ أمن صنة علار على الأولان من على على الله

ترتيب وتحقيق

بارہویں

سن اشاعت (اول) مستعدد / استهارها

450/-

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈریس کتاب كة خرى صفحات يرملاحظ فرماتين -

نوٹ: "عقیدہ ختم نبوت" کے سلیلے میں حتی الام کان سنین کے اعتبارے کتابوں کی رتیب کالحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طباعت کے تقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس رتیب کو برقرار نہیں رکھاجا سکاہے۔ (ادارہ)



آفس نمبرة ، يلاث نمبر 2-111 ، عالمكيررود ، كراجي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





مخبینهٔ ملم، قاطع ندا به باطله، الحافظ، انگیم خضرت عَلَامَه مُحَكِّرُعًا ) ایسی اَمْرِنسری خضرت عَلَامَه مُحَكِّرُعًا ) ایسی اَمْرِنسری

معروضات آیتی
 حکالایت زیندگی

tou of the state o

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُواۤ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ٥

چودھویں صدی ہجری کے مدعیانِ نبوت کے مخضرتاریخی حالات جنہوں نے اہام الزمان مہت وقت، محمد ثانی اور کرش (مظہر الہی) بن کرقر آنی تعلیم کو ہدلتے ہوئے الگ الگ اپنا اپنا دستورالعمل مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اپنی تعلیم کو مدارِنجات قرار دیا ہے لیکن چھیق پہند مسلمانوں نے بڑے زبر دست دلائل کی روشنی بیں ان کی تعلیم کویائے استحقارے ٹھکرا دیا ہے۔

#### مع تذكرهٔ حالات قرامطه وملاحده

جنہوں نے ساتویں صدی ہجری کے ماحول میں ان کی طرح ہی دعوائے نبوت اور ترمیم وہنینج کرکے اسلام پیش کیا تھا اور جن میں سے حسن بن صباح اور دروزی زیادہ ترمشہور ہیں۔

> مؤلفه ومرتبه حضرت علامه مولا نامجم عالم آسی رحمة الله علیه معتدانجمن خدام الحفیه ، باتقی دروازه امرتسر په (استاذ العربیدرسة المسلمین امرتسر عبر ۱<u>۹۳۳</u>)

#### معروضات آسى

ا.....ا قتباسات كتب كي نمبر بين السطور بين لكھے گئے بيں۔اصل كتاب ديكي كرصفحات كا حواله ملاليس۔

۲.....ا قاتباسات میں مختصر عبارات نقل کی گئی ہیں۔ کیونکہ اصل عبارتیں بہت کمبی تقیس اس لئے اصل کتاب ہے تقید الق کر لینا ضروری ہوگا۔

۔۔۔۔۔عباراتِ کتاب ہذامیں گولفظی اغلاط بعض جگہرہ گئی ہیں۔ مگروہ ایسی ہیں کہ پڑھنے والا خود صبح کرسکتا ہے۔

ہ .....مدعیانِ نبوت کامبلغ علم بتانے کے لئے ان کی وہ خاص عبارات نقل کی گئی ہیں جن میں انہوں نے قواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔اہل علم غور سے پڑھ کرلطف اندوز ہوں۔

۵ ..... بيتمام مدى رسالت كم وبيش ذيل كاموريش متحد الخيال بين:

- (۱) قرآن مجید کا پہلامفہوم غلط ہے بیچے وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔
  - (٢) ہم سب کھ ہیں۔
  - (٣) ہم تنائخ اور بروز کے ذریعے سے محد ٹانی بے ہیں۔
    - (۴) ہمیں شریعت جدید پھیلانے کاحکم ہواہ۔
- م نے علوم شریعت اسلامیہ سے ناواقف ہوکر خدا سے وحی پائی ہے اس لئے ہماری غلط عبارات پراعتراض کرنا خدا کی وحی پراعتراض کرنا ہوگا۔
  - (۲) بیت المال قائم کرنا ضروری ہے۔

- (4) ہمار ہے خالف کا فراور جہنمی ہیں۔
- (۸) رسول تیامت تک آتے رہیں گے۔
- (9) جارے سوا'' خاتم النبیین'' کامعنی آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔
- (۱۰) ونیاجا ہی تھی کہ کوئی مجدد پیدا ہو کراسلامی قبود ہے جمیں آزاد کرائے سوہم نے آ کر ان کی پیمنا پوری کردی ہے۔
- (۱۱) ہم کرشن ضرور ہیں۔اس لئے خدانے ہم میں روپ لیا ہے درنہ ہم میں اس کا بروزنہ ہوسکتا تھا۔
  - (۱۲) سب مذاہب کوئل مجھو مگرشر بعت وہی قابل تعمیل ہے جوہم نے پیش کی ہے۔

۷ .....ان کے نزدیک تمام قومیں اچھی ہیں صرف مسلمان ہی برے ہیں اور آج تک گمراہ چلے آئے ہیں۔

ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا تدب اور تدن یورپ کی پابندی اختیار کی جائے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ ''النّاسُ عَلَی دِیْنِ مُلُوْ کِهِمُ سَالِکُونَ طَوَائِقَ سُلُوْ کِهِمُ سَالِکُونَ طَوَائِقَ سُلُوْ کِهِمُ ''۔
 سُلُو کِهِمُ ''۔

۸....ساتویں صدی ججری کے ماحول میں بھی اس قتم کے مدعیان نبوت شام مصراور مما لک مغرب میں پیدا ہوئے تھے جن میں ہے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے عالبًا چودھویں صدی کے مدعیان نبوت ان کا ہے بروز ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ زمانہ اولی کے کا ذب مجددین کا ہوا تھا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

آسى عفى عنه • استمبر ٢٠٠٢ []

## حَضرتُ عَلَامَهُ مُحِدِّعًا ﴾ أيتى أمرْتَرَى ملفيه

عارف نامدار حضرت علامه مولانا حکیم حافظ ابوالدراسة محمد عالم آسی نقشوندی مجددی را گھوی ثم امرتسری قدس سرۂ بروز جمعة السبارک بتاریخ ۱۲ رمضان السبارک ۱۲۹۸ هے کوموضع کولوتارڈ مختصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ میں پیدا ہوئے۔

برالعلوم الحافظ الگیم حضرت علامه مولانا محمد عالم آئ نوراللدم رقده اپ عہد کی ایک نابغہ روزگار بستی تھے۔ وہ ایک ظیم استاد، عربی داں، ادیب اور نامور عالم دین تھے۔ انہیں فقد، حدیث تفییر کی باریکیوں سے لے کراسلامی تاریخ ، ندا ہب و مسالک پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ یہ بی نہیں بلکہ منطق ، فلسفہ اور علم کلام کے بھی بہشل عالم دین تھے۔ آپ کی تصانیف اور تلاندہ کی تعداد کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جوعقیدہ ختم نبوت کی گیار ہویں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

حضرت علامداً می قدس سرہ کی شہرت بدام کا سبب آپ کی ردّ مرزائیت میں مشہور کتاب''انکاوییلی الغاویہ' بھی ہے، یہ کتاب دوجلاوں میں ہے اور ردّ مرزائیت وغیرہ میں ایک دائرۃ المعارف(انسائیکلوپیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحمد ملہ ادارہ تحفظ عقا کداسلام نے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پراپ عظیم الثان انسائیکلوپیڈیا کیلئے جلداول مطبوعہ اساوا ،اورجلد دوم مطبوعہ ۱۹۳۰ء کے نسخ حاصل کرے تقریبااتی (۸۰) سال بعد نے سرے سے طباعت کا شرف حاصل کیا ہے اور پچھائشخوں کی اغلاط، بے ربط اور غیر متعلق جملوں کی بھی تھے کردی ہے۔ تا ہم بعض مقامات کی پرنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے متعلق جملوں کی بھی تھے کردی ہے۔ تا ہم بعض مقامات کی پرنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے ابھی اصلاح طلب ہیں۔



# الكامِينَعَلَى الْعَامِينُ

چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت کے مختصر ترین حالات

(جلددوم)، حصهاول)

جس میں بالحضوص مرزائیوں اور بالعنوم ان کذابوں کا ردبلیغ ہے جنہوں نے تحریف تبنیخ اور افتراء ہے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو مصلح قوم ، مہدی مہنے اور نبی ظاہر کیا اور اسلام کوایک نامکمل ندہب کی صورت میں میں پیش کرنے کی مذموم کا شیس کیس۔

(سِن تعينيف : 1934)

= تَمَنِيْثِ لَطِيْفُ =

مخبية علم، قاطع ندا بباطله ، الحافظ ، الحكيم مضرت علا مرمح مربع المربع من المرتدى tou of the state o



| دا، حصداون) | كافِينِ عَلَى الْخَافِيَيَنُ (جلده<br>تفصيل | A2                                  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 05          | The Paris                                   | (1) سواخ حیات ت                     |
| 29          | تعلق قاديانی خيالات                         | 2 حزیة کاکیک                        |
| 42          | ب لمحه نظریه                                | (3) ہجرت کشمیر پرا با               |
|             |                                             | <ul> <li>4 لغات قادیانیہ</li> </ul> |
| 73          | قتباسات نقطة الكاف ي                        | 5 سوائح باب اورا                    |
| تەاست 134   | مصياح كه درتفصيل قضية باب نوش               | 6 انتخاب مقاله شخ                   |
| مثانصه 147  | اءاللدشاب يعنى ظهوراعظم اورهقية             | 7 من يظهره الله بهِ                 |
|             | لی خدمت میں بہاءاللہ کی درخواسہ             |                                     |
| Array No.   |                                             |                                     |
| 177         | كان                                         | 10 رباعيات نقطة اأ                  |
| 179         |                                             | ي 11 بهائی ندېب                     |

| المختصر توارخ بابیه                         | 12          |
|---------------------------------------------|-------------|
| مداقت بابیت وبهائیت                         | 13          |
| قتباس از كتاب "ايقان"                       | 14          |
| زول میچ کی پیشگوئی اور بهائی تحریف          | 15          |
| بہائی مذہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات     | 16          |
| مقتبس من "الكتاب القدس"                     | 17          |
| قتباسات كتاب" البريه"                       | 18          |
| كتاب" البريه" پرايك سرسرى نظر               | 19          |
| حضرت عیسی مسیح ابن مریم رسول الله اورصلیب   | 20          |
| سیرة المهدی مصنفه مرزابشراحدے چندتاریخی نوٹ | 21          |
| غاص خاص حالات مسيح قادياني                  | 22          |
| قتباسات كتاب"الوصية"                        | 23          |
| سیح قادیانی کی وفات                         | 24          |
| بلاکت مرزا وکرامت پیرصاحب قبله علی پوری     | 25          |
| ا اقتباسات لیکچرسیالکوث۲ نومبر۲ <u>۹۰۱۶</u> | <b>26</b> [ |
|                                             |             |

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ لَانَبِيَّ بَعُدَهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعُدُ فَيَقُولُ الْعَبُدُ الْعَاصِى مُحَمَّد عَالَم عُفِى عَنْهُ بُنُ عَبُدُ الْحَمِيْدِ الوَثِيْرِ الْوَسِيُرِ الْآسِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَا. رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِي وَيَسِّرُلِي آخُرِي.

میں اس کتاب کی وجہ تسمیہ پہلی جلد میں بتا چکا ہوں اور یہاں پرصرف بیامر بتا دینا ضروری تجھتا ہوں کہ مرزائی تعلیم بہائی مذہب کی ایک عکسی اور ہروزی تصویر ہے جواسلای رنگ آمیزی کے ساتھ احمد بید چو گھٹ میں دکھائی گئی ہے اور جس جس موقع پر بہائی مذہب نے مرزائی تعلیم میں بروزیا جنم لیا ہے اس کی نشا ندھی اس کتاب میں کی گئی ہے تا کہ ناظرین دونوں مذا جب کا تطابق خود ہی کرسکیس اور آسانی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ جا کیں کہ جومتلاشی اسلامی تعلیم چھوڑ کرمرزائی تعلیم قبول کرتا ہے اس کے لئے بہی بہتر ہے کہ پہلے بہائی مذہب اسلامی تعلیم جھوڑ کرمرزائی تعلیم قبول کرتا ہے اس کے لئے بہی بہتر ہے کہ پہلے بہائی مذہب کا گرویدہ ہوکر شریعت محمد میکو خبر باد کہد دے تا کہ اپنے عقا گذرتیدیل کرنے میں اسے کمال آسانی حاصل ہوجائے؟

# ا است التحريث من المالية المالية المالية المالية المالية المالية المرابية المالية المرابية المالية ال

ا .... موضع ناصرہ میں رہنے والی پارسا مریم کے پاس جریل نے آگر کہا کہ خدانے تخفے ایک نبی کی ماں ہونے کے لئے چناہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیسے جنوں گی؟ کہا کہ بیہ بات خداکے زردیک محال نہیں ہے کیونکہ اس نے بغیرانسان کی موجودگی کے آدم النظافی لا پیدا کیا۔ کہاا چھا خدا کی مرضی۔ اب مریم کواندیشہ ہوا کہ یہودی اے بدنام کریں گے اس لئے اپ رشتہ داریوسف نجار (عبادت گزار) ہے نکاح کیا اور جب اس نے دیکھ کر مریم کو چھوڑ نے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈرومشیت ایز دی ہے یسوع نمی پیدا ہوگا۔

۲..... قیصرروم (او مسطس ) نے حاکم یہودیہ (ہیرودس اکبر ) کو تکم دیا کہ اپنے علاقہ کی مردم شاری کرے اس کئے پوسف کوایئے گھر (بیت اللحم) جانا پڑا اور ایک سرائے میں وہاں پہنچ کر قیام کیا تو مسیح پیدا ہوئے ۔سات روز کے بعد میکل میں ختنہ کیا گیا پورب کے تین محوی سیح کاستاره دیکھ کراور میبود رہیج کربیت المقدس میں آتھ ہرےاورسیح کا پنۃ پوچھا۔ تب بادشاه نے نجومیوں سے یو چھ کران کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے تم وہاں جاؤاورواپس موکر مجھےملنا۔ مجوی ستارے کے چھھے مولئے اور بیت اللحم میں جا کرسے پر نیاز چڑھائی۔ بچہ نے خواب میں کہا کہتم بادشاہ سے نہ ملوتب وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے بوسف مریم کومصر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچوں کو مار ڈالنے کا حکم جاری جوا۔ ( كيونكه حاكم كويسوع سے برا خطرہ تھا) اور يوسف حاكم كى وفات تك مصرى ميں رہا۔ سات سال کے بعد پوسف یہودیہ ہے واپس آیا تو ارخیلاوس بن ہیرودس وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس لئے اس سے ڈر کر جلیل میں چلا گیا یبوع بارہ سال کا ہوا تو بیت المقدس تجدہ کرنے آیااورلوگوں ہے بحث کی جس ہے وہ دنگ رہ گئے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں - تھیرا۔ آتھیرا۔

٣ .....يسوع تمين برس كا مواتو جبل زينون پرزينون لينے كو پھر مال مينا دونوں كئے تو بعداز ثماز يسوع كو بذريعه وحى بتايا كيا كه وه يبودكى طرف نبى بناكر بهيجا كيا ہے۔ والده نے تصديق كى كد مجھے يہ يہلے ہى بتايا كيا تھا تو تبليغ كے لئے يسوع پہلى دفعہ بيت المقدس آئے

الكامينية جددة

اور راستہ میں ایک کوڑھی کو دعا ہے اچھا کیا تو اس نے چلآ کر کہا کہ'' اے بنی اسرائیل اس نبی کی پیروی کرؤ''۔

ا است بن آپ دوسری دفعہ معد یہود کے بیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدس آئے اور شہر میں شور کی گیا۔ کا ہنول نے مغبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا تھم دیا اور آپ نے وعظ میں تمام فقیروں ، استادوں اور علائے بنی اسرائیل کو خصوصیت سے آڑے ہاتھوں لیا تب وہ باطنی طور پر مخالف بن گئے مگر بظاہر تنظیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیغ کے لئے وہاں سے چل دیے ہ

۵...... چند دن بعد می جبل زینون پر دوسری دفعہ گئے اور وہاں ساری رات نماز میں دعا کی کہ مجھے بچار یوں ہے بچا۔ جومیر نے تل کا ارادہ رکھتے ہیں مین خدا کی طرف ہے کہا گیا کہ دی لاکھ فرشتے تیری حفاظت کریں گے جب تک تیرا کام انتہا تک نہ پنچے اور دنیا کا اختہا م نہوت تک تم ندمرو گئے آپ نے بجدہ کیا اور ایک دنبہ قربانی کیا پھرار دُن کے گھاٹ ہے عبور کرکے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا پھر اور شلیم تیسری بار واپس آ کر تبلیغ کی اور لوگ مطبع ہو گئے جن میں ہے آپ نے بارہ حواری چن لئے ؛

ا....اؤس تسلطری تسلطری السلطری سیستی عشار سیرناباد بر نباس (جس نے بیانجیل کھی) ہم ....متی عشار هـ... بیودنا کـ.... بیودنا کـ.... بیودنا کـ.... بیودنا م.... بیرودنا م.... بیرودنا و سیلیس م.... بیرودنا میلیس م.... بیروداخر بیرطی غدار السلیم بیروداخر بیرطی غدار السلیم بیروداخر بیرطی غدار

( . كوالد، ج / ١١٩ / ١١٩)

۲ .....عیدمظال کے موقع پرایک امیر نے ماں بیٹے دونوں کو مدعوکیا اور آپ نے وہاں پائی کو شراب بنایا اور حواریوں کو وعظ کی کہ'' سیاح بنواور تکلیف سے ندگھبراؤ۔اضعیا کے وقت دس ہزار نبی کا قتل ہوا تھا،ایک گال پرتھپٹر پڑے تو دوسری آگے کردو۔آگ یانی ہے جھتی ہے آگ ہے نہیں جھتی ،خدا ایک ہے، نہاس کا بیٹا ہے نہ باپ'۔پھر دس کوڑھے جو آپ کی دعا ہے ایجھے ہوگئے ان ہے کہا کہ بیس تمہارے جیسا انسان ہوں لوگوں سے جا کر کہو کہ اہرا ہم النظافی ہے جو وعدے خدانے کے تھے نز دیک آرہ ہیں۔پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کو روانہ ہوئے راستہ میں جہاز ڈو ہے لگا گر آپ کی دعا ہے نے گیرا۔ناصرہ میں علاء نے مجز ہو طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا بھا نوں کونشانی نہیں ملے گی کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا بھا نوں کونشانی نہیں ملے گی کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں کیا جا تا اس پر لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈبونا چاہا گر آپ نے گئے۔

ے..... پھر آپ کفر ناحوم میں آئے اور ایک کا شیطان دور کیا۔ لوگ ڈرگئے اور کہا کہ اس علاقہ سے نکل جاؤ تو آپ صور اور صیدا بیں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا اگر چہوہ یہودی ندھی اور آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔

دوسری دفعہ عیدمظال کے وقت آپ چوتھی دفعہ اور شلیم میں آئے اور پجاریوں کو جث میں لاجواب کیااتنے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کروائی تو تندرست ہوگیا اور گھر جا کرباپ نے بت تو ڑڈا لے پھر آپ نے تو حید کی طرف پجاریوں کو دعوت دی اور بیار مذکور کا ذکر کر کے ان کو نادم کیا تو وہ قل کے در ہے ہو گئے اس لئے آپ وہاں سے صحراء اُردُن میں آگئے اور چار حواریوں کے شکوک رفع کیے اور انہوں نے باتی آٹھ حواریوں کو جھی حجما دیا گریہوداخریوطی نہ مجھا۔

۸..... پھرآپ کوفرشتہ نے پانچویں دفعہ اور شلیم بھیجاتو آپ نے ہفتہ کے دن تبلیغ کی تو
 پجاریوں کا سردار کہنے لگا کہتم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو۔ آپ نے کہا کہ میں ان ہے نہیں

ڈرتا جوخدا نے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے کئی نبی مارڈ الے اوران کو کئی نے دفن بھی نہ کیا۔ رکیس الگہمنہ نے گرفتار کرنے کاارادہ کیا مگر لوگوں ہے ڈر گیا۔

9.....نبوت کے دوسرے سال آپ فائین کو پہلی دفعہ گئے وہاں آپ نے ایک بیوہ کا لڑکا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اوراوگ عیسائی ہوئے مگر رومانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیر کو خدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں گی۔ اب شیطان کے بہکانے سے اختلاف رائے بیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بیضدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدامحسوں نہیں ہوتا اس لئے بیخدا کا بیٹا ہے اور تیسر اتو حید کا قائل رہا اور آپ کفرنا حوم میں چلے گئے اور ایک مجمع میں آپ بیلیغ کر کے چنگل کونکل گئے۔

اسسامیک دفعہ قریمة المسامویہ پنجے توانہوں نے روٹی بھی نہ دی تو بعقوب اور بوحنا نے کہا کہ آپ بدد عاکریں کہان کہ آپ بدد عاکریں کہان کہ آپ بدد عاکریں کہان کہ آپ بدد عاکریں کہا کہ آپ بدد عاکریں کہا کہ آپ بدد عالی کے کہانہوں نے ہم کوروٹی نہیں دی؟ کیا تم نے ان کورز ق دیا ہے؟ یونس نے نینوی والوں کو بدد عادی تھی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو بہ کرلی تھی وہ تو ہے گئر آپ کو چھلی نے نگل کر نینوی کے باس کھینک دیا تھا تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

اا ..... چھٹی بارآپ عیدضح منانے اور شلیم آئے وہاں بیت الصلای چشمہ پرایک لوہنجہا ۲۸ (اڑمیں) سال ہے بیٹھا تھا اور جب چشمہ میں جوش آ تا تھا تو بیارای میں جا کر شفاحاصل کرتے تھے۔ مگرای کوکئی نے اندر نہ جانے دیا تھا۔ آپ نے دعا ہے اس کوا چھا کیا لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے تبلیغ کی اور بحث میں بجاریوں کولا جواب کیا اور وہاں ہے روانہ ہوکر حدود قیصر مید میں آئے اور حواریوں ہے بو چھا کہ میں کون ہوں؟ پطری نے جواب دیا کہ ''
آپ خدا کے بیلے ہیں۔'' تب آپ نے ناراض ہوکرای ہے تو بکرائی مگر عام لوگوں ہیں مید خیال بیدا ہوکر وگر ایک جو بھا کہ میں کون جو اس کے اور جا کہ اور کیا میں مید خیال بیدا ہوکر ایک جو بھا کہ میں کون ہوں کو اور کیا میا کہ اور کیا ہوگر کا کے خوال میں مید خیال بیدا ہوکر وگر ایک جو اس کیا ہوگر ایک میں جو کیا تھا تو ہوگر ایک اور بیاروں کوا چھا کیا۔

11 .....رات کوحوار ایول سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے تب فرشتہ نے بتایا کہ یہودا
آپ کا اندرونی دشمن ہے وہ کا جنول سے اندرونی سازش رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ'' ایک
حوار کی بلاگ ہوگا۔'' برنباس نے بوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا'' وہ خود ہی ظاہر ہو
جائے گا میں دنیا ہے جاتا ہول میر ہے بعد ایک رسول آئے گا جو میر کی تقمد این کرے گا اور
بت پری کودور کرے گا۔'' پھر آپ کوہ بینا پر چلے گئے اور چالیس دن و ہیں رہے پھر اور شلیم
کوساتویں دفعہ چلے راہت میں کسی نے کہا کہ بیاللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو
آپ نے کہا' دہمیں! میں بشر ہوں''۔

ان کوکھانالانے کے واسطے کسی بہتی ہیں بھیجا سب چلے گئے گر پر نہاں آپ کے پاس رہا تو

ان کوکھانالانے کے واسطے کسی بہتی ہیں بھیجا سب چلے گئے گر پر نہاں آپ کے پاس رہا تو

آپ نے فرمایا کہ 'اے بر نہاں! میراایک شاگرد مجھے تمیں روپے پر نج وے گا اور میرے
نام پر قتل کیا جائے گا خدا مجھے کو زمین سے او برا شالے گا اور اس شاگر دغدار کی شکل تبدیل
کردے گا تب ہرایک بہی سمجھے گا کہ وہ سے ہمگر جب مقدس رسول آئے گا تو میرے نام
سے بید دھبہ اڑا وے گا۔خدا تعالی بی قدرت اس لئے وکھائے گا کہ میں نے مسیا کا اقرار کیا
ہے جو مجھے یہ بدلہ دے گا کہ میں زعمہ ہوں اور موت کے وجھے سے بری ہوں''۔ بر نہاس
نے کہا کہ مجھے آپ بتا ہے کہ وہ شاگر دکون ہے میں اس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں گا۔ آپ
نے نہ بتایا اور کہا'' میری ماں کو یہ بات بتا دوتا کہ اس کو تعلی رہے''۔

۱۳ .... تب آپ نے آٹھویں دفعہ اور طلیم آکر تبلیغ کی اور پجاریوں نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ بت برئتی کو ہرا کہتے ہیں، اس لئے وہ واجب القتل ہیں۔ گرآپ کو نہ پائے کیونکہ آپ برجلیل میں کشتی پر سوار ہو چکے تھے گر لوگوں نے ہجوم کیا۔ تو آپ نے لنگر ڈال کران کوساحل کے قریب تبلیغ کی اور فائین کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک پیٹیم کے ڈال کران کوساحل کے قریب تبلیغ کی اور فائین کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک پیٹیم کے

گھر قیام کیااوراس کی ماں نے ہڑی خدمت کی تب اوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کواپنابادشاہ
ہنالیس کھر آپ وہاں سے بھاگ گئے اور پندرہ دن تک حواریوں کو بھی نہ ملے۔ تب یوحنا،
یعقو باور ہر نباس نے آپ کو پا کرعرض کی'' اے معلم! تو ہم سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہا
اس لئے بھاگا ہوں کہ شیطانی فوج میر نے تل کا سامان کررہی ہے۔ دیکھ لوگ کہ پجاری
حاکم رومانی حاکم سے میر نے تل کا حکم حاصل کرلیں گے کیونکہ ان کو میر ب بادشاہ بننے کا
خطرہ لگا ہوا ہے اور میر الیک شاگرہ بھے کوان کے حوالے کردے گا جیسا کہ یوسف مصر میں
خطرہ لگا ہوا ہے اور میر الیک شاگرہ بھی کوان کے حوالے کردے گا جیسا کہ یوسف مصر میں
جیاگیا تھا گر خدا تعالی اس کو پکڑادے گا اور حضرت داؤد کا حکم پوراہوگا (چاہ کن را چاہ
در پیش ) مجھےان کے ہاتھوں سے بچا کردنیا سے اٹھالےگا۔''

اب دوسرے دن آپ کے شاگرد دو دو ہوکر عاضر ہوئے اور باقیوں کا انتظار دخش میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ 'انسان کوعارضی گھر کا خیال نہ کرنا چاہیے بلکہ اصلی وطن (آخرت) کا سامان کرنا چاہیے' بھر کہا کہ' میں تم کواس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا کیونکہ جھے معلوم ہے کہ میں دنیا گیا تھتا م تک زندہ رکھا جاؤں گا۔' اسمرجاؤں گا کیونکہ جھے معلوم ہے کہ میں دنیا گیا تھتا م تک زندہ رکھا جاؤں گا۔' ہما اسسے کہ تو شددان سنجا لے رہتا تھا کہ جس میں نڈرانے ہوتے تصرف اس خیال ہے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گے تو مجھے بھی اچھا عہدوئل جائے گا۔اب انکاری ہول ہے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گئی تھی اس کا چور ہوں ۔ حکیم ہوتا تو سلطنت ہوگر کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو سلطنت لینے سے نہ بھا گیا۔ اب اس نے رکھی الکہنے کو وہ تمام ماجرا سادیا جو فا گین میں پیش آیا تھا تو پیار یوں نے یہ سوچا کہ آپ ہماری بت پرتی ہے منع کرتے ہیں اور گھتے ہیں کہ سیا بنی اسلام ہوچک اساعیل سے ہوگا اور داؤ د سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہوچک اساعیل سے ہوگا اور داؤ د سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہوچک رات کے ورنداس کی بادشا ہی میں ہم تباہ ہوجا کیں گے۔

۱۲ .....ای وقت تمام شاگردومش میں تھے آپ ہفتہ کی شیخ کونا صرہ تیسری دفعہ چلے آئے اور لوگوں سے ملاقات کرکے یہودیہ چلے گئے راستہ میں شاگردوں نے ہر چندروکا مگر آپ نے فرمایا کہ ''میں ان سے نہیں ڈرتائم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈرتے رہو کیونکہ خمیر کی ایک گولی میں ہجر آئے کو خمیر بنادیتی ہے''۔
ایک گولی میں ہجر آئے کو خمیر بنادیتی ہے''۔

ا است پھرٹویں دفعہ اور شلیم میں آئے اور فوج گرفتار کرنے کو آئی مگر قابونہ پاسکی۔ تو نہر اُرون عبور کرکے آپ سحرا میں چلے گئے۔ پجاریوں نے آ کر بحث کی تو نگ ہوکر سنگ ہاری شروع کر دی مگر آپ نے لگے اور وہ آپس ہی میں ہزار آ دمی تک مرصے تو آپ کے اصحاب کے سمعان کے گھر آ گئے۔ نیقو فریموں نے کہا کہ آپ اور شلیم سے نکل کرفند رون کے نالہ سے پارچلے جا میں تو آرام میں رہیں گے۔ آپ کی والدہ کوفرشتہ نے سب حال بتایا توروقی ہوئی اور شلیم آگئیں اور اپنی بہن مریم سالوجہ کے گھر قیام کیا۔

۱۸ .... ۱۸ الکہند نے یورشکیم میں جلب کیا جس میں پجھاوگ اس کی تقریرین کرمرتد ہوگئے اور پجاری ہیرودی اصغر کے پاس چلے گئے اس ہونی کے کرآپ کو تلاش کرنے گئے گئے گئے گئے کہ بیں دنیا ہے چلا جاؤں گااور گئے گئے گرنہ پایا اس رات آپ نے فر مایا کہ ''وووقت آگیا ہے کہ بیں دنیا ہے چلا جاؤں گااور جہال جاؤں گا توریخ کی ایک جہال جاؤں گا تکلیف محسوس نہ کروں گا۔''نیقو ذیموں کے باغ بیس آپ رہتے تھے کہ ایک دن آپ نے بہودا غدار سے فر مایا کہ جو جہیں کرنا ہے جاؤ کرواتو وہ مجری کرنے کو اورشکیم چلا گیا اور دوسروں نے بہودا غدار سے فر مایا کہ جو جھ خرید نے گیا ہے ۔ تو بہودا نے رکیس الکہنہ ہے جا کر کہا کہ اگر کہا کہ اگر تمیں روپ و سے دوتو میں آج رات ہی حضرت کے کو بمعد گیا دہ جوار یوں کے جمہارے بضد میں کردوں گا۔رکیس نے رقم ادا کرکے بہودا کے جمراہ ایک دست فوج کا مشعلیں اور جھیا ردے کر دوانہ کردیا۔

اسساس رات آپ نے یہوداکوروانہ کرکے ٹیقو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی

اور جب فوج آئی تو آپ نے حوار یوں کے گھر جا کر جگایا مگروہ نہ جاگے جب خطرہ زیادہ ہوگیا تو خدانے جبرئیل،رفائیل اوراور بل کو بھیج کر گھر کی جنوبی کھڑ کی ہے آپ کواٹھا لیااور تیسرے آسان پراہنے یاس رکھ لیا۔

11 .... جبح جلسه ہوااور رئیس الکہند نے گواہی لی کہ یہی سے میں بیدیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جانسہ ہوااور رئیس الکہند نے گواہی لی کہ یہی سے میں بیدیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جانا کہ وہ می ہے بلکہ تمام شاگر دوں نے بھی اعتقاد سے کہا کہ بیدوہ کی ہے۔ حضرت مریم بھی اپنے اقارب واحباب کے ہمراہ و ہیں آگئیں آپ نے بھی یہودا کو اپنا بیٹا میں مجھ کر رونا شروع کر دیا۔ بر نباس کہنا ہے کہ خدا کی قتم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی کہ آپ نے جھے ہے کہ خدا کی قتم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی کہ آپ نے جھے ہے کہا تھا کہ '' میں دنیا ہے اٹھالیا جاؤں گا اور دوسر افتحض میری جگہ عذاب دیا جائے

گاور میں دنیا کے خاتمہ تک ندمروں گا'۔ تب بر نباس ، یو حنااور مریم صلیب کے پاس گئے تو یہودا کو مشکیس باندھ کررئیس کے سامنے لائے تب اس نے تعلیم اور شاگر دوں کے متعلق پوچھا گر یہودا نے جواب نہ دیا گویا کہ وہ دیوانہ ہے پھر خدا کی تئم دلاکر پوچھا کہ' بچ کہؤ'۔ تب اس نے کہا'' میں بچ کہتا ہوں کہ میں وہی یہودا استر بوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں میں کو تمہار سے ہاتھ میں دے دوں گا گر میں نہیں جانتا کہ تم کیوں پاگل ہو گئے ہواور چاہتے ہو کہ میں ہی میں ناصری بن جاؤں۔''

۲۲..... تب اے مثکییں باند ھے ہوئے بیلاطس (حاکم اور شلیم ) کے پاس لے گئے اور وہ در پر دہ حضرت سے کا خیر خواہ تھا اور چونکہ وہ یہ یہی سمجھتا تھا کہ یہودا ہی سے ہے اس لئے کمرہ میں لے جا کر یو چینے لگا کہ سے بناؤ کہ رئیس الکہنہ نے معتمام قوم کے کیوں تجھ کومیرے سپر د كيا بي كما كديس مج كهول كا توتم نبيس مانو ك\_ حاكم في كهايس يبودي نبيس مول مج بناؤ۔ مجھے اختیار ہے کہ چھوڑوں یافتل کروں ۔ کہا ہیں یبودااتخر یوطی ہوں اور یسوع جادوگر نے مجھے اپن شکل پر بدل دیا ہے مگر رئیس اور قوم نے شور مجایا کہ یبی مسیح ناصری ہے ہم اے خوب پہچا نتے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغر کے یاس بھیج دیا کیونکہ سے کو جلیل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہاں بھی جا کرا نکار کیا مگراوروں کی طرح ہیرودس نے بھی اس پر ہنسی اڑائی اور اس کوسفید کپڑے پہلادیئے (جو یا گلوں کا امتیازی لباس تھا) اور بیلاطس کے پاس واپس روانہ کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کوانصاف عطا کرنے میں کمی نہ کرے تب اس نے اس کوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہےاورموت کا مستحق ہے تو وہ اسے ججبہ یہاڑی پرلائے جہاں صلیب دیا کرتے تھے وہاں اسے ننگا کر کے صلیب بر لنکا دیا تو یبودا سخت چلایا۔ برنباس کہتا ہے کہ یبودا کی آواز، چرہ اور تمام شکل حضرت مسے کے مشابہ ہونے میں یہاں تک پینچ گئے تھی کہ شاگر دوں اور مؤمنین تمام نے یہی

سمجھا کہ وہ تے ہے۔ تب بعض اوگ حضرت کے توجھوٹا نبی بجھ کرم تد ہوگئے۔ کہتے تھے کہ اس کے مجھا کہ وہ ہو گئے۔ کہتے تھے کہ اس کے مجھا کہ دو بیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اور وہ دنیا ہے لیا جائے گا۔" اور جولوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہے انہوں نے بہت کم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے کیونکہ انہوں نے بہودا کوآپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اس خاتم کی اور آپ کے کیونکہ انہوں نے بہودا کوآپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اس خاتم کی نگا قبر میں (جواس نے بہلے بنار کھی تھی) ایک سورطل خوشہو بھر کے بہودا کو فرق کیا۔

٢٣..... تب برنباس، يعقوب اور يوحنا مريم كے جمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جومريم كے محافظ تھے آسان پر گئے اور تمام ماجرہ میے ہے کہا تو آپ نے والدہ کاغم من کرخداہے دعا ما تگی کہ مجھے والدہ سے ملنے کی اجازت ہو۔ تب فرشتے اپنی حفاظت میں آپ کونور کے شعلوں میں مریم کے گھر واپس لے آئے جہاں آپ کی والدہ اور دونوں خالہ مرثا اور مریم مجدلیہ اور برنباس ، یوحنا، یعقوب اور بطرس مقیم تھے آپ کودیکچہ کریہ سب بیہوش ہو گئے مگر آپ نے بیہ کہ کرتسلی دی کہ میں زندہ ہوں۔تب والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تو پھر خدانے تیری تعلیم کو کیوں داغدار بنایااور کیوںا قارب واحباب کے نز دیک تیری موت دکھلائی اور بدنام کیا؟ فر مایا امال کچ جانو میں نہیں مرااور مجھ کواللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہہ كر چارفرشتوں كوشبادت كے لئے طلب كيا تب فرشتوں نے تفديق كى تب برنباس نے یو چھا کہ چوروں کے درمیان قل ہونے کا دھبہ تو آپ پر ہمیشہ لگارہے گانے مایا کہ ''میرے بعد محدر سول الله آئیں گے اور بید دھیہ اڑا کیں گے اور اوگوں پر واضح کردیں گے کہ میں زندہ ہوں۔'' پھر بر نباس کوآپ نے اپنے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا پھر فر مایا کہ میری والدہ کو جبل زیتون میں لے جاؤ کیونکہ میں وہاں ہے آسان کو چڑھوں گا تب وہ مریم کووہاں لے

گئے اور فرشتے تمام کے سامنے سے کوآ سان کی طرف لے گئے۔ ( تمت اقتباسات انجیل برنیائل مطبوعہ لا ہور )

خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ انجیل صاف بتارہی ہے کہ حضرت میں النظافی زندہ بھیم عضری آسان پراٹھائے گئے بہودا اپنے کیفر کردار میں مشابہ ہا ہے بن کرمصلوب ہوااور کی عضری آسان پراٹھائے گئے بہودا اپنے کیفر کردار میں مشابہ ہا ہے بن کرمصلوب ہوااور کی النظافی نے اخیر میں بی بھی فرماد یا کہ محمد رسول اللہ بھی (احمد بھر مسیا) آپ نے تی وصلب کا دھبہ اٹھادیں گے۔ اب ان تقریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو یَا تُبِی مِن بَعْدِی الشّفَا اُحْمَد کی پیشین گوئی سے مرزاصا حب مراد ہیں کیونکہ مرزاصا حب تو یہود کے موافق آپنے زعم باطل میں آپ کوئل اور مصلوب کر چکے تھے اور مشمنان اسلام کو اپنی طرف سے کا میابی دے چکے تھے صرف ہڈی تو ڑنے کے سوا باتی مرارا کا مختم ہو چکا تھا۔

### اقتباسات ازانجيل سياح روى مسترتكونس نوكروچ

ایک بچے پیدا ہوا جس میں خدا ہواتا تھا۔ اس نے تو حید کی دعوت دی اوراس کا نام

یسوع رکھا گیا جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سوداگروں کے ہمراہ ملک سندھ کو نکل گیا اور بناری
وجگن ناتھ کے مضافات میں چھ سال تک اپنے کام میں مشغول رہااور بتایا کہ ویدخدا کا کلام
نہیں ہیں اور بید بھی کہا کہ بت پرتی چھوڑ دو کیونکہ وہ نہیں سنتے۔ اس پر براہمنوں نے اس کو
مارڈ النے کی ٹھان کی کیونکہ عام لوگ اس کے تا بع ہو گئے تھے یسوع کو اس ارادہ کی خبرلگ گئ
تورات ہی رات جگن ناتھ سے نکل کر نیمپال کو چلا گیا پھر کو و ہمالیہ کو عبور کر تا ہوار اجہوتا نہ
آ پہنچا اور وہاں سے فارس پہنچ کر تبلیغ شروع کی تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وعظ
تو حید سے روک دیا تو ملک شام میں آ گیا اور اس وقت اس کی عمر انتیس (۲۹) سال تھی۔
اب جا بجا وعظ کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تا بع ہوگئے چند حکام نے بادشاہ سے پلاطوس

جا کرشکایت کی کیفیلی نامی ایک واعظ اس ملک میں وار د مواہے جواینی سلطنت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تالع بھی موگئے ہیں۔ بلاطوس نے اے گرفار کر کے موابذ (مذہبی سرداروں) کے پیش کیا ۔ گر جب حضرت عیسلی مروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزازے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے فرمایا بہت جلدتم لوگ ظالموں ہے رہائی یا کرایک قوم بن جاؤ گے اور تمہارا دیثمن بہت جلدتاہ ہوجائے گا چوخدا ہے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بنی اسرائیل ہے ہوں میں نے سناتھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔اس کے بعد آپ نے جا بجا شہر بہ شہروعظ کہنا شروع کیااورعبرانیوں ے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یاؤگے۔تب جاسوسوں نے یو چھا کہ کیا ہم قیصرروم کے تحت رہ کرا ہے باوشاہ پلاطوی کا حکم مانتے رہیں یاا پی نجات کا انتظار کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے بینیں کہتا کوئم قیصر روم سے نجات یاؤگ بلکہ میرا مطلب میرے کہتم بہت جلد گناہوں ہے نجات یاؤگے۔اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات پر تو حید کا وعظ تین سال تک کیا اور آپ کی عمر بتیں (۳۲) سال تک پہنچ گئی۔ جاسوسوں نے اپنا کام شروع رکھااور پلاطوں کو پینظرہ پیدا ہو کیا کہلوگ کہیں حضرت سیج کو سے کچ ہی بادشاہ نہ تسلیم کرلیں۔اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم اگا کر آپ کوا ندھیری کوٹھری میں بند کیا گیااور مجبور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں مگر آپ نے نہ کیا اور تکالیف برداشت كرتے رہے اور جب دربار ميں آپ بيش كيے كئے تو باطوس في يوجها كه كياتم نے یوں نہیں کہا کہ سیح کوخدانے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت بھیلا کرخود باشاہ بن جائے؟ جواب میں آپ نے فر مایا جب تم صلیب برقتل کر سکتے ہوتو اس کی کیاضرورت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں ہے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔اس رو کھے جواب پر پلاطوس نے

خصد کھا کرآپ کوسلیب پراٹکانے کا حکم دیا اور باتی مجرموں کور ہا کردیا تو سپاہیوں نے آپ کو بعد اور چوروں کے صلیب دیا تو سار اون الش صلیب پررہی سپاہیوں کا پہرا تھا تا بعد ار اوگ دیکی دو اور چوروں کے صلیب دیا تو سار اون الش صلیب پررہی سپاہیوں کا پہرا تھا تا بعد ار اوگ دیکی دو کے گیرکر دوتے تھے اور ان کو اپنی جان کا بھی خوف لگ رہا تھا شام کے قریب می کی روح خدا کے پاس جلی گئی اب بلاطوس کو ندامت آئی کہ اس نے براکیا ہے اس لئے اس نے آپ کی لاش آپ کے رشتہ داروں کے بہر دکی جس کو انہوں نے صلیب خانہ کے پاس ہی فرن کر دیا اور لوگ اس قبر کی ذیارت کرنے گئے۔

## المال الدين واتمام النعمة تقمى

گئے تو اس نے قیصر روم کوشکا بنی خطالکھا کہ پیلاطوں نے یوسف اور حوار ایوں سے سازش کی بناپر سے کو تعدید کھا کر بناپر سے کو تعدید سے بچالیا ہے تو پیلاطوں کو عماب نامہ پہنچا جس سے اس نے غصہ کھا کر یوسف کو قید کر لیا اور ایک رسالہ حضرت سے کی تلاش میں روانہ کیا کہ وہ آپ کو پکڑ کر واپس لا کمیں۔ مگر چونکہ آپ شمیر بین نے جھے وہاں تک کوئی نہ پہنچا تشمیر یوں نے بسوع کے نام کو کچھ تبدیل کر کے یوں کہنا شروع کر دیا یوزاصف ، یوزاسف پھر ارض سولا بت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدا نمیت گی۔ وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور تشمیر کوواپس آئے اور وہیں متاحی (۸۵) سال بعد واقعہ صلیب فوت ہو گئے۔

اس تحریر میں مرزاصا حب نے خواہ مخواہ پوزا صف کی سوائح عمری کو بیوع کی زندگی ہر چسیاں کیا ہے ور نداصل کتاب دیکھنے پر بیتحریر ہرطرح سے مخالف ہے کیونکہ اس میں پتح رینہیں ہے کہ اس قبر کا مالک بھی بھی ہیت المقدس سے جان بچا کرزندگی بسر کرنے کو یباں آیا تھا۔ کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ'' راجہ جنیسر ملك صولابت (سولابت) كا باشندہ تھااس كے بال بينا پيدا ہواجس كانام اس نے یوز آصف رکھا جب وہ بالغ ہوا تو حکیم منو ہرلنکا ہے اس کے پاس آیاراجہ نے اس کی عزت وآبرو ہے تواضع کی اوراینے بیٹے پوزآ صف کا اتالیق مقرر کیاشنرادہ نے اس سے نہ ہی تعلیم عاصل کی اور دنیا ہے بے تعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا ول بادشاہت ہے برواشتہ کر دیا اور حکیم منو ہراس کانغلبی نصاب مکمل کر کے وہاں ہے چلا گیا تو ایک دفعہ شنرا دہ کوفرشتہ نظر آیا۔ اس نے خدا کی رحمت کی اے بشارت دی اور کھھراز بتایا جس برو ممل پیرار با۔ پھر فرشتے نے اسے تھم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تا کہ میں تیرے ہمراہ یہاں سے نگل جاؤں۔ اس کے بعد شنرادہ جمرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تواس نے ایک صحراء میں یانی کے پاس ایک درخت دیکھا جہاں اس نے کچھدن قیام کیا اور وہاں اس کووہی فرشتہ نظر آیا پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو کچھ مدت کے بعدا پنے اصلی وطن سولا بت کووا پس چلا گیا اور والدین نے بڑے تیا ک ہے اس کا استقبال کیا اور شنرادہ نے ان کو تو حید کی دعوت دی۔ کچھ مدت کے بعد کشمیر آیا اور وہاں کے باشندے اس سے مستفید جوئے اور اس نے ان کو بھی تو حید کی دعوت دی چنا نچہ سے پہیں رہنے لگا اور جب مرنے لگا تو اینے چیلے یا بدکوتو حید کی وصیت کی اور جہان فانی سے رخصت ہوا۔

اب اس عبارت کو حضرت میے پر منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ سولا بت کامعنی بیت المقدس کیا جائے اور حکیم منو ہر سے مراد روح القدس لیا جائے اسی طرح والدین سے مراد یوسف اور مرکم ہوں اور ان کوکسی علاقہ کا بادشاہ بھی تصور کیا جائے اور جب تک بیامور ثابت نہ ہوں حضرت سے کے سوائے سے اس عبارت کا تعلق پیدائہیں ہوسکتا۔

## مؤرخ طبري

الف ..... مؤرخ طری لکھتا ہے کہ حضرت مریم اور یوسف (پیچازادرشتہ دار)
دونوں ایک مسجد میں خادم سے جو جبل صیہون کے پاس تھی آپ ایک دن چشمہ ہے پائی لینے
گئیں تو جرکیل نے نفخ کیا جس ہے آپ کو حمل رہ گیا یوسف نے بدخل ہو کر پوچھا کہ نئے
کے سوابھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آپ نے فر مایا سب پودے ابتداء میں بغیر نجے کے سے آدم کا
بھی ماں باپ نہ تھا تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع حمل کے آثار پیدا ہوئے تو
یوسف آپ کو مصر لے گئے ابھی دور ہی سے کہ در دِ زہ شروع ہوگیا تو گدھے پر ہے از کر
ایک مجور کے بینچ ڈیرہ لگا دیا اور وہاں حضرت سے پیدا ہوئے۔ سردی کا موحم تھا فرشتوں نے
آکر آپ کوسلی دی اس رات تمام بت سرگوں ہو گئے شیاطین آلیکے مگر ناکام رہے اور بیٹ ہد
کیا کہ اس کی زندگی میں اس کا کام تمام کرڈالیس گے۔ مجوی ستارہ دکھے کرمُر ،او بان اور سونا
کی نیاز چڑھا گئے کیونکہ مُر سے شفاء ہوتی ہے اور اس نبی سے شفا حاصل ہوگی۔ او بان اس

لئے کہ اس کا دھواں سیدھا آسان کو جاتا ہے اور یہ نبی بھی سیدھا آسان کو جائے گا اور سونا
اس لئے کہ تمام مال و دولت کا سردار ہے اور یہ نبی بھی اپنے زمانے میں بہترین شخص
بوگا۔ (ہیرودس کا قصہ مذکور ہے) پھر بارہ سال آپ مصر میں رہے (اور یبی ربوہ کا مقام
ہے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھے ایک رات اس کی چوری ہوگئی تو آپ نے وہاں کے
خیرات خوار جھے کرکے ایک اند سے اور ایک لو نجے کو پکڑ کر کہا کہتم نے چیمٹے میٹے اور اند سے کو
کاند سے پراٹھا و اس طریق ہے وہ زمیندار کے خزانہ تک پہنچ گئے تو آپ نے ان کو چور
ثابت کیااور واپس شام میں آگئے۔ تمیں سال کے بچھے کہ آپ کو نبوت ملی اور تین برس کے
بعد خدائے آپ کو این طرف اٹھالیا۔

ب .....ایک روز تین شیطانوں نے انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا اوگ جمع ہوئے تو ایک شیطان نے کہا کہ میے خود خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدار حم میں نہیں آتا بیخدا کا بیٹا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ مید دوسرا مستقل خدا ہے۔ اب عیسائیوں میں شرک پیدا ہو گیا اور جب واقعہ صلیب قریب تھا تو آپ نے حوار ہوں ہے کہا کہ میرے لئے تا خیرا جل میں دعا کروگروہ سب سوگئے اور دعا نہ کر پائے تو آپ نے فر مایا کہ میں جا تا ہوں اور ایک حواری کروہ میں درہم سوگئے اور دعا نہ کر پائے تو آپ نے فر مایا کہ میں جا تا ہوں اور ایک حواری میں درہم سے مجھ کو بھی ڈالے گا چنا نچہوہ تمیں درہم رشوت کے گر آپ کو گرفتار کرانے آیا تو وہ خود ہی آپ کی شبید بن گیا اور انہوں نے اس کوصلیب وے دیا۔ اور آپ نے بعد انصلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا تھم دیا تب حواری گئے تو ایک کم تھا اور وہ نہ تھا کہ جس نے انصلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا تھم دیا تب حواری گئے تو ایک کم تھا اور وہ نہ تھا کہ جس نے مخبری کی تھی کہی نے کہا کہ وہ بھائی لے کرمر گیا ہے۔

وہب کہتے ہیں کہ سات گھنٹے میں مرے تھے پھر زندہ کرکے اٹھالیے گئے عیسائیوں کا بھی یمی ندہب ہے پھرآ سان سے اتر کر مریم مجدلیہ کے ہاں اتر کرحوار پوں کو تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ چنانچے پھرس اور پولس روما کو گئے (پولس تب حواری ندتھا) متی اور ا تدرا ہم انسان خواروں کے ملک کوفیلیوس افریقہ کو کہنس فسوس (قربیا صحاب الکہف) کو، یعقو ب اور شلیم کو، ابن طلما عرب کو اور سیمون بر بر کوروانہ ہوئے اور جوحواری ہاتی رہ گئے تصان کو یہودیوں نے دھوپ میں بٹھا کرعذاب دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ سلطان روم نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مارڈ الا اور صلیب برتی شروع ہوگئی۔

ت ....قال الطبرى الشام صاربعدطيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل پطرس وبولس وصلبه منكسا ثم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل. فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ا ٩٢ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ٣٠٣ وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٥٨٦ سنة.

#### 17.01.

این جریر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کو ایڈ ارسانی شروع کی تو آپ بمعہ والدہ کے سفر میں بی رہنے گا اس کے بعد انہوں نے حاکم دمشق کے پاس شکایت کی کہ بیت المقدی میں ایک شخص بغاوت بھیلار ہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدی کی طرف حکم بھیجا کہ ایسے آ دی کوفورا سولی چڑھا کر تی کر دو جب یہود بی گرفتاد کرنے کو آئے تو اس وفت آپ اپنے حواریوں میں بیٹھے تھے (جن کی تعداد ۱۲ سے ۱۸ تک بتائی گئی ہے ) تو انہوں نے بروز جمعہ بعد العصر آپ کو محاصرہ میں لے لیا تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بنا چا ہتا ہے تا کہ میری جگہ مصلوب ہوکر میرے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نوعمر جوان آدی الحا آپ نے ہر چند نالا مگر اس کے سواکسی نے جرائت نہ کی تو جس کو گھری میں تھے اس آدی الحا آپ نے جرگہ کو شرحی میں تھے اس

کا ایک روشندان کھول کر نیند کی حالت میں آپ کوفر شتے آسان پر لے گئے جب کوٹھری ہے حواری با ہرآ گئے تو شببہ کو لے جا کرصلیب برائکا دیا اب جولوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا مسيح السمان پر ہےاور جولوگ باہر تھےان کو یقین ہو گیا کہ سے کوانہوں نے قبل کرڈ الا ہے۔ ا بن جریر نے خود آنخضرت ﷺ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما، دابق یا عمان میں اتریں گے تو مدینہ شریف ہے ایک شکر مقابلہ کو نکلے گا اور رومی کہیں گے کہ جارے قیدی واپس کروتو مسلمان انکار کریں گے پھرلڑائی شروع ہوگی تو ایک ثلث مسلمان بھاگ جا کیں گے،ایک ثلث شہید ہوں گے، باتی ایک ثلث روم پر فتح یائے گااور قتطنطنیہ فنج کرے گا بنیمت تقسیم ہور ہی ہوگی تو کوئی آ واز دے گا کہ سے د جال آ پڑا ہے ، تووہ ملک شام میں پہنچیں گے تو د جال کو دعمے لیں گے کہ وہ آ رہا ہے تب لڑائی کی صفیں تیار کریں گے، تو قماز فجر کا وقت ہوجائے گا تب حضرت سے التلفظ آسان سے امریں گے امام مبدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں گر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر جب آپ کی نظر د جال پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح میں ملائٹروع ہوجائے گامگرآپ اپنے نیز ہ ے اس کوخود جا کر قتل کریں گے۔ آپ نے بیجی فرمایا معراج کی رات جب حضرت ابراہیم ،حصرت موی اور حضرت علیلی میہم اللام سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر حیر گیا تو عیسیٰ الطّلیمالاً نے فرمایا کہ مجھے خدا ہے وعدہ ہے کہ جب د جال ظاہر ہوگا تو میرے یاس دو نیزے ہوں گے تو وہ مجھے دیکھ کر پچھلنا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اور اوگ واپس علے جا ئیں گے تو یا جوج ماجوج نکل کر تباہی ڈالیس گے تو میری دعا ہے خدااان کو ہلاک کروے گا اوران کے جسم ہارش کے ذرایعہ سندر میں چلے جائیں گے تو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔(این مدِ)

آپ نے یوں بھی فرمایا ہے کہاس وقت (امام مہدی النظیمی کے ماتحت) تین

شہر ہوں گے ایک بحرین میں دوسرا شام میں اور تیسرا جیرہ میں ۔ لوگ اختلاف رائے میں ہوں گ ہوں گے کہ سے دجال ستر ہزار فوج لے کرنگے گا کہ جن میں اکثر یہودی اور عور تیں ہوں گ اوران کے ہر پرتاج ہوں گے تب مسلمان'' جبل افیق'' پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے تب آواز آئے گی کہ امداد فیجی آگئی ہے تو حضرت مسے النظیمانی آئیں گے۔

(ائن ماجه)

ایک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ خروج وجال کی خبر ہرایک نبی ویتار ہا ہے میں آخری نبی ہوں اورثم آخری امت ہوا گرمیرے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خودسنجال لوں گامیرے بعد ظاہر ہوا توتم اپنا بندویست کرو۔ شام وعراق کے درمیان خروج کرے گاتو وائیں بائیں تھیلےگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کیے گا کہ انا نبی لانبی بعدی میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ پھر کے گا کہ میں رہ ہوں ایک آ کھیٹھی ہوگی دوسری اکبری ہوئی ، پیشانی پر کافر ککھا ہوگا جے ہرخوا ندہ وناخوا ندہ شناخت کر سکے گا ،اس کے ہاتھ میں جنت اور ووزخ ہوں گے تم کواگر دوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھوتا کہاس کی آگ سر دہوجائے۔ ایک عربی کے والدین کوزندہ کرے گا تو دوشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا یجی رب ہےاہے مان او۔ایک کو دوحصوں میں چرواڈ الے گا پھرزندہ کرکے یو چھے گا کہ تیرا رب کون ہے وہ کہے گا وہی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ تم د حال ہوآج مجھے خوب اطمینان ہوگیا ہے۔وہ ہارش اور قحط بھی اپنے ساتھ رکھے گا جوقو مانے مانے گی اس کو بھرپور کردےگا اور جو نہ مانے گا اسے تباہ کردےگا۔ مکداور مدینہ پرچونکہ فرشتوں کا پہرہ ہوگا اس لئے وہاں نہ جا سکے گا مگر مدینہ شریف کے پاس''ضریب احر'' کے مقام پر کھڑا جو کراوگوں کو وعوت دے گامنافق زن ومر دنگل کراس کےلشکر میں شامل ہوجا نمیں گےاس دن کا نام''یوم الخلاص'' پڑجائے گا۔اس وقت عرب قلیل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس

میں جمع ہوں گے تو صبح کی نماز میں نزول مسے ہوگا۔ دجال دیکھ کر بھا گے گا تو آپ فرمائیں گے کہ تیرا آئل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرتل کریں گے اور یہود کوشکست ہوگی۔ شجر وجربھی ان کو پناہ نہ دیں گے صرف ایک غرقد درخت کی آٹر میں پناہ لے سیس گے۔ اس کی سلطنت چالیس دن ہوگی یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی۔ جن میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا اور آخری دن سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت پر اندازہ لگا کر پڑھنی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تین سال پہلے ایک ایک جصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہوجائے گی اور عبادت گزار تیج چہلیل سے پیٹ بھر لیا کریں گے۔ (کنزاعمال)

اس کے بعد حضرت کے القائے اللہ کا عبد مبارک ہوگا آپ جا کم عادل ہوں گے، برید تبول نہ ہوگا مال و دولت کہود پہلے ہی تباہ ہو چکے ہول گے تو اور بھی تباہ ہو جا کیں گے، برند تبول نہ ہوگا مال و دولت آپ کے عبد میں بکثر ت ہوگی اور لوگ سیراب ہوں گے بیبال تک کہ ایک انارایک کنیہ کوکائی ہو جائے گا، آپ صلیب اور خزیر کونیست و نا بود کر دیں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا صرف خدا ہی کی پرسش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گے زمین جو ان ہوکر حضرت آ دم النظامی کی پرسش ہوگا۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گوڑ میں میں جو ان ہوگا۔ گا ان کی سات نکا لے گی۔ گوڑ ے چندر پوں میں ملیس کے کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ الله ان کا نام ونشان تک شدر ہے گا۔ بیل کی قبت بڑھ جائے گی ۔ بزول کے دفت آپ کے سرے پائی جائے گی کے فطرے گرتے ہوں گی دو فرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اتریں گے آپ پی دو زعفر انی چا در یں ہوں گی آپ کے دم ہے یہود کی خود ہی بھسم ہوں گے، باب لد میں د جال کوئل کریں گے دشق کی مشرقی جانب سید مینار کے پاس تھی ہیں گے آپ افی دوجاء د جال کوئل کریں گے دم سے یہود کی خود ہی تبسم ہوں گے، باب لد میں د جال کوئل کریں گے دم سے بیود کی خود ہی تبسم ہوں گے، باب لد میں د جال کوئل کریں گے دم سے بیود کی خود ہی تبسم ہوں گے، باب لد میں د جال کوئل کریں گے دم سے بیود کی خود ہی تبسم ہوں گے، باب لد میں د جال کوئل کریں گے دم سے بیود کی خور سے کی ہوں گے، آپ فی دوجاء کے مقام سے جے بھی کریں گے، آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے دیے ہوں گے، آپ

کی وفات پر اہل اسلام جمع ہوکر نماز جناز ہ پڑھیں گے اور روضہ نبویہ میں آپ کو دُن کیا حلے گا۔ ( کنزامیال)

الإجوج ماجوج کے وقت حضرت عیسیٰ التقلیم الکا قیام جبل طور پر ہوگا اور پیقوم بحیرہ طبر یہ کوبھی بی کرخشک کردے گی پھران کے آخری حصہ کا گزر ہوگا تو کہیں گے کہ بھی یہاں یانی ہوتا تھا۔ مسلمان ایسے ننگ ہوں گے کدایک بیل کاسریا خودایک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔حضرت کی بدعا ہےان کو پھوڑا نکل کر تباہ کردے گا اور ان کی لاشوں ہے بد بو تھیل جائے گی پھر دعا کریں گے تو بڑے بڑے پرندان کی لاشیں اٹھالے جا کیں گے اور بعد میں بارش ہوکرز مین صاف ہوجائے گی اورخوب بھیتی ہوگی اس کے بعدا یک ہوا چلے گی تومسلمان مرجائیں گےاور ہے ایمان ہاتی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگ۔ ( کنزاممال) ان تصریحات کو پیش نظر رکھ کر ہے تیجہ کلتا ہے کہ امام مبدی القلیق کی سلطنت ملک شام میں اس وقت ہوگی کہ قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔عرب کی سلطنت از سرنو قائم ہوگی یہو دی قوم کا کا نا دجال خدائی دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کومٹانے ك لئے نكلے كا مرحضرت مسيح التقليقالا كے نازل ہونے سے يبودي سلطنت بالكل تباه ہوجائے گی اور ملک شام میں کم از کم جالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ کے اندر دفن ہول گے اور بعد میں اسلام مث جائے گا اور بدكر داروں كے لئے قيامت قائم ہوگى۔(كنز احمال انن جرير)

یہ واقعات بالکل صاف بتارہے ہیں کہ حضرت میں اور حضرت امام مہدی ملک شام میں فاہر ہوں گے ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ میں نہیں ہے اور جولوگ اس پیشین گوئی کو افسانہ خیال کر کے تکذیب کرتے ہیں وہ فلطی پر ہیں کیونکہ زمانہ کے انقلابات میں آئے دن کی ایک فی کی جن کا کسی کو وہم وخیال تک بھی نہیں ہوتا۔اس

لئے ممکن ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیں جن کا اثر قطنطنیہ تک بھی پہنچ جائے اگر جہاس وقت پیشین گوئی کے آثار موجو زنہیں ہیں لیکن موجود ہوتے در نہیں لگتی۔خداجب جا ہتا ہے تو گریٹ دار پیدا کرکے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اورمسلمان ایسے مٹ جاتے ہیں که نگوٹی سنجا لئے کومستقل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔ احس طرز ہر اسلامی تصریحات نے ظہور مبدی اور نزول مسیح کو پیش کیا ہے وہ حا کماندرنگ ہے۔ محکوماننہ پارعیتا نہ بُو اس میں نہیں آتی اور بیا پیے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے میں بچھاہ کال بھی نہیں گوآج تک مجموعی طور پریتمام واقعات پیش نہیں آئے لیکن اس سے یہ بتیجہ تھیں لکانا کہ سرے سے نامکن بھی ہیں۔ دنیا کی مادی ترقی انکشافات جدیداورعلوم فنون کی تبدیلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تمدنی انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے اس پیشین گوئی کا اظہار اصلی رنگ میں دکھائی وینا کوئی ناممکن بات نہیں رہ جاتا اور جن اوگوں نے مجلت پیندی ہے یااس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط فہی اور مغالط اندازی ہے یہ یقین کرلیا ہے یا یقین ولانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں یا پیاکہ ان کا جائے وقوع ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہےانہوں نے دیدہ دانستہ اس پیشین گوئی کے تمام اجزاء پرنہ کہی خودغور کیا ہاورنہ کسی کی توجیاس طرف منعطف ہونے دی ہورنہ بالکل صاف ہے کہ خروج مہدی اور مزول سیج کے آثار ابھی تک نمایاں طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت کے آثار جو من ہجری سے ظاہر ہونے شروع ہوئے ہیں البتة ان میں ترقی ہور ہی ہے معلوم نہیں کب تک یا پیکیل کوچنج کرایک دفعه پھراسلام ہی اسلام نظرآنے کاموقع پیدا ہوگا۔ حضور ﷺ نے قرب قیامت کے علامات سینئلزوں بیان کیے ہیں جن میں ہے جس قدرا ج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

بدز بان لوگ پیدا ہوں گے جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے، کتاب اللہ برعمل پیرا ہونا باعث تو ہین ہوگا ،جھوٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی ، اپنی ظنی رائے پر فیصلہ ہوگا، ہارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا، زمانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا، قر آن کے بجائے خاندزاداصول پیش کیے جائیں گے،لیکچرار بہت تیار ہوں گے،شراب نوشی بکثر ت ہوگی ،اسلامی جہاد ترک ہوجائے گا،شریف النفس کس میری کے عالم میں ہوں گے اور کم ذات عالی قدر ہوجا کیل گے، ونیامیں عامل بالقرآن نہ رہیں گے،نوعمر ایک دوسرے میر گدھوں کی طرح چڑھیں گے، تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہاں کہیں مال جائے گا نفع نہ ہوگا ، رذیل عالم ہوگا اور شریف جاہل ، گدھوں اور کتوں کی طرح برلب سڑک عورتوں اور بچوں ہے بدفعلی کی جائے گی ، چھوٹے برحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزت نہ ہوگی ،حرام زادے کثرت ہے ہوں گے، بلاضرورت قتم کھا تیں گے، نا گہانی موتیں واقع ہوں گی ،ایمانداری کم بوگی ، ہے ایمان اپنی اپنی قوم پرحکومت کریں گے،عورتیں اکڑ کرچلیں گی،جاہل عبادت گزار ہول کے اور اہل علم بےعمل ہوں گے، شراب کوشر بت بنائیں گےاور سود کوخرید وفر وخت، رشوت ستانی تحفہ بن جائے گااور چندہ کے مال سے تجارت چلے گی ، ایمان دار کو جانور ہے بھی ولیل سمجھا جائے گا ، نیک ممل برے تصور کیے ہوں گے اور برے مل نیک عمل خیال کیے جائیں گے، زید وتقو کی صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھانے کے لئے پر ہیز گاری کی جائے گی ،اولا دے سکھ نہ ہوگا ، والدین کہیں گے کہ اس کے بجائے پال یا لتے تو بہتر ہوتا یا چقر ہوتا تو کسی کام آتا ، گانے والیاں مہیا کی جائیں گی ،نوعمرحکمران ہوں گے ،ناپ اورتول میں کمی بیشی ہوگی ،مسلمان کے پیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی ، لااللہ الااللّٰہ کی رسم ہوگی اوراس کی حقیقت ہے کوئی بھی واقف نہ ہوگا، غیرقوم میں نکاح زیادہ پہند ہوگا اورا پنی رشتہ دارعورت پہند نہ آئے گی وغیرہ وغیرہ۔( کنزاهمال)

# حضرت مسيح كے متعلق قاد مانی خیالات

ا.....آپ بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔( ماثیباتنا ہالج ہوئے ۱۹)

۲ ..... جب پیدا ہوئے تو بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا باشادہ پیدا ہوا ہے۔ اس لئے اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نگل جاؤتو وہ مصر چلے گئے وہاں ایک زمیندار نے مریم کواپٹی بیٹی بنا کر رکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو بادشاہ فذکور مرچکا تھا تو آپ اپنے وظن کو واپس آ گئے ، وہ گاؤں تھا ٹیلے پراور پانی وہاں خوب تھا۔ (موضح القرآن منے ۵۰)

٣ ...... آپ کی کوئی ظاہری اولا دید تھی۔ (افضل س ۲۹۰ جنوری ہے۔) (اس کی وجدا پی طرف سے یوں بتائی ہے) کیونکہ آپ فرقہ صوفیہ بنام اسیر میں واخل تھے اس لئے شادی ہی نہیں کی۔ (بدر بس ۲۰۱۳ جوائی الاقایہ) دیلمی اور ابن نجار نے حضرت جابر بھی شدے روایت کی ہے کہ آپ سفر کرتے تھے جب شام پڑتی تو جنگل کا ساگ پات کھاتے اور چشموں کا پائی پیتے اور مئی کا تکیہ بناتے۔ کہتے کہ شدتو میر اگھر ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ بواور نہ کوئی اولا د ہے کہ جن کے دہن تو میر اگھر ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ بواور نہ کوئی اولا د ہے کہ جن کے مرنے کاغم ہو۔ (عسل مسئی، صداول میں 19)

المستقب بیت المقدس نے تصبیبان آئے جو وہاں ہے ساڑھے چار سومیل کے فاصلہ پر تھا گھر موصل میں تشریف لائے جو تصبیبان سے اڑتالیس میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ دریائے وجلہ عبور کرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جوموصل سے ایک سومیل کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ ہرات اور کا بل کو د کھے کریٹا وراور گلگت میں پہنچے جو وہاں سے پانچ سومیل کے فاصلہ پر فاصلہ پر واقع ہیں۔ ہرات اور کا بل کو د کھے کریٹا وراور گلگت میں پہنچے جو وہاں سے پانچ سومیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ (باب چارم کی ہندوستان میں)

۵.....پشمی طاقیہ سر پراورپشمی کرتہ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں عصالے کرسفر کرتے تھے۔شہر شہر کئے ہیں۔ اور ہاتھ میں عصالے کرسفر کرتے تھے۔شہر شہر کھی ہے۔ اور ہاتھ میں کہ جاری کر دیا۔ آپ نصیبی ن پہنچ جو بیت المقدی ہے گئی کوس پرتھا۔ حواری تبلیغ کے لئے شہر گئے تو ہا دشاہ نے ان کو گرفتار کرلیا۔ آپ نے وہاں پر کئی بیمارا چھے کیے تو وہاں کے باشندے اور ہا دشاہ آپ کے تا بعدار ہو گئے۔ (باب جارم کی ہدوستان میں)

۲ ......یة و این به کرتی این وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا مگریہ ہی نہیں کہ و بی جسم جو دفن ہو چا تھا ، پھر زندہ ہو گیا۔ (ازالہ ہفیہ 20) ہم نے لکھا ہے کہ مسیح کی قبر بلا دشام میں ہے مگر محقیق جد یدیہ ہے کہ واقعی قبر واقع ہے جو کشمیر میں ہے اور شام کی قبر زندہ در گور کا نمونہ تھا جس ہے آیے نکل آئے تھے۔ (ماشیات بھی ہفیہ 1)

ک۔۔۔۔۔۔افغانستان ہے ہوتے ہوئے بنجاب کی طرف آئے تا کہ ہندوستان دیکھ کر تشمیر کو بعد میں جا کمیں ( کیونکہ بنجاب کے راستہ سے تشمیر اور افغانستان کے درمیان صرف اس (۸۰) کوں کافاصلہ ہاور چر ال کے راستہ سے تشمیر تک سو (۱۰۰) میں کافاصلہ ہے ) تا کہ تبت میں آسانی کے ساتھ پہنچ جا کمیں ۔ پرانی تو ارز خ سے معلوم ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ نے نیپال اور بنارس وغیرہ کی سربھی کی ہوگی اور جمول یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر بھی گئے ہوں گے اور گری کا موسم وہاں گزار اہوگا کیونکہ آپ سردملک کے باشندہ تھے اور چونکہ تشمیری آپ سے شکل و شباجت میں ملتے جلتے تھے اس لئے وہیں اقامت اختیار کرلی ہوگی ۔ یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان بھی اس سے پیشتر کچھ مدت تھم ہے ہوں گئے اور شادی کرلی ہوگی کے یونکہ عیسیٰ خیل آپ کی بی اولا دمعلوم ہوتی ہے۔ ( مقامید سین)

٨.... يسعياه باب يانچ (٥) مين ہے كہتے كوصليب سے اتار كرسز ايافة مُر دوں كى طرح

قبر میں رکھاجائے گا مگر چونکہ وہ چیقی طور پر مر دہ نہیں ہوگا اس لئے قبر میں ہے نکل آئے گا اور آخر عوزیز اور صاحب شرف اوگوں میں اس کی قبر ہوگی۔ چنا نچیے سری نگر میں قبر سے کے پاس اولیا ءاللہ بھی مدفون ہیں۔ (ماثیے تحد کلاویہ سٹے ۱۳۳)

المنتسبینان اور سمیان بول علی سے بین اقد پیراست بی اید ساہ رہا ہے۔ تھادور دراز سفر کرکے تشمیر میں پہنچا اور خدصرف نبی بلکہ شنرا دہ بھی کہلاتا تھا اور سے کے ملک ہی کا باشندہ تھا اس کی تعلیم بھی سیحی تعلیم ہے ملتی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض فقر ہے بھی انجیلوں میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ (ریویو مند ۳۲۸ دہر سنون)

۱۲.....قبر کشمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریبا انیس سو(۱۹۰۰) برس کی ہے۔

( حاشيداز حقيقت بمغجداا)

۱۳.....حال ہی میں مسلمانوں کی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ یوز آسف نبی تھا جو کسی ملک ہے آیا تھا اور شنرا دہ بھی تھا کشمیر میں اس نے انتقال کیا اور حضور ﷺ سے پہلے چیر سوسال ہوگز را ہے۔ (عاشہ مذکور)

۱۳ ..... بیر ثابت ہے کہ سے ہندوستان میں آئے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ یوز آسف کی کتاب اخیل میں است کا بادرانجیل کی عبارتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہماری رائے ہے کدید کتاب انجیل میں

بجوبندوستانيول كے لئے لكھى كئى ب\_ ( چشسيى مغير)

4 .....درانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جوقبر کشمیر کا بیان کرتی ہیں۔ پرانے کتبدد کیھنے والے بھی گھنے والے بھی کہ بیقبر مجھی گھنے ہیں کہ بیری کی قبر ہے قرب وجوار کے لاکھوں آ دمی شہادت دیتے ہیں کہ بیقبر انیس سو( ۱۹۰۰) سال سے ہے صاحب قبر ملک شام سے یہاں آیا تھا۔ اسرائیلی نبی اور شنرادہ نبی گےنام سے شہرت رکھتا تھا قوم نے قبل کاارادہ رکھا تو بھاگ آیا۔

(ريوبوا م في ١٩ ام ، نمبر ١٠)

2 ا۔۔۔۔ کتاب یوز آسف کہ جس کی تالیف کو بڑار (۱۰۰۰) سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں ہے کہ یوز آسف کی کتاب کا نام انجیل تھا اس میں وہی تعلیم لکھی ہے جو انجیل میں ہے گر مثلیت کا مسئلہ موجود نہیں ۔ چنانچہ پڑھنے والے گوالیا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اور اس کتاب کا مصنف ایک ہی ہے اور استعارہ کے طور پر یمبود یوں کو ظالم باپ بیان کرتے ہوئے ایک برلطف قصد بیان کیا ہے۔ (مخد گواردیہ سؤیں)

۱۸ ..... بوزآ سف کی کتاب میں ہے کہ اس پرخدا کی طرف ہے انجیل اور ی تھی۔

(خىيمە برايين بىلغى ٣٢٨)

9۔۔۔۔۔ا کمال الدین میں لکھا ہے کہ جب بیبوع تشمیر آیا تو اس کے پاس انجیل تھی جس کا اصل نام بشوریٰ ہے۔ (مس مسنی، خاہنے ۵۸۵)

۲۰۔۔۔۔اکمال الدین میں (جو گیارہ سو( ۱۱۰۰) برس کی کتاب ہے) لکھاہے کہ شنرادہ نبی جو

غیر ملک ہے آیا اور کشمیر میں وفات پائی وہ حضرت سے النظینی ہی تھے کوئی اور نبی نہ تھا۔ کیونکہ بشور کی عبرانی زبان میں انجیل کو کہتے ہیں اور عربی میں بشری کہتے ہیں اور انگریزی میں گاسپل اور یوز آسف حضرت سے کا دوسرانام ہاور بیدونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں جس برانجیل بینی بشری نازل ہوئی تھی۔ (ریویونو ہر من اور بستوں)

۲۱....خلیفه نورالدین صاحب بھیروی نے سری نگر میں کئی ماہ تک رہ کریٹے حقیق کی کہ فی الواقع يبي حضرت مي كي قبر ب جو يوزآ سف كے نام مے مشہور ب \_ يوزيسوع كا بكرا ہوا ے بامخفف ہاورآ سف آپ کا انجیلی نام ہے جس کا بیز جمدہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا۔اور پیجی معلوم ہوا کہ اہل کشمیرا ہے عیسی صاحب کی قبربھی کہتے ہیں اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ بیا یک شنرادہ جی ہے جو بلادشام کی طرف سے آیا تھا اور اب تقریباً انیں سو(۱۹۰۰) سال گزر چکے ہیں اور اس کے ہمراہ کچھ شاگر دبھی تھے۔ کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھااس کےعبادت خانہ پرایک کتبہ بھی تھا جوسکھوں کےعہد میں مٹادیا گیااس پر بالفظ لکھے تھے کہ بدایک شنرادہ نبی ہے جو بلاد شام سے آیا ہاس کا نام پوز ہے اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے۔ بیت المقدس کی طرف اس کارخ ہے تقریباً یا نج سوآ دمیوں نے محضر نامہ پر دستخط کیے کہ صاحب قبراسرائیلی نی تفاجیسا کہ پرانی تاریج تشمیرے ثابت ہے کسی بادشاہ سے فلم سے یہاں آیا تھااور بہت بوڑھا ہوکرفوت ہوگیا اس کوئیسی صاحب بھی کہتے ہیں اورشنرا دہ نبی بھی اور پوز آ سف بھی۔ (تخذ گزاویه سنی ۱۲۰)

۲۲.....ا کمال الدین میں بوز آ سف مخفف ومرکب ہے بیبوع بن بوسف کا۔

(ريويوسني ۱۹۲۵ء)گست (۱۹۲۵ء)

٢٣ ..... يوزاصل ميں يوسونھا جواصل ميں عيسىٰ كو كہتے ہيں اور آج كل يسو كہتے ہيں شايد آپ

کااصل نام پوسع ہو کیونکہ ایسے نام عبرانی میں مروج تھے پھر پوز بن گیا پھر پوزآ ہے پوسا بنا اور پوسف کامخفف ہے۔صف،سف،آ سف پس سارانام پوزآ سف بسوع پوسف کامختمر ہے۔ پوسف حضرت مریم کے شوہر تھے اور سے ان کے رسیب یا پروردہ،اس لئے حضرت عیسیٰ کو پوسف کا بیٹا کہتے تھے۔ (ریویہ، ببرھ تاویہ)

۲۲ ..... ید لفظ عبرانی زبان سے مشابہ ہے گرعمیق نظر سے کھل جائے گا کہ دراصل بد لفظ یہ بوکر نظر تھے اس لئے بد یہ بوکر نظر تھے اس لئے بد لفظ ساتھ شامل ہوگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں بد لفظ یہوع صاحب ہے کثرت لفظ ساتھ شامل ہوگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں بد لفظ یہوع صاحب ہے کثرت استعال سے یوز آسف بن گیا گرمیر سے زد یک یوز آسف اسم باسٹمی ہے جو آپ کے فم پر استعال سے یوز آسف اور فم وارد ہوئے والات کرتا ہے۔ یوسف النظم کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ ان پر آسف اور فم وارد ہوئے تھے۔ (ست بھی ہوں میں اور فم وارد ہوئے تھے۔ (ست بھی ہوں ہوں النظم کی وجہ تسمیہ بھی کی ہے کہ ان پر آسف اور فم وارد ہوئے تھے۔ (ست بھی ہوں ہوں کے درست بھی ہوں کا معرف المار کیا ہوں کا معرف کا کہ کہ درست بھی ہوں ہوں کے درست بھی ہوں کہ کہ درست بھی ہوں کی ہونے کہ درست بھی ہوں کا کہ درست بھی ہوں ہونے کہ درست بھی ہونے کی ہونے کہ درست بھی ہونے کی ہونے کہ درست بھی ہونے کی ہونے کہ درست بھی ہونے کی ہونے کہ درست بھی ہونے کی ہونے کہ درست بھی ہونے کہ درست بھی ہونے کر است بھی ہونے کر درست بھی ہونے کر است ہونے کر است بھی ہونے کر است ہونے کر است بھی ہونے کر است بھی ہونے ک

۲۵ ..... چونکہاس قصہ کے واقعات گوتم بدھ کے واقعات سے مشابہ ہیں اس لئے بچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یوز آسف بھی گوتم بدھ کا دوسرانا م ہے۔ (روی پر سخہ ۲۳۸ جون والایہ)

۲۷۔۔۔۔۔اگرسری نگر میں گوتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ ندجب کے پیروؤں کا مرجع ہونا چاہیے تھی۔ (ریویسٹی،۲۳۸ جون والایو)

۲۸ .... تبلیغ رسالت کے روے آپ کا پنجاب میں آنا ضروری تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے تھے کہ جن کوانجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں لکھا ہے، ان ملکوں میں آگئے تھے جب تک ایبانہ کرتے رسالت نامکمل تھی ۔ (میج ہندوستان میں ہنڈواو،)

۲۹......تاریخ طبری کے صفحہ ۳۹ میں ہے کہ مدینہ شریف کے پاس کوہ رأس جماء پرایک قبر

یائی گئی ہے جس پر بیکتبہ لکھا ہواتھا کہ ہذا قبر عیسیٰ ابن مویم اس روایت ہے کم از کم وفات مسيح كايية ضرورلگتا ہے خواہ كہيں مراہو۔ بية صدابن جرير نے بھى اپنى كتاب ميں لكھا ہے جونمیا بہت معتبر اور اسمَد حدیث میں سے ہے۔ (عاشیہ پشر معرفت ، سلح ۱۲۵۰ ومسل معنی مبغی ۱۵۱۹) ٣٠ ....ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. اس ش بداشاره بكرة وم جرت کرکے ہند میں آئے تھے ای طرح حضرت مسیح بھی یہیں جرت کرکے آئے تھے اور چوفکہ مسیح موعود دونوں کامٹیل ہے اس لئے وہ بھی ہند میں ہی ہوا۔ (ریاد تقیدا زنلام رسول بسنی m m.....ا کھوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی قبر سری نگر میں موجود ہے جس جگہ آپ کوصلیب پر تھینجا گیااس کانام گلگت لے بعنی سری اور سر ہے اور جس جگدانیسویں صدی میں آپ کی قبر ثابت ہوئی اس کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے معلوم ہوتا ہے کہ گلگت جو کشمیر میں موجود ہے یہ بھی سری کی طرف اشارہ ہے۔ غالباً پیشپر حضرت سیج کے وقت میں بنایا گیا ہے اور واقعہ صلیب کی یا دگا رمقامی کے طور براس کا نام گلت بعنی سری رکھا گیا۔ (میج ہندوستان میں سفیہ ۵) ٣٢ ....اسلام كے تمام فرقے مانتے ہيں كە حضرت ميج ميں دواليي باتيں جمع تحييں جوكسي دوسرے نبی میں نتھیں ۔اول کامل عربینی ایک سوجیں (۱۲۰) برس زندہ رہنا۔ووم دنیا کے اکثر حصول کی سیاحت ۔اس لئے ان کو نبی سیاح کتے تھے۔ رفع جسمانی تشکیم کیا جائے تو ا یک سوبیں (۱۲۰) والی روایت سیجے نہیں رہتی اور نہ بیمکن ہونا ہے کہ تینتیں (۳۳) سال میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے ہوں حالانکہ بیر دایتیں ایک متواتر ہیں کہان ہے بڑھ كر خيال نبيس كيا جاسكا ركز العمال٢، صفحه٣٠ ير بك أوحى من الله الى عيسلى انتقل من مكان لئلا تعرف فتو ذى ايك مكان عدوس عمكان كوانتقال كروتا كةم كوشناخت كرنے سے دكھ ندينجے۔ اور صفحة / اكبيل ہے كد كان يسبع فاذا امسى اكل بقل الصحواء ويشرب الماء القراح- آب دن بُعرسياحت كرتے تھ شام كو

ل گُلگنا کھوپری کی جگہ کو کہتے ہیں۔(متی باب21)

نوٹ: سیج ترجمہ اوں ہے کہ (میخ کے پاس جنع ہوتے تھے ) گرقادیانی عربی الگ ہے۔ ۳۲ ۔۔۔۔۔ سمی عیسنی مسیحا لائه کان سائحا فی الارُض لایستقر . آپ کوُسیکے اس لئے کہا گیا کہ آپ ہیشہ سیاحت میں رہتے تھے۔ (می ہدرتان میں سخہ ۱۹)

۳۳ .....نصیبین کوآپ نے اس کئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ سے افغانستان آ نمیں اور وہاں کے یمبود کوجوافغان کے نام ہے مشہور تھے تبلیغ کریں ۔ (حوالہ مذکور مسفرے ۲)

۳۳ .....واقعه صلیب سے چالیس روز تک آپ حواریوں سے ملتے رہے مگر خفیہ درواز سے بندگر کے ، کیونکہ افشاء رازی ممانعت تھی اسی واسطان کومصنوی بات بنانی پڑی کہ وہ آسان پر چلا گیا ہے اور بعض یہود یوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوی قبریں بنالیس تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ میچ مرگئے ہیں اور تعاقب نہ کریں ھالا تکہ میچ پہاڑ سے امر کرگئی سومیل نصیبین کو چلے گئے تھے۔ (مس مسی سفر الله ایس کے کہ آپ کے ہمراہ نصیبین میں آپ کی والدہ اور حواری بھی تھے (مریم ، یعقوب، شمعون ، تو مان) یہ وہی تھو ماحواری ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا ببلیکا میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ کشمیر میں یوز آسف کا نام پانے والاحضرت یہوع آسف ہے نہ کوئی اور۔ (کشف الامرار سفر ۲۸)

۳۵ ..... بلدہ قدس میں حضرت میچ کی قبر ہے اس پر بردا گر جا بنا ہوا ہے ای میں حضرت مریم کی قبر بھی ہے۔ (اتمام) کچھ از سعید طراہلی ہونی ہو) ۳۱ .....معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم سے کے ساتھ ہی مما لک مشر قیہ میں آگئیں تھیں کیونکہ ان کی قبر بھی ارض مقدس میں نہیں ہے .....مریم کی قبر کا شغر میں ہے۔ (مسلم سنی سنو، ۴۵۲) ۳۷ .... شام سے نصیبین کو پھر وہاں ہے کوہ مری اور عیسیٰ خیل گئے جن سے نشان ملتا ہے کہ اصل میں کوہ مریم تھا اور عیسیٰ کی جماعت یا اولا دوہاں موجود ہے اور ضروران ہے آپ کو پچھ تعلق ہے۔ (مقیداد قلام رسول ہوئے ہوں)

۳۸ ..... مریم صدیقه کشمیریل الله و دی کے نام سے مشہور بیں بیافظ عبر انی المعاء بمعنی جوان عورت کا بگر امواہے۔ (عاشیر ساله الازاحدی معنی ها، ازاسامیل دبادی)

۳۹ ..... تاریخ میں آیا ہے کہ بیوزا سف شولا پت سے آیا تھا اصل میں شولا بت ہے اور صلیب کا بگڑا ہوا ہے کیونکہ تشمیری میں صلیب کوصولیب کہتے ہیں ان کو بہت سمجھایا بھی مگر پھر بھی صولیب ہی کہتے ہیں۔(ریویوزمبرد 1910ء)

۴۰ .....کوئی تعجب نبیس که مرورز مانداور کثرت استعال سے **برتبو ماحواری کا نام بگر کر بلو ہر** بن گیا جو۔ ( کشفالاسراراز سیدساوق مسین انادی )

اس ...... کِلی روٹی میں لکھا ہے کہ سے کی عمر ایک سوتمیں ( ۱۳۰ ) برس تھی ۔صلیب کے بعد اگر زندہ نہ تھے تو بیعمر کیسے بھیجے ہو عکتی ہے؟ (ضمیرظہورائس ازظہورالدین امل)

۴۲ ..... ایسبگول تے کجھ نہ کچھول'' پنجا بی میں مشہور ضرب المثل ہے اس میں اشارہ ہے کہ ایسو(عیسیٰ) تو کول(پاس) ہی تشمیر میں مدفون ہیں ۔ زیادہ کرید کی گیاضرورت ہے۔

(فاروق سلحاا، ١١٩١١)

۴۳ ..... ہرایک نبی کے لئے ججرت مسنون ہے۔ سے نے بھی کہا ہے کہ نبی بے عزت نہیں گرا پنے وطن میں ۔ مخالف بیتو مانتے ہیں کہ سے نے سیاحت کی ،گر جب کہا جا تا ہے کہ تشمیر بھی گئے تو انکار کردیتے ہیں۔ حالانکہ جب بیرمان لیا کہ عہد نبوت میں آپ نے سیاحت کی بھی تو کیا کشمیر جانا حرام ہو گیا تھا۔ کیا میمکن نہیں کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ پھر جب صلیبی واقعہ کے بعد آپ سیاحت کرتے رہے تو آسان پر کب گئے؟ اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ (عاشہ گولایہ منووم)

۴۴ .....ممکن ہے کہ کوئی شنم اوہ بھی پوز آ سف ہوجس کا نام سیح کے نام پررکھا گیا ہوجیسے وا ؤور، سلیمان وغیرہ نام بطور تفاول رکھے جاتے ہیں۔ ( عقیداز غلام رسول ہوئیہ)

۴۵ .....لیڈی منزفو و کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ سے خود بھی ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ تھو ما کا کام دیکھنے آئے ہوں کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ سے نے مجھے بھیجا تھا۔

(فاروق، صفحه ۱۱ ایر بل ۱۹۱۱)

۳۷ ..... بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ تھو مااور اس کے بعد بارتھولومیو ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ بعض دیگر حواری بھی آئے ہول کیونکہ مرقس نے بھی ایکچی بھیجے تھے۔

(فاروق صلحه الماام مي 1919م)

27 .....اگر بوز آسف کے واقعات گوتم کے واقعات سے ملتے ہوں تو اس سے ایک شخص کا ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا ای طرح حضرت میں کوبھی بدھ کا خطاب دیا گیا ہو۔ اس لئے کہ بدھ تھیم کو گہتے ہیں اور گوتم سے پہلے کئی بدھ ہو چکے تھے۔ (ریوی نوبرس وی میں میں میں)

۲۸ .....واقعه صلیب کے بعد جمرت کشمیر کے دلائل کتاب'' اس فی البند' میں یوں دیئے ہیں کہ بلاطوس نے یوسف نامی ایک معتبر رئیس خیر خواہ سے کو بلوا کرآپ کے مرنے سے پیشتر بی لاش دیدی تھی۔ آپ ساری رات اپنی نجات کے لئے دعا مائلتے رہے تو کوئی وجنویس کہ وہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ آپ راستباز اور خدا کے بیٹے کہلاتے تھے۔'' متی ، باب ۲۳' میں زکر یا اللہ کا فری مقتول نبی لکھا ہے جو یہود نے تل کے تھے، نہ کہ تے اللہ کو ۔ اور'' باب

ا ۱۲ میں ہے کہ آپ واقعہ صلیب ہے واپس آ کر پورهلیم کی تباہی کے وقت ملے تھے اگر ہیے واپسی چرت کشمیر کے بعدم اونہ لی جائے تو ضروری ہے کہ بیملا قات روحانی ہو۔ کیونکہ کئ د فعدرُ تدہ کوعین بیداری کی حالت میں مردہ کا ملنا صوفیائے کرام کے تج یہ سے ثابت ہے۔ جبیہا کہالک حواری حضرت عمر کے زمانے میں لشکراسلام کوایک پہاڑ پرملا تھا آپ کی پیشین گوئی تھی کہ میں دوسری دفعہ آؤں گاجس ہے مرادصلیب کے بعد زندگی ہے۔"متی ،باب ۲۳'' میں ہے کہ آپ باول ہے اتریں گے۔اس ہے مراویج موعود ہے کیونکہ اس کے عہد میں وہ تمام علامات یائی گئی ہیں جوآپ نے ذکر کی تھیں۔جن میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام قومیں چھاتی پیٹیں گی ( تو بیخاہر ہے کہ مرزائی جماعت نے سب کو بیزار کررکھا ہے ) اور'' باب ٢٤٠ ميں ہے كہ واقعه صليب كے بعد مرد ہے قبروں سے نكل كر تقيد يق مسيح كے لئے بیت المقدی میں آئے۔جس ہے مرادیہ ہے کہ بیا یک خواب تھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ سے کو صلیب سے نجات ملی ہے۔ کیونکہ کتاب ''تعظیر الانام' میں مکھا ہے کہ خواب میں مردہ لکاتا ہوا دکھائی دے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔علاوہ پریں ہجرت کشمیر کی شہادت ملتی ہے مگر ہجرت ساوی کی عین شہادت نہیں ملی ۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں بادی ہوں خدا ہے مجت ر کھتا ہوں۔اس سے میں نے یاک پیدائش یائی ہےاوراس کا پیارابیٹا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیبی موت سے نئے کر کشمیر چلے گئے تھے ور فدلعنت کی زد میں آ جاتے۔ ''متی،باب۲۱''میں ہے کہ آپ نے کہا جی اٹھنے کے بعدتم ہے آ کے جلیل کو جاؤں گا۔ مگر آپ نے بیٹبیں فرمایا کہ آسان پر جاؤں گا۔ برنباس حواری کی انجیل میں موت صلیبی سے بالكل انكار ہے اس انجیل كو اگرچہ يونهي باطل سمجھا گيا مگر تاریخي نکعة خيال ہے دوسري انا جیل ہے کم درجہ نہیں رکھتی اس لئے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔انا جیل میں ہے کہ آپ حواریوں سے ملے جب کہ وہ کچھ کھارہے تھے اور اپنے زخم بھی دکھائے تو ان کوخیال ہوا کہ شاید بیروحانی ملاقات ہے اس لئے آپ نے مچھلی اور شہد کھا کریفین دلایا کہ آپ کی

زندگی واقعہ صلیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاوہ بیجھی لکھا ہے کہ قبرے نکل کرآپ جلیل کو گئے تھے ۔قرائن بھی جسمانی حیات کےموجود میں کیونکہ جمعہ کے دن عصر کے قریب آ ہے کو صلیب دیا گیا مگراس وقت تین گھنے طوفان با داور زلزلہ آیا جس سے یہودی بے دل ہو گئے ۔اورا گلے دن عید فتح اور سبت اکبر کی تقریب بھی اس لئے وہ نہ جا ہتے تھے کہ ہفتہ کی رات کوبھی کوئی بجرم صلیب بررہے۔ دوسری طرف خیرخواہان میج تاک میں تھے کہان کوجلد ہی لاش مل جائے بلاطوں کی بیوی کوفرشتہ نے دھمکی بھی دی تھی کدا گرمیج صلیب برمرجا تیں گے تو تم تباہ ہوجاؤ کے ۔ تو پیوی کے کہنے پر پلاطوس بھی آپ کو بچانے کی دُھن میں لگا ہوا تھا۔ حسن قسمت سے یوسف ارمتیا پہودی نے وہ لاش مانگی تو اسے فوراً یہ کہہ کر دی گئی کہ وہ تو مر ہی گیا ہوگا یہود نے بھی اپنی افراتغری میں زیادہ کریدنہیں کی کہ آپ ٹیم مردہ تھے۔تو آپ کے خیر خواہوں نے ایک کھڑ کی دار قبر میں (جو بلاد شام کے دستور کے مطابق ایک ہوا دار كره كي صورت ميں سب كے لئے يہلے بن تيار كى جاتى ہے ) لے گئے - تشمير كي قبر بھى كھڑكى دار ہے۔ایک اور قرینہ بیہ ہے کہ آپ کے ساتھ چور بھی صلیب پرانکائے گئے تھے مگران کی ٹانگیں اور پہلیاں تو ڑکر ہلاک کر دیا گیا تھالیکن سیج اٹھیا کے پہلو میں برچھی مار کرخون اور پانی دیکھ کربھی کہددیا کہ بیمر گیا ہے اس لئے آپ کی ٹائلیں نیاتو ڈایں اور سیجے سلامت صلیب ے اتارلیا اور وہ صلیب بھی آ جکل کی بھانسی کی طرح نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایک تکئی کی شکل کی لکڑی ہوتی تھی (†) جس پرآ دی کوکیلوں سے باندھ دیا جا تا تھا (﴿) ہاتھ یا وَل میں میخوں کے ٹھو نکنے ہے گو تکلیف تو بہت ہوتی تھی مگر دو تین روز تک جان نہیں نکلتی تھی۔ اس لئے آپ کاصلیب برائکا یا جانا تین گھنٹ سے زیادہ ثابت نہیں ہوا۔ای طرح اس کتاب کے باب امیں لکھا ہے کہ ﴿ مثبِّه لَهُمْ ﴾ كابير مطلب ہے كه واقعه سليب كے وقت زلزلداور طوفانِ باد ہے یہودیوں کی اپنی بدھ ماری گئی تھی اس لئے وہ شناخت نہ کر سکے کہ واقعی سے فوت ہو چکے میں اور مطی تحقیق پر ہی یقین کرلیا کہ آپ مر ہی گئے ہوں کے ﴿وَجِينُهَا فِنَي

اللُّهُ نُیّا ﴾ میں بیاشارہ ہے کہ آ پ کشمیر میں واقعہ صلیب کے بعد آ کے اور بہود کی دس قوموں میں اعزاز حاصل کیا اور آپ کی تصویر سکہ پر بھی دکھائی گئی ور نہ ملک شام میں آپ کو د نیاوی وجابت حاصل نکھی ﴿ مُطَهِّرُكَ ﴾ میں بیاشارہ ہے کہ یہودی آپ کوسیلیبی موت ہے ملعون کرٹا جائے تھے مگرخدانے حکمت عملی ہے آپ کو بچا کرکشمیز بھیج دیا کیونکہ روایات ے ثابت ہے کہ آپ کی عمر ایک سوچیس (۱۲۵) برس تھی اگریہ جمرت نہ مانی جائے تو پیر روایت جو بہت ہی متواتر ہے،جھوٹی ثابت ہوگی کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف ينتيس (٣٣) بر رفقي \_ بيمي وارد ب كرآب كودي مولى تقى كد انتقل من مكان المی مکان آخو آب شام چور کرکشمیرکو چلے جا کیں۔مرہم عیسیٰ جو خاص وا تعصلیب کے بعدآب کو چنگا کرنے کے لئے بار بعد وحی حوار یوں نے ایک ایک دوا تجویز کر کے بنائی تھی حالیس روز تک برابراستعال کرنے ہے تمام زخم درست ہو گئے تھے اس کی تصدیق یونانی کتب طب میں موجود ہے اور ان میں پانسخہ بطور کتبہ کے نقل کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ مسیح کے لئے تیار ہوئی تھی اور پی خیال کرنا درست نہیں کہ شاید واقعہ صلیب ہے پہلے کسی اور موقع برآپ کو چوٹ لگی تھی تو حوار یوں نے تیار کی تھی کیونکہ واقعہ صلیب سے پہلے کسی تاریخ میں آپ کی چوٹ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی بیٹابت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ بیمر ہم لوگوں نے مذہب سے عافل ہوگراپنی اپنی کتابوں میں نقل کی گرتاریخی فائدہ اٹھانے ہے محروم رہے کیونکہ خدا کی تقدیر میں اس ہے فائدہ اٹھانا سیج موعود کے لئے مخزون تھا حالا تکہ ریم ہم کم از کم ہزار کتب طب میں لکھی جا چکی ہے۔

آخری باب میں لکھا ہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں پچیبواں (۲۵) بدھ ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ بانی ند ہب کا تشریفی خطاب ہوتا تھا اس لئے جنہوں نے یوز آسف اور یسوع کو بدھ قرار دیا ہے، صحیح ہوسکتا ہے کیونکہ بدھ ند ہب میں آپ کو مٹیا گورا (می بیدرنگ) می (می ) راحوانا (روح الله) لکھا ہے۔ آپ بدھ کے چھے مرید سے لیعنی چیسو (۱۰۰) سال بعد بیدا ہوئے گویا آپ بدھ کے بروز سے کیونکہ انجیل میں تنائخ سین فلٹم کا لکھا ہے کہ انسان ، انسان رہے یا دوسری جون میں انسان کے آثار اس میں پائے جا کیں یا تمام جنم بھوگنے کے بعد پھر انسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی شم کا تنائخ بروز ہوگا کیونکہ آپ نے بدھ کے خواص حاصل کیے ہے تھا تعلیم بھی تقریباً اس کی طرح تھی اور پیدائش بھی بغیر باپ کے اس کی طرز پڑھی بال بچا اور ماں کی خبر گیری سے دونوں بے نیاز سے بہر حال بدھ ند جب اور فعر انہت آیک ہی جیں اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خالد میں وابعد کے داخلہ سے پہلے تمام افغانستان یہودی تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ضرور کشمیر میں آ گاور انہوں نے اسرائیلی اقوام کوتبلیغ کی۔

# ۲..... جمرت کشمیر برایک لمحافظریه

مرادلیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چوبین کے اندر شالی طرف روبھبلہ ہے۔ اور دوسری قبرای لائن میں پامری کی طرف پہلی کی طرح روبھبلہ ہے مگر پہلی ہے چھوٹی ہے۔ پہلی قبر یقینا یوز آسف کی ہے شنہزادہ اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبر حضرت مریم کی ہے یا سید نصیر الدین مرحوم کی۔ اس پنجر دکوجنوب کی طرف ہے دروازہ رکھا گیا ہے جوعمو ما بندر ہتا ہے اور پنجرہ کے چاروں طرف مطاف اور پھرنے کی جگہ ہے جیسے کہ عام مزاروں کے اردگر دہوتی ہے مگر یہ مطاف بھی مسقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب ومغرب کے کونے میں اب تک ایک سوراخ موجود ہے جس سے پہلے زمانہ میں خوشبو آتی تھی اور خیال کیا گیا تھا کہ اس میں ایک خزانہ بھی مرفون ہے۔

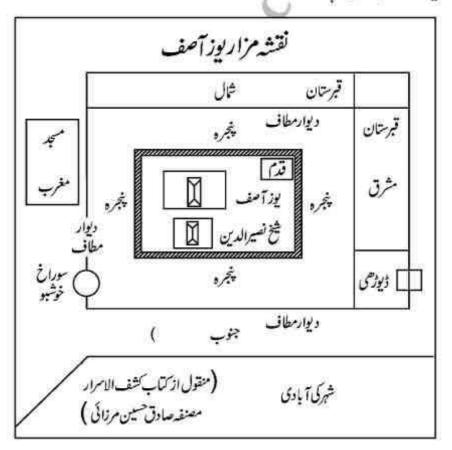

اس تھیوری (نظریہ) پریشکوک پیدا ہوتے ہیں کہ

ا ... مین اللی کی عمر واقعہ صلیب کے وقت تینتیں (۳۳) برس بنا کر قیام کشمیر کی مدت عمرستاسی (۸۵) سال بنائی جاتی ہے تا کہ دونو عمرین ل کرایک سومین (۱۲۰) سال کی عمر کم مستاسی (۸۵) سال بنائی جاتی ہے تا کہ دونو عمرین ل کرایک سومین (۱۲۰) سال کی عمر کمسل کریں گرینہیں بنایا گیا کہ آپ نے جلیل سے بیناور تک ہزار کوس سے زیادہ کا فاصلہ کتنی مدت میں طے گیا تھا۔ اور وہاں سے ہندوں کے مقامات ومعابد کو جاتے ہوئے کو نساراستہ اختیار کیا تھا اور تقریباً دوہزار کوس کا چکر کاٹ کر تشمیر میں کس سال اور کس تاریخ کو داخل ہوئے تھے؟

۔۔۔۔۔تین ہزارمیل کاسفراور قیام افغانسان کی مدت کیلئے کم از کم دس سال تجویز کئے جا کیں تو قیام کشمیر کی مدت سلنے کم از کم دس سال تحویز کئے جا کیں تو قیام کشمیر کی مدت سلنے کیا گئیں گے اور قیام کشمیر کی مدت سلنے کیلئے بھی الگ وقت نکالا جائے تو دس سال اور کم ہوجا کیں گے اور قیام کشمیر کی مدت صرف ساٹھ (۲۰) اور چھیاسٹھ (۲۲) سال کے درمیان رہ جاتی ہے اس لئے بیقنی طور پر قیام کشمیر کوستاس (۸۷) سال قرار دینا قرین قیام نہیں ہے۔

سم .....ایک اولوالعزم نبی اس تھیوری کے مطابق تشمیر میں پورے ستاس (۸۷) سال روپوش ہوکر رہتا ہے اور کوئی ایک تشمیری یا افغان عیسائی فد جب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں تو تین سالۃ تبلیغ نے تمام ملک کوعیسائیت کا گرود بیرہ کرلیا تھا مگر یہاں نہ تشمیر میں کسی گرجا کا نشان یا یا جاتا ہے، نہ کوئی جبکل ہے اور نہ کوئی صلیبی نشان یا صلیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ نے پوری پوری تبلیغ سے کام لیا تھا اور راجہ کوعیسائی بنایا تھا جس نے آپ کی تصویرا ہے سکد پر چھپوائی تھی تو بیشبداور بھی زور دار ہوجا تا ہے کہ جس نبی کوشاہانہ قوت حاصل ہواور تبلیغ رسالت میں ناکام رہے۔ بہت ہی تعجب انگیز امر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یتھیوری صرف خیالی امور پر بینی ہے اور بس۔

ه ..... جمیں کہاجا تا ہے کہ حضرت خالد بن ولید طالعہ نے افغانستان کواپے زمانہ میں یہودی پایا تھا۔ اگر اس کے بیعنی جی جی کہا نکا ند جب اب تک یہودی تھا تو حضرت کی تبلیغی کوشش کونا کام تصور کرنا پڑتا ہے اور اگر بیم اد جو کہ گووہ لوگ ند جب کی رو سے یہودی نہ تھے گر تو میت کی رو سے یہودی نہ تھے گر تو میت کی رو سے یہودی ضرور کہلاتے تھے تو ایک اور مشکل آ پڑتی ہے کہ کم از کم عیسی خیل کوتو اس عنوان سے خالی ضرور ہونا چا ہے تھا کیونکہ وہ تو آپ کی صلبی اولا دھی اور آپ یہودی مشہور نہ عظم

۲ .....ایک اور بھی مشکل آپراتی ہے کہ جب حیات سے کے قائل یوں کہتے ہیں کہ حضرت سے النظافی آسان سے نازل ہوکر تبلیخ اسلام میں مصروف ہوں گے تو شروع میں گو الزائیاں ہوں گی گر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف آیک ہی ند ہب رہ جائے گا اور یہ ودونصاری مگر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف آیک ہی ند ہب رہ جائے گا اور ہیا جودونصاری تمام کے تمام مسلمان ہوجا کمیں گے تو ان پر بیا تعزاض کیا جاتا ہے کہ بیعقیدہ آیات قرآ نید کے سراسر خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف میں صاف ندکور ہے کہ ﴿الْفَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغُضَاءَ إلیٰ یَوْمُ الْقِیامَةِ ﴾ ہم نے یہودونصاری کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈالدی ہے۔ پس اگر وہ سارے مسلمان ہوں گے تو ان کو یہودونصاری کیے کہہ سکی گاہ کہ کونکہ بیدونوں عنوان غذبی ہیں اور ان کا قیام ان کے غذا ہب کا قیام ہے۔ مگر اس سوال وجواب کے بعد ہمیں بید دیکھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالحضوص عیسیٰ خیل ہا وجود عیسائی ہونے کے بیودی کہلاتے تھے بہیں تو پھر بیافغانستان اور بالحضوص عیسیٰ خیل ہا وجود عیسائی ہونے کے بیودی کہلاتے تھے بہیں تو پھر بیافغانستان اور بالحضوص عیسیٰ خیل ہا وجود عیسائی ہونے کے بیودی کہلاتے تھے بہیں تو پھر بیافظ ندہجی عنوان نہیں دہ سکتا اور اگریوں عیسائی ہونے کے بیودی کہلاتے تھے بہیں تو پھر بیافظ ندہجی عنوان نہیں رہ سکتا اور اگریوں عیسائی ہونے کے بیودی کہلاتے تھے بہیں تو پھر بیافظ ندہجی عنوان نہیں رہ سکتا اور اگریوں

کہا جائے کہ آپ نے تبلیغی جدوجہد بالکل ترک کردی تھی یہاں تک کہ اپنی اولا دکو بھی عیسائی ند بنا سکے تو بیالزام پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے نبی تصقو آپ نے کوتا ہی کیوں کی اور اگر آپ کی صدافت مخدوش ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جب نبی کا مقابلہ یاا نکار کیا جاتا ہے تو منکرین کا وجودایٹی حالت پر قائم نہیں رہتا۔

ے.....ہندوستان میں آپ نے دو ہزار میل کا چکر لگا کر تبلیغ کی اور ایک بھی عیسائی نہ ہوااور بغیر فیصلہ آسانی کے بیبان کشمیر میں آچھے، تو آپ کی صدافت کیے ثابت ہوگی اور ناکا می کا دھبہ آپ کی سواخ ہے کیسے اٹھ سکے گا کیونکہ سچے اور جھوٹے کا معیار قادیانی تعلیم کی رو سے کامیا بی اور ناکا می رہنی ہوتا ہے۔

۸..... جمیس بیرکہا جاتا ہے کہ حضرت میں اسٹ (متلاش) کہا گیا تھا۔ گرصرف تھے۔ اور اس بناء پر آپ کو عبرانی زبان میں آسٹ (متلاش) کہا گیا تھا۔ گرصرف تھیراور افغانستان میں گو کمزور دلائل ہے بہودی قوم بتائی جاتی ہے لیکن جگن ناتھ اور بنارس میں بہودی قوم بتائی جاتی ہے لیکن جگن ناتھ اور بنارس میں بہودی قوم کا ایک فر دبشر بھی ثابت نہیں کیا جاتا تو پھر کیوں منوایا جاتا ہے کہ آپ غیرا قوام کی طرف سینئلزوں میل کا چکر کاٹ کر گئے تھے اور خواہ مخواہ بے فائدہ تبلیغ کرتے رہے۔ بالحضوص جبکہ ابھی تک یہودی تشمیر میں تبلیغ کھتاج تھے اور اپ کووبال جاکر تبلیغ کرنا فرض بالحضوص جبکہ ابھی تک یہودی تشمیر میں تبلیغ کھتاج تھے اور آپ کووبال جاکر تبلیغ کرنا فرض بالحضوص جبکہ ابھی تک یہودی تشمیر میں تبلیغ کے طرف قدم اٹھانا ایک صاحب شریعت نبی کی شایاں معلوم نہیں ہوتا۔

9 .....بارگاہ الٰہی میں حضرت سے کا ظہار بیان یوں ندکور ہے کہ ﴿ کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدُا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ جب تک میں بنی اسرائیل میں دیکھ بھال کرتا رہا کس نے میرے سامنے اظہارِشرک نہیں کیا تھا۔ اب یہودی تین قتم کے بتائے جاتے ہیں شامی ، کشمیری ، اور افغانی گرینیں بتایا جاتا کہ آپ نے اپناس بیان میں کون سے یہودی مراد لئے ہیں۔ کشمیری اورافغافی یہودیوں میں جب آپ کی تبلیغ کا کوئی سچااور پختی شوت نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ اس آیت میں شامی یہودی ہی مرادہوں گے اور بیماننا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ و ہیں مخصر منتی شمیر میں گھی ، نہ کشمیر میں اور نہ افغانستان یا بنارس میں ۔ بالحضوص بناری تبلیغ کا تو بالکل پنة ہی نہیں چلتا کیونکہ ان اطراف میں کوئی یہودی ٹابت نہیں کہتا گیا۔ اگر بیمذر کیا جائے کہ بیہ جواب آپ کی تبلیغی عمر کے تمام حصوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صرف اس حصد سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کی تبلیغی عمر کے تمام حصوں سے تعلق نہیں رکھتا بھی کا دروازہ بالکل کھل جاتا ہے آپ کی تبلیغی عمر میں یہود یوں سے باخبر رہے گونکہ وہ صرف ای اصول پر بند تھا کہ آپ ساری تبلیغی عمر میں یہود یوں سے باخبر رہے گونکہ وہ صرف ای اصول پر بند تھا کہ آپ ساری تبلیغی عمر میں یہود یوں سے باخبر رہے گئے۔

• ا۔۔۔۔۔ آیت متذکرہ بالا کے ماقبل و مابعد ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن یہودیوں میں آپ نے میں آپ کا دوام عمر اور بقار باانہی میں ہی تو تھی ہوئی بینی شام کے یہودیوں میں آپ نے تبلیغی عمر بسر کی اوران ہی میں تو تو تھی کا واقعہ پیش آیا مگراس تھیوری نے اس آیت کوالیا ہے لطف کر دیا ہے کہ دوام عمر کی جگہ تو شام میں معین کی ہے اور تو تھی شمیر کے فرضی یہودیوں میں مقرر کرڈالی ہے حالانکہ قرآن شریف میں نہ افغانی یہودیوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ شمیری یہودیوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ شمیری یہودیوں کا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری معقولیت سے بھی بالکل خالی ہے۔

ا ..... آیت شریف ﴿ إِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَدَافِعُکَ اِلَیْ وَمُطَّقِرُکُ ﴾ (الابة بیس بھی برتیب مضمون کی رہنمائی کے ماتحت یہ کہنا پڑتا ہے کہ تَوَقْی، دفع اور تطهیر کا ایک بی مقام ہے کیونکہ مرزائی تعلیم بمیں یہ بتاتی ہے کہ شام کے یہودیوں نے آپ کوصلیب پر بھینچنے مقام ہے کیونکہ مرزائی تعلیم بمیں یہ بتاتی ہے کہ شام کے یہودیوں نے آپ کوصلیب پر بھینچنے سے ملعون ثابت کرنا چاہا تھا مگر خدانے اپنی تحکمت عملی ہے آپ کواس لعنت سے بچالیا۔ اب رفع روحانی اور تَوَقْی بھی اگران بی مخالفوں کے سامنے ہوتی توان پراتمام جمت ہو کئی تھی

کہ بہلوجس کوتم ملعون ثابت کرتے تھے، دیکھواس کارفع روحانی بذر بعیہ موت جسمانی ہور ہا ہے۔ گرجیرت ہے کہ آپ کورو پوش کرے کس میرس کے عالم میں تشمیر پہنچا یا جا ور مطلقا بخالفین کواطلاع نہیں دی جاتی کہ شمیر میں آپ کی رفعت روحانی قر ارپائی ہے تواس کا متجہ سوائے اس کے اور کیا نگل سکتا ہے کہ یہودیوں کواگر کہا جائے کہ آپ کی رفعت روحانی تشمیر میں ہو چکی ہے تو وہ صاف کہیں گے کہ تم میں شے لطیف کی بہت کی ہے۔

۱۲ ..... یقیوری اس کئے بھی غلط ہے کہ بھی تو یوں کہا جاتا ہے کہ سے کی اولا دنتھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ سے کی اولا دنتھی اور جاتا ہے کہ عیسیٰ خیل آپ کی اولا دہیں اور بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ ہے آپ کو نفرت تھی اور اے کس میری کی حالت میں جھوڑ دیا تھا اور بھی کہا جاتا ہے کہ بین نہیں وہ بھی کشمیر میں آپ کے ہمراہ تھیں اور شیخ نصیرالدین کی قبر کومریم کی قبر قرار دیا جاتا ہے۔

اسد مرہم عیسیٰ کو واقع صلیب کے بعد صحت جسمانی اور حیات جسمانی کی دلیل بتایا جاتا ہے حالانکہ بیم ہم خبر بہ صفط اور ناصور وطاعون کیلئے بنائی گئی ہے مخصوص طور پر زخموں کیلئے بنائی گئی ہے مخصوص طور پر زخموں کیلئے خبیں بنائی جاتی ہاتی جاتی ہوا کہ اور بھی ہوا کو ان بھی بنائی جاتے ہوئی ہوا کہ جاتے ہوئی ہوا کے خضرت سے کو بعد بھی پڑے تھے انہیں چوٹ بھی لگی تھی ؟اگر زخموں کے لئے بنانا اس امرکی دلیل ہے کہ حضرت سے کوسلیبی زخم ہو ہے تھے تو یہ بھی امکان ہوگا کہ دوسری بیاریاں بھی آپ کو ہوئی ہوں گی۔ اس اصول کے مطابق میر بھی ماننا پڑتا ہے کہ جرکیل بھی مشہور نسخہ ہے۔ دوسری بیاریو کے تھے کہ طب کی کتابوں میں دواء جرکیل بھی مشہور نسخہ ہے۔ جہ کمک سلیمانی بھی حضرت سلیمان الطبیع نے شاید بنایا تھا؟ ایک دوائی کانا م پواللہ ہے جس معلوم ہوسکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بنا ہوا ہے۔ شراب الصالحین ایک شریت عیسوی نیس جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بنا ہوا ہے۔ شراب الصالحین ایک شریت عیسوی نمیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضالحین شراب بھی پیا کرتے تھے۔ کتاب ''ضریت عیسوی' میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین شراب بھی پیا کرتے تھے۔ کتاب ''ضریت عیسوی' میں کسلیمان کھا ہے کہ اس کا نام صرف مرہم عیسی نہیں ہے بلکہ اسے موجم دسل موجم مسلیمان کھا ہے کہ اس کا نام صرف مرہم عیسی نہیں ہے بلکہ اسے موجم دسل موجم مسلیمان کھا ہے کہ اس کا نام صرف مرہم عیسی نہیں ہے بلکہ اسے موجم دسل موجم مسلیمان

موهم حوارین،مرهم مندیا،مرهم زهره،مرهم اثنا عشری بحی کتے ہیں۔ یونانی زبان میں اے ڈوو یکافار میکم کتے ہیں یعنی بارہ دوائیں (موم سپید، راتیخ اثق، زراوندطویل، کندر، جا وُشیر،مرکلی، بیروزه،مقل مرده سنگ،روغن زیت،زنگار) مگراس وجه تسميه مين زخم مي كاكوئي ذكر نبين - عالبًا بعد مين جب دوسري زبانون مين ترجمه كيا كيا بينو اس کا تقتس بڑھائے کیلئے مجوسیوں نے تو اسے مرہم زھرہ کہددیا، نداس کئے کہ زہرہ ستارہ کوبھی بھی زخم ہوا تھا بلکہاس لئے کہ وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور یہ عادت ہے کہ بہت مفیداور کامل الا جزاء چیز کوایے معبود یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کردیا کرتے ہیں۔ای بناء پر حضرات شیعہ نے اسے مرجم اثناعشری کا لقب وے کرتصور دلایا ہے کہ گویا اٹمہ اہل بیت کے بارہ اماموں کا فرمودہ ہے حالاتکہ بارہویں امام کاظبور ابھی تک زیر بحث ہے۔ عیسائیوں نے اس کوبارہ رسولوں کی طرف منسوب کر دیا۔لیکن باوجوداس''مقدس وجہ تسمیہ'' كے بيافظ كسى فينبين لكھ كدخاص طور يروا واقعة سليب كے بعد حضرت ميح التافيان بريد مرہم استعال کی گئی تھی جب کہ آپ کوصلیب پر میخوں سے زخم آئے تھے '۔ اور طبی مکت نگاہ ہے اگر دیکھا جائے تو بیم ہم اس جگہ استعال کی جاتی ہے کہ جب پھوڑے پھنسی گندے مواد ہے بھر جائیں۔ نہان تازہ زخموں کیلئے جوابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ ہاں ضربہ سقطہ کیلئے کارآ مدے مگراوہ سے جوزخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ مقطہ کے آثار نہ ہوں ان کے واسطے میدم ہم مخصوص نہیں ہے اس لئے اس مرہم کو ججرت کشمیر پر دلیل پیش کرنا قابل اعتبارنه ہوگا۔

۱۴ .....مرزائی تعلیم میں جب مجزات عیسویہ وکمل بالید ممل ترب اور دوائیوں یا خاص خاص خاص جاسی میں جب مجزات میسویہ وکمل بالید ممل ترب کوں نہیں کہد دیا جاتا کہ حواریوں کے پاس میرم مروقت تیار رہتی تھی، جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑے حواریوں کے پاس میرم مروقت تیار رہتی تھی، جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑے

پھنسیوں کواجھا کر دیا کرتے تھے گر چونکہ ہجرت کشمیر ٹابت کرنا تھا، اپنا نہ ہبی اصول چھوڑ کر بات کا بھنگڑ بنادیا اور اخیر میں لکھ دیا کہ لوگوں نے گواسے مرہم عیسیٰ التکلیک التکلیک کیا ہے گر اس سے تاریخی فائد دنہیں اٹھایا۔ گرمخالف کہہ سکتا ہے کہ

### سخن شناس نددلبرا خطاا ينجاست

جناب نے جو تاریخی فائدہ اٹھایا ہے وہ سب خیالی ہے اور واقعات اسکی سخت تر دید کررہے ہیں۔ اگرایسے وہمی مواد کو یکھ وقعت دیجا سکتی ہے تو ہندوستان و پنجاب میں مکہ، مدینہ مہدی آباد، مصطف آباد، محری پوروغیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔ معلوم نہیں کہ قادیا نی موشک فی یہاں پر کیا کیا گل کھلاتی ہوگی خصوصا شیعہ آبادی میں جب ائمہ اہلایت کے قام پر بارہ بستیوں کے نام ائمہ اطہار سے منسوب پائیں گے تو اور بھی ان کیلئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہددیں کہ بارہ اماموں کی اصل جگہ یہی بستیاں ہیں، یا کم از کم یہاں بروز ضرورہوا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے اس طرح کے نام مشہورہوں۔ گویا مرزائی تعلیم میں ہرایک چیزی وجہ تسمید میں ضرور واقعات سے کھی نہ پچھند پچھتاتی ہوتا ہے۔

(بهت خوب)

اسلای جونکہ بینظر میاسلام کی مسلسل تعلیم کے خلاف ہے اس لئے قابل النفات ہیں، اور جو اسلای جوت پیش کئے جاتے ہیں ان میں قطع و ہر مید کی گئی ہے۔ چنا نجے اکمال الدین ایک شیعہ مذہب کی مسئلہ ''غیبو ہیں '' پر کتاب کھی گئی ہے اور انبیاء وائٹ میلیم الملام کے حالات و اقوال سے میر مسئلہ ثابت کیا گیا ہے مگر مرزائی تعلیم میں اس کو کتاب '' یوز آسف'' کا ترجمہ صرف اس بناء پر بتایا جا تا ہے کہ اس میں چنداور اق کے اندر حکیم بلو ہر کے نصاح بھی درج ہیں۔ اس طرح '' روضتہ الصفاء'' ایک مسلمہ اور مذہبی تاریخ ہے اس میں واقعہ صلیب سے اول کے حالات متعلقہ سے کا ذکر ہے۔ مگر اس نظر میر بیں اس کوتبدیل کرکے واقعہ بعد صلیب اول کے حالات متعلقہ سے کا ذکر ہے۔ مگر اس نظر میر بیں اس کوتبدیل کرکے واقعہ بعد صلیب

قراردیا گیا ہے۔ علی ہذاالقیاس۔ اکمال الدین میں شنرادہ یوز آسف کے تفصیلی سوائے حیات قالمبند گرتے ہوئے مصنف نے اس کے باپ کاذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ بیشنرادہ ایک دفعہ اپنے ملک میں خدارسیدہ ہوکروا پس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوثی منائی تھی مگریۃ بہلیغ کرتے ہوئے پھراپنے ملک ہے چلا آیا تھا اور شمیر میں آکر گوششین ہوا۔ اور یا بدشاگردکو وصیت کر کے وفات پائی۔ بہر حال'' یوز آسف'' کی تاریخ میں واقعہ صلیب کا ذرہ ہر بھی ذکر بہر کا اور نہیں اور نہ بی یہ دربار میں بغاوت کے الزام میں لے گئی تھی۔ لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح تبدیل کردیا ہے کہ الزام میں لے گئی تھی۔ لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح تبدیل کردیا ہے کہ یوز ہے کہ اس کا سراور پاؤں دونوں کا ک کر درمیانی حصہ سے پر چہاں کر کے دکھلا دیا ہے کہ یوز آسف لیسوع بن یوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو بھنی اصول وعقا کدی صف میں کھڑا کرنے میں کمال جرائت سے کام لیا ہے۔ اس لیے مختقین کی نظر میں یہ نظریہ گناہ عظیم کا ارتکاب شرکمال جرائت سے کام لیا ہے۔ اس لیے مختقین کی نظر میں یہ نظریہ گناہ عظیم کا ارتکاب خابت ہوا ہے۔

11 ..... اس نظریہ میں پچھ معقولیت بھی نہیں ہے کیوفکہ یہ قرین قیاس بھی نہیں ہوسکتا کہ سے التعلیقانی واقعہ صلیب کے بعد قبر نما سرد خانہ میں چالیس روز تک زیر علاج رہیں اور بارہ حواری جمع ہوکر کمال اطمینان کے ساتھ ایک مرہم عیسی التعلیقائی ہی تیار کریں اور با قاعدہ تیار داری میں گے رہیں مگر یہودیوں کو ذراجی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اور ایک روایت کی رو سے حضرت میح تیسر بے روز جلیل تک سفر بھی کرکے واپس آگئے ہول لیکن یہودی ایسے اندھے اور بہرے ہوگئے ہوں کہ ان کوحواریوں کا اجتماع نظر آیا تھا اور نہ ان کوحفرت کے متعلق کوئی واقعہ سائی دیا۔ سب سے بڑھ کراس نظریہ میں بینا معقولیت بھی ہے کہ خواہ مخواہ حضرت کو تشریب کے بنارس تک تین ہزار کوس کا دور دراز سفر کاٹ کر پھر واپس تشریف لائیں۔ یہاں قدرہ ہو ایس کے بینارس تک تین ہزار کوس کا دور دراز سفر کاٹ کر پھر واپس

گئے تھے تو انجیل کام الہی تسلیم نہیں کی جاسکتی اور اگر تبلیغ کیلئے گئے تھے تو بنارس میں یہودی تو م کا وجود خابت کرنا پڑتا ہے، جو بالکل ناممکن ہے۔ ایک نامعقولیت ادنی غور کے بعد بھی معلوم ہوسکتی ہے کہ آج سے انیس سوسال قبل ہندوستان میں ندامن تھا، ندسر کیس تھیں، نہ اس قدر گنجان آبادی تھی اور نہ خورد ونوش کا سامان مہیا کرنے کے وسائل حاصل تھے ان دنوں ایک سوسیل طے کرنا ہزامشکل ہوتا تھا تو آپ نے کس طرح پانچ ہزار میل کا سفر طے کرلیا تھا، اپنے آپ کو پنجاب کے دریاؤں اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھا اور اپنے چار شاگر دوں اور اپنی والدہ کو کیسے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر حال ہمیں یہیں بنایا جاتا کہ یہوا قعد کیسے ہوا؟

السند جب یوں کہا جاتا ہے کہ یوز آسف مہا تما بدھ اور یسوع ایک شخص کے نام خابت ہوتے ہیں اسلئے قبر مہا تما بدھ کی ہے جو بگر کر بوز آسف کی قبر مشہور ہوگئی ہے ورنہ حضرت سی السلید کی قبر نہیں ہے ۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بدھ کی قبر ہوتی تو آج بدھ ندہب کے مانے والوں کا اس پر قبضہ ہوتا اور ساری دنیا کے بدھ اس پر جمع ہوا کرتے ، مگر یہ خیال نہیں کیا کہ اگر بھی قبر سے السلید کی قبر سے السلید کی اور اس کو کہ اگر بھی قبر سے السلید کی ہوتی تو سارے عیسائی دنیا اس پر الٹ کر آجاتی اور اس کو موجودہ حالت میں شکتہ ووریان نہ چھوڑتی ، اور بھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ گو بدھ اور سی کی تعلیم میں مشابہت ہے مگر اس مشابہت ہے دوشخص ایک آوی نہیں بن سکتے ۔ ہم بھی اس طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضرت سے کے سوائے حیات کچھ بھی آپس میں ملتے جلتے طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضرت سے کے سوائے حیات کچھ بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں مگر اس سے بیدان زم نہیں آتا کہ دوشخص سے ایک آدمی بن جاتا ہے بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں جن ہے کوئی سے جو نہیں نکالا جا سکتا۔

۱۸ ..... صرف " نبئ" کے لفظ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ بیقبر حضرت میج کی تھی کیونکہ پیلفظ یا مسلمانوں میں مروج ہے اور یا بہود ایوں اور میسائیوں میں۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ اگر

صاحب قبراسلام سے پہلے ہو چکا ہے تو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا مگر بحث تو اس میں ہے کہ کشمیر پول نے اس کو نبی کیوں کہا گیا؟ کشمیری زبان بھی عربی یا عبرانی کی ایک قتم ہے تا کہ کہا جاسکے کہ مسلمانوں اور یہود یوں کے سواسی فظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو کشمیری زبان فاری زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس وایران میں زرتشت کو نبی مانا جاتا تھا اور اب بھی مرزائی تعلیم میں اسے نبی کا خطاب دیا جارہا ہے۔ حالانک رزشت نہ مسلمان تھا اور نہ یہودی یا عیسائی، بلکہ ایک مستقل مذہب کا مالک تھا اس لئے یہ ثبوت نہیں کمزور ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اسلامی تاثر ات سے پہلے یوز آسف شورت بھی کمزور ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اسلامی تاثر ات سے پہلے یوز آسف کے ساتھ رشی کا لفظ شامل کیا گیا ہے ہوجس کا ترجمہ نبی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہر حال بیامر ثابت کرنامشکل ہے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس کو نبی کے لفظ سے پکاراجا تا تھا اور رشی می وغیرہ سے معنون نہیں ہوتا تھا۔

19.... کہاجاتا ہے کہ حضرت کے النظامی کو آوم النظامی ہے تبیدوے کر ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نے بھی آ دم النظامی کی طرح ہندوستان میں چجرت کی تھی۔ گر لفظ ﴿ کَمَعُلُ ادَمَ ﴾ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی۔ کیونکہ جمرت سے وفات الازم نہیں آتی ، بلکدا گر آیت زیر بحث کا مفہوم واقعہ چرت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ حضرت آ دم النظامی کی طرح تو فی سے پہلے حضرت کے بھی ہندوستان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ اگر ﴿ خَلَقَهُ مِنْ مُواب ﴾ کا حصہ بھی ساتھ ملایا جائے تو یہ ساری کوشش خاک میں ل جاتی ہے کیونکہ صاف اور سے مطلب یہی ہوگا کہ حضرت آ دم و سے طیب کوشش خاک میں ل جاتی ہوئی تھی ، نہ کہ ذات باری تعالی سے جیسا کہ میسائی گئے ہیں اسلام دونوں کی پیدائش مٹی ہوئی تھی اوروفات سے النظامی کے تعلق نہیں رکھتے۔

تو نابت ہوگیا کہ سے واقعہ صلیب کے بعد زمین پر ہی تھے، آسان پرنیس گئے۔ گریہ خیال رہے کا بیقر کسی حواری کی ہے خود سے النظافیٰ کی نہیں ہے جیسا کہ اپنے مقام پر نابت کیا جائے گا۔ بال گرتجب خیز امر ہے کہ مرزائی خیالات کی روایت اس امر کی بھی مظہر ہے کہ کو گھٹے تھا۔ گر ہم پوچھتے ہیں کہ کب کو گھٹے تھا۔ گر ہم پوچھتے ہیں کہ کب عربی شخیر ہیں آئے تھے کب ان دوملکوں کی تجارت با ہمی ہوئی تھی اور کون عقل کا دشمن ہتاار ہا تھا کہ قبر کا کتبہ ایک عربی کی تھا تو راوی تھا اگر لے بھی گیا تھا تو راوی ہتا کہ کیوں نے گیا؟ کیاوہ چیب میں ڈالا جا سکتا تھا؟ یا کشمیراور مدید شریف کے درمیان ریلوے جاری تھی کہ آسانی کی ساتھ ایک بوجھل پنجر کو لے جانا آسان کا م سمجھا گیا ہے۔ ریلوے جاری تھی کہ آسانی کا م سمجھا گیا ہے۔ شاید بقول شخصے اس راوی نے دھوے میں بیٹھ کر یا گیے جوڑ لی تھی۔

11 ..... کہا جا تا ہے کہ چونکہ آپ سیاح فی تھے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد یہ لقب حاصل کیا ہوگا گئونگہ تینتیں (۲۳) برس تک سیاحت نہیں کی جاسمتی ۔ گرید کہاں لکھا ہے کہ سیاح کیلئے ججرت تھی مجمی ضروری ہے کیا دوسرے ملک سیاحت کیلئے کافی نہیں ہیں؟ آپ کی سیاحت کا جبوت لیٹا ہوتو انجیل برنیاس پڑھیں جس سیاحت کا جبوت لیٹا ہوتو انجیل برنیاس پڑھیں جس میں لکھا ہے کہ یوم ولا دت سے واقعہ صلیب تک آپ کو کہیں آ رام نہیں ۔ ملا ورنہ خیالی میں گھوڑے نہ دوڑا کیں۔

۲۲ ..... یہاں ایک اور وہمی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ حوار یوں کوافشائے راز کا حکم نہ تھا اس لئے انہوں نے بھی تو یوں کہد میا کہ من آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور بھی کہدویا کہ مرگئے ہیں تا کہ یہود تھا قب نہ کریں۔اور جس جس جگہ کا نام لیتے تھے وہیں مصنوی قبرین تیار کی جاتی تھیں گرحوار یوں کو جب رسالت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے جعلسان کی اور خلاف بیانی ہے کہوں کام لینا شروع کیا تھا۔اصل بات یہ ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں

دورخی با تیں موجود ہیں جن میں ہے ایک بی بھی کہ گووہ حواری رسول تھے اور مہم بھی تھے گر حجوث بھی بولتے تھے اور جعلسازی بھی کرلیا کرتے تھے۔

## ع بری عقل د دانش ببایدگریست

۲۳ .....الله و فنی کی اصلیت المعاه جمعنی جوان عورت بتائی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ
اس سے مراد مریم طبالسام ہیں مگر اس تکتہ آفرینی میں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک پر لطف
نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے گہ حضرت میں واقعہ صلیب کے وقت تینتیس (۳۳) ہرس کے
تھے مگر کشمیر پہنچتے وقت آپ کی والدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب۔ بچے تینتیس (۳۳) سال
سے او پر اور ماں ابھی جوان ۔ ابھی ہم میں البالمام کی دوسری اولا دکا ذکر نہیں کیا ورنہ تو آپ کا
سن بلوغ بھی خطرہ میں بڑجا تا۔

۲۴ .....قادیانی لغات دنیا ہے الگ ہے جنگی تصدیق کی کاور دیا کتاب ہے نہیں ہو سکتی اور محموان میں پنجابی خیالات کودخل ہوتا ہے گویاان میں پنجابی خیالات کودخل ہوتا ہے گویاان میر ٹوالفاظ کے معانی تجویز کئے گئے ہیں۔
کیونکہ قرآن شریف اور اسلامی تعلیمات کے معانی جب بطرز جدید اختراع ہوئے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ باتی الفاظ متعلقہ بھی از سرنو وضع نہ کیے جاتے۔ اسلئے نگی وضع کے معانی ان لوگوں کیلئے ججت نہیں ہو سکتے جوقد یم وضع کو مانے والے بین اور ایس نکتہ آفرینیوں کوخیالی تو ہمات کے سوانہیں مان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے نے نظر یئے قائم کئے گئے ہیں جنہوں نو ہمات کے سوانہیں مان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے نظریا کو برپا کر دیا ہے ور ندا گراصل پران نے موجب افتراق وانشقاق بن کر باہمی جنگ وجدال کو برپا کر دیا ہے ور ندا گراصل پران انفاظ کو قائم کہ کھاجا تا تو بہت می نہ ہما ہے کا خاتمہ ہی ہوجا تا۔ اس مقصد کے نظائر پیش کے جاتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ دیاؤگ کہاں تک حق بجانب ہیں:

### ٣....لغات قاديانيه

ا .... ایوز آسف: بیوع بن یوسف کامخفف ہے۔ آسف عملین ما حامع السفر قین کامعنی دیتا ہے۔ س..... للدودى: حضرت مريم علياالدام كانام ب-ہ ..... ایسکول: اصل میں عیسیٰ کول یعنی نز دیک ہے۔ ۵ ..... ارض سولابت: ارض سلببي كامخفف -٢ ..... نى اورمرسل: خدا ہے دعاما ما تيں كرنے والا ۔ زنجبیل: زنااور جبل عرک ے۔ ۸..... سؤر:اصل میں اداہ سوءتھا۔ ٩..... خنزيو: اصل مين اراه خنزير اليعني نجسا بــ المعنى إلى المعنى المعنى المائى النبتاكون في كلى النبتاكون في كلى -اا..... برتھوما: بگز کربلو ہر بن گیا ہے۔ ١٢..... بدھ: ايك لقب ہے جوراستباز ول كوديا جا تاہے۔ ۱۳..... صلب: پیٹے کی بڈی توڑنا، صلیب بر مرجانا۔ ۱۳۔۔۔۔ خاتم نمبر دار:جس کے پاس تصدیقی مہر ہو۔ 10 ..... خاتم النبيين: جامع النوات اور جانسار . ١٧..... خاتم الخلفاء: تمام خلافتوں كا جامع - السب خاتم الاولاد: صرف این سل چلانے والا۔ ١٨ ..... ياجوج ماجوج: آگ عكام لين والا ـ

۱۹..... دجال: ایک تاجرانه جماعت ہے۔

۲۰ 🛁 وجالون: حق بر برده ڈالنے والی جماعت یا ملک میں پھیلنے والی مکار اور فریبی

جماعت ـ

٢١..... زقوم: ذق انك انت العزيز الكريم كالمخترب.

٢٢ ..... جن: يوشيده ريخ والا \_

۲۳...... بروز: کسی کی ماننداخلاق حاصل کرنا۔

۲۴..... ظل: ما تحت رہنا۔

٢٥..... عَكَس بَوْتُومِاتُصُورِ بِنِيالِهِ

۲۶ ..... مہدی: اسمعلم نہیں اسلنے سے موعود بھی مہدی بن سکتا ہے۔

۲۵ ..... قیامت: دوسرے جہاں میں چلے جانا۔

۲۸..... جنت: دوسرے عالم میں روحانی لذت بإنا۔

۲۹..... نار: دوسري دنيامين تكليف الحمانا .....۲۹

٣٠ ..... كدعة : قاديان كانام بـ

٣١.... بثوري: الجيل كو كهته بين ...

٣٢ ..... لد:لد بيانه شهر-

٣٣..... كَفَو: الكَريزِي تُولِي (نهُوكِ) \_

٣٣ ..... تجديد: اسلامي تعليم كوبدل ۋالنا ـ

۲۵ ..... انجیل متی کے حوالہ جات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ سے النظیمی النظیمی وفات کے بعد بوحنا کو روحانی طور پر جسمانی رنگ میں ملے تھے مگر ساتھ ہی ہیہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے حوار یوں سے بھی ملے تھے اور جسمانی رنگ میں ہوکر کہا ہا اور شہر بھی استعال کیا تھا تا کہ

ان کویہ شک پیدانہ ہوکہ بیروحانی ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حواری آپ کا علاج کرتے تھے اور آپ کے راز دار تھے اور لوگوں کو بہکا کر کہتے تھے کہ میں آپ کا علاج کرتے تھے اور آپ کے راز دار تھے اور لوگوں کو بہکا کر کہتے تھے کہ میں آسان پرچلا گیا ہے یا جبوٹی قبریں بنا کرموت کا یقین دلاتے تھے۔ بہرحال یہ متضاد بیان ثابت کرتے ہیں کہ یا تو ان بیانات کا پیدا کرنے والا و ہمیات کا شکار ہوگرا بیک عقیدہ پر قائم نہیں یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے کمزور دماغ تھے کہ اپنی بات ان کویاڈ بیس رہتی تھی۔ ۲۲ سے گوترین قباس نہ ہواور تاریخی ثبوت کی محتاج ہیت المقدس کے مردے نکل آئے تھے۔ بید بات گوترین قباس نہ ہواور تاریخی ثبوت کی محتاج ہے گراس کوسیح مان کریوں کہنا کہ بی خواب کا واقعہ ہے۔ سرف قادیائی معارف کا ایک کرشمہ ہے کہ واقعات کوخواہ نخواہ خواب تصور کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس نہ جب بیں خواب اور اونگھ سے بہت کا م لیا گیا ہے تو لوگوں کو بھی ہروفت موت کہ وی کئی خیال کرتے ہیں۔ المعرب یقیس علی نفسہ

21 .....نزول میچ کی پیشگوئی کو جو'' انجیل متی' میں پذکور ہے ، موڑ تو ژکر ایسا بدل دیا ہے کہ ایک سرسری نظر ہے بھی اصلیت ظاہر ہموجاتی ہے کیونکہ انجیل میں تو قبط ، طاعون ، جنگ و جدال ، انقلاب اقوام اور آیات ارضی و ساوی نزول میچ ہے پہلے لکھے ہیں مگر اس تعلیم میں ظہور سے التک کا ہے بعد پیش کئے جاتے ہیں ۔ بیا تنابز اظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چرا کر اپنا بنا لیا گیا ہے۔ معلوم نہیں خدا اس جعلسازی کا بدلہ کیا دے گا؟

۲۸ .....کہاجا تا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یفین کئے ہوئے تھے کہ حضرت میں صلیبی موت سے کہ دخترت میں صلیبی موت سے مرکز معاذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گئی ( بلکہ کسی اور جگہ چلی گئی ہے) گرقر آن شریف نے ہشتیة لَکھنم کی کہہ کر بتا دیا کہ ان کو اشتیاہ ہیں ڈالا گیا تھا۔ ورنداصل میں آپ ہیم مردہ اتا رے گئے تھے اور ستاستی (۸۷) برس بعد تھیم ہیں اپنی جسمانی موت سے مرے تھے اور آپ کی روح خدا کی طرف گئی تھی۔ چنانچے ہواؤ یُنا

هُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِين ﴾ بين ندكور باس عقيده پردليل يول دي گئ ہےك چونکہ یہود ونصاریٰ میں صرف بیرتنازع چلا آتا تھا کہ حضرت سیج کا رفع روحانی ہوا ہے یا نہیں؟ تو قرآن شریف نے بتادیا کہ رفع روحانی ہوگیا ہے اور رفع جسانی کا باہمی تنازع تبھی پیدائبیں ہوا۔اس لئے رفع جسمانی ثابت کرنا بیجا اور بے محل ہوگا۔لیکن اس خیالی استدلال سے کی تیجہ پیدانہیں ہوتا کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے کی زہبی تعلیم نے قرآنی تعلیم کواس طرح پیشنہیں کیااور نہ کوئی تصریح موجود ہے کہ یہودیوں کواپیا جواب دیا گیا تھا۔اسلئے اگر یہ نظر یہ البهام برمنی ہے تو غیر مذہب کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور گر اجتهادی رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو جب تک اس خیال کوتاریخی یا زہبی حوالجات ہے متندنہ کیا جائے ، قابل توجنہیں ہے۔اورا گراس خیال کوئسی تاریخ یا ندہبی روایت کی ضرورت نہیں توتح ریف قر آنی میں درج ہوگا۔اس کے علاوہ اس خیال میں معقولیت ذرہ بھر بھی نہیں ہے کیونکہ جن بہود یوں کا پیعقیدہ تھا کہ سے کوصلیب پر مارڈ الا ہے،انیس سو( ۱۹۰۰) سال کے بعدان ہے یوں کہنا کہنچ کار فع روحانی تشمیر میں ہوا ہےا بیامضحکہ خیز امر ہوگا کہ جس پر يج بھی پھتی اڑا سکتے ہیں، کیونکہ نزول قرآن تک بلکہ مرزائی تعلیم کے آغاز تک عیسائیوں کی طرف ہے اور اسلام میں یہی جواب دیا جارہا تھا کہ سے کا رفع روحانی (تشمیر میں مرنے ے نہیں ہوا بلکہ) آسان بررفع جسمانی کے ذریعہ سے ہوا ہے گرآج مسلس تعلیم کے خلاف یوں کہا جاتا ہے کہ رفع روحانی تشمیر میں ہوا ہےاوراس کا شہوت بھی سوائے وہمی باتوں کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ پوز آسف کا حصہ لیا، کچھتار یخ بدھ کا اور کچھسیاح روی کا بيان تبديل كيااور كچيه ' روصنة الصفاءُ' كي عبارتوں ميں قطع و بريد كي توايك قصه اختر اع كرايا کہ سے تشمیر میں مرے تھے ور نہ یکجائی حالات کسی کتاب سے پیش کرنے ہے وفات تک کے متوالے بالکل عاجز ہیں جو کچھ پیش کرتے ہیں ظالمان قطع و ہریداور گداگری ہے پیش کرتے

ہیں۔کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑ ابھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

٢٩ ... وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَاتِ ثابت كياجاتاب كه حضرت ميح ك نام يرتشمير مين سكه رائج ہوا تفااور او یُنهُمَا ہے پیش کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں سیج اور مریم دونوں نے یہود یوں ہے ڈر کر بناہ کی تھی ۔ پہلا بیان ثابت کرتا ہے کہ ان کوکوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ سیحی سکہ سی ملک میں محدود نہ تھا بالحضوص جبکہ میہ مانا گیا ہے کہ کسی تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبرسے ہے چراکر مدینه شریف کے پاس ایک قبر پر نگا دیا تھا تو اس بات کے انکار کی کوئی وجہنیں ہوسکتی کہ سیجی سکہ یہودی تاجروں کے ذریعہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچ گیا ہوگا مگر چونکہ سے اس وقت بادشاہ تھاس لئے بہودیوں کو پیرات نہ ہوئی کہ آپ کو گرفتار کرے دوبارہ بااطوس کے سامنے حاضر کردیتے۔ گرا تنا تو کر عکتے تھے کہ اپنا عقیدہ ضرور تبدیل کردیتے کہ ہم سیج کو صلیبی موت دینے میں کامیا بہیں ہوئے ،اس کاجواب مرزائی تعلیم میں نہیں ملتا۔ دوسرابیان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت میچ روپوش ہوکر کس میری کی حالت میں پناہ گزین تھے، اورکوئی و جاہت و نیاوی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی ۔ ہاں اگر افغانستان کی شادی کا خیال منظر شامل کیا جائے تو واقعات کی یوں تر تیب دی جاسکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکہ رائج ہوا، پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھر واپس آگر کوشٹشین ہوئے تو پہلے آپ مرے ماماں مری تو آپ کی قبر کو پوز آسف کی قبر ہے مشہور کیا گیاا درآپ کی والدہ کی قبر کوشیخ نصيرالدين كى قبربتايا گيااوركسي وقت بيد دونوں قبريں بيت المقدس كى طرف رخ نماتھيں بعد میں کسی اسلامی عہد میں ان کوقبلہ رخ کر دیا گیا۔ کیا مرزائی تعلیم اس تر تیب واقعات کوتسلیم کرے گی؟ اور یا ہماری طرح یائے تحقیر ہے ٹھکرا کرمجذوب کی بڑہ سمجھے گی؟اصل ہات سے ے کہ آپ کی و جاہت مذہبی طور پر نزول قرآن سے پہلے شلیم ہو چکی تھی،جس کی تصدیق اسلام بھی آج تک کررہا ہے۔ باتی رہا سکہ جمانا اوراس پر وجاہت د نیاوی متفرع کرنا سویہ

ایک ایسی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔اس طرح آپ کی پناہ گزینی جو واقعات اور تصریحات انجیلی سے ثابت ہے وہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جو آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ مصر کو کیا تھا جیسا کہ انجیل برنباس میں مذکور ہے ، نہ رید کہ شمیر میں آئے تھے جس کا کوئی ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔

٣٠.....جب حيات سيح كاواقعه پيش كياجا تا ہے تو مرزائی تعليم مخول اڑاتی ہے كہ خدا نے سيح کوکھڑ کی کی راہ ہے باحجیت بھاڑ کرڈا کہ کے ذریعہ سیج کواڑ الیا تھا تو سیدھا کیوں نہ بلالیا۔ ° کیاضرورت تھی کہ دوسر کے آت کا ہم شکل بنایا تو کیا دھو کہ دینااچھا کا م ہے؟ بھلا بیتو بتاؤ کہ جس کومیج کی جگہ صلیب دلیا گھیا تھا وہ کون تھا؟اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ بے وجہاس کوسولی دیا گیا؟ په کتنابزاظلم ہے که گناه کوئی کرےاورسزا کوئی بھکتے۔اگر آسان پرمیج تنصفو پہلے پیہ ثابت كروكدوه جسماني چيز ہے۔ تحقيق جديد تواسے ايک رقيق عضر مجھتی ہے ياصرف حد نگاہ ٹابت کرتی ہے تو اس پرانسان کا گذارہ کیے ہوسکتا ہے۔ آپ خور دونوش کا کیاا نظام کرتے ہیں؟ برانی تحقیق کے مطابق جب آ سان گول ہے تو گول چیز برتو کوئی چیز کھبر ہی نہیں سکتی تو آپ کیسے ابتک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑ ھے نہیں ہوئے؟ کیا آپ کی عقل ابھی تک قائم ہے؟ آ سان ہے نزول کے بعداسلامی تعلیم اورعر ٹی زبان کس ہے سیکھیں گے؟ وہ عبرانی بولیں گے اور لوگ عربی جدیدیا انگریزی۔ تو آتے ہی آپ کوحکومت کس طرح حاصل ہوگی؟مہدی|العَلیٰﷺ کے ساتھ مل کرنماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ان کوطریق جماعت يبلے ہے بى كسى نے سكھلاديا ہے؟

مگراپی تھیوری کا پیتنہیں کہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ نہ کشمیر میں بلیغ کا نشان بتایاجا تا ہے۔ نہ وہ سکہ پیش کیا جا تا ہے کہ جس پرآپ کی تصویر چھپی تھی ، نہ میسی خیل کا اقرار موجود ہے کہ ہم پہلے عیسائی تصاور سے کی اولا د، نہ بتایا جا تا ہے کہ اثنائے سفر میں آپ نے

کہاں کہاں قیام کیا؟ کس کس جگدآ پ کے جارحواری اور والدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حواری کیاں مرےان کی قبریں کہاں ہیں؟ دشوارگز ارگھاٹیوں کوآپ نے بلاسفرخرچ کے کیے مطل کیا؟ روزانہ آپ کا سفر کتنا تھا؟ کیا آپ روزانہ سفر کرتے تھے یا بھی وقفہ بھی کیا تھا تو کتنی مدت میں بنارس تک تین ہزار کوس سے زیادہ سفر کیا؟ کیا آپ کے حواری بنارس بھی گئے تھے والد دہمی وہاں ساتھ تھیں اگر تھیں تو ان کووہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بناری ے واپسی کب ہوئی اور اثنائے سفر میں درماؤں، جنگلوں اور ڈاکوؤں اور پرخطرات راستوں سے آپ کوکسطر ج نجات ملی؟ بھلا آپ تو ''سیاح نی' مشہور تھے تو کیامریم کوبھی سیاح کالقب دیا گیا تھا،اورآپ کےحواری بھی اس سفر کی وجہ سے سیاح کہلاتے تھے؟ کیا آپ کی والدہ جواس وفت کم از کم چالیس، پیجاس سال کے درمیان تھی اس قدر تاب رکھتی تھی کدا ہے بیٹے کے برابرروزانہ سفر کر سکے ؟ کیا یہودیوں کو بیمعلوم ندہوا کہ سے کشمیر کو چلے گئے ہیں اور جالیس روز تک متواتر بارہ حواری علاج کرتے رہے مگر یہودی کیوں معلوم نہ كر سكے؟ آخر ميے كے ماس جمع ہوكرحواري خور دونوش كرتے ہوں گے اور دوائياں استعال کراتے ہوں گےاورمقویات ہے سیح کوطاقتور بناتے ہوں گے تا کہ ہزاروں میل کےسفرکو کاشنے کو تیار ہوجا نمیں۔وہ کون ہے مقویات ادویہ تھے؟ کہاں ہے لاتے تھے؟ کیاان تمام حالات سے يبودي بخبر تھ؟ كيا بددهوكنبيس بك كميح كوتو كشمير يبنياديا اور يبوديوںكو اس شبه میں (چھسوسال تک بلکہ آج تک ) رکھا کہ سے کی موت صلیبی واقع ہو چکی تھی؟ کیا یہ بیان ان کی تشفی کے لئے کافی ہے کہ ہاوجود یکہ عیسائی اور مسلمان آج تک ہجرت تشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ان ہے کہا جاتا ہے کہا نیس سو( ۱۹۰۰) سال بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ تشمیر میں مدفون ہیں گویااتنی مدت پیہجوا ہے خفی رکھا گیا تھا مگر کیوں؟ کیامرزائی تعلیم کاجواب اگر کچھ عرصہ کے لئے مخفی رکھا جائے تو کیا آپاوگ اس کو بے برکی اڑائی ہوئی ہات سمجھیں

گے؟اور کیا جومخول اس موقعہ پر حیات مسج کے متعلق اڑائے جاتے ہیں ان کا جواب انجیل برنیای نے بیس ملتا یا جان ہو جھ کرعوام الناس میں اپنی چلانے کی سوچھی ہوئی ہے؟ ٣١ .... و كشف الاسرار "ص روامين تاريخ مهند مولفه ہنٹر ہے بدھ كى سوائح عمرى يوں نقل كى ہے کہ گوتم بدھ ہائی مذہب کا آغاز قبل از سے ۳۳ یم میں ہوا۔ باپ چاہتا تھا کہ وہ سیا ہی ہے مگراس نے پچپن کاز مانہ آزادی ہے کا ٹااور جوانی میں ایک طاقتور سیاہی بن گیا،اورشنرادی ہے میاہ کرلیا ،تو دس برس کے بعداس کے بال لڑکا پیدا ہوااورتمیں برس کی عمر میں بال بیج اور بیوی کوچھوڑ کرزامدین گیا۔اورضلع پٹنہ میں دوصحرانشین برہمنوں ہے تعلیم یائی اور چھ برس تک مانج چیلوں کی معیت میں گیا کے جنگلوں میں ریاضت کی پھر واعظاندرنگ میں بدھ (عارف)مشہور ہوا اور عیادت مجھوڑ دی چھتیں (۳۷) برس سے اتبی (۸۰) برس تک لوگوں کو بنارس میں تعلیم دی اور تین ماہ میں ساٹھ آ دمی مرید ہوئے۔جن کواس نے اپنے مبلغ بنا کر ہرایک ملک میں روانہ کر دیا۔خودصو یہ بہارمما لگ مغربی وشالی اوراودھ میں تبلیغ کی۔ اب خلاصہ یہ ہے کتمیں (۳۰) برس میں تارک الدینا ہوا چھتیں (۳۲) برس کی عمر میں تعلیم انجیر کے درخت کے نیچے وفات یائی۔ اور'' تاریخ بنارس' ص ۹ (مطبوعہ ایٹہ تخلہ ہند یریس) پرسیدمحمدر فیع عالی مصنف کتاب ہٰدانے لکھا ہے کہ ساڑھے یا کچ سوسال کیج ہے يہلے ساكيومنو (موجد مذہب بلرھ) نے اپنا صدر مقام سار ناتھ محاولو كے ياس بنايا تھا جو بنارس کی برانی آبادی کے قریب شہرے ڈیڑھ کوس برے جس کے چندنشان اب بھی یائے جاتے ہیں جن کوسارناتھ کی دھمیکھ کہتے ہیں۔اور بیاوندھی ہانڈی کیشکل کا ایک برانا گنبد ہے جو کسی بدھ بزرگ کی قبر معلوم ہوتا ہے۔ مسیح سے ۵۴۴ برس پہلے بدھ کے مرنے پر راجاؤں نے چاہا کہا ہے اپنے وطن میں لے جا کر فن کریں۔ تنازع ہوگیا تو چیلوں نے

لاش جلا کر ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کھ دے کر رخصت کر دیا جس کوانہوں نے اپنے ملک میں فیل کرکے گنبد بنوائے اور برستش شروع کر دی جو بھلسا، ما عکیالا میں اب تک موجود ہیں اورجن کی تقلیں اتار کرسلہل ، برہا چین ، تبت وغیر ہیں گنبد بنائے گئے ہیں۔جیمس پرنسپ نے ایک ایک دھمیکھ کھدوا کر دیکھا تو ایک ڈبیہ میں تھوڑی تی بڈی اور را کھاور کچھم وجہ سکے اور تا نے کی پتری پر ایک شلوک لکھا ہوا پایا گیا۔ " تاریخ ہندلتہر جے بصفحہ ۳۰" میں ہے پھون جب یوز آسف پر ایمان لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ سے سے ۵۵۰ برس میلے پیدا ہوا ،اور مدیم میں مرگیا۔ کتاب "چشمیجی، س۲" میں ہے کہ بوز آسف کی کتاب کہ جس کے متعلق انگریز محققین کے پی خیالات ہیں کہ وہ میلا دستے سے پہلے شائع ہو چکی ہے اور جس کے تراجم ممالک مغربیہ میں ہو بیکے ہیں انجیل کواس کے اکثر مقامات ہےا بیاتوارد ہے کہ بہت ی باتیں آپس میں ملتی ہیں مگر ہماری رائے تو یہ ہے کہ بیہ کتاب خود حضرت عیسی التقلیقالی انجیل ہے جوسفر ہند میں کھی گئی تھی۔'' کتاب الهدی ص٩٠١٠،ميں ہے كه يوزآسف كي تعلى بخش سوائح عمرى "كتاب اكمال الدين" ميں مذكور ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ پوزآ سف نے اپنی کتاب کا نام 'انجیل' رکھا تھا۔ کتاب شنرادہ پوزآ سف وڪيم بلو <sub>۾</sub>مطبوعه <u>۱۸۹۱ء مفي</u>د عام پرليس آگره بين 'پحواله، کتاب اکمال الدين ،ص رے ۱۳۱۷٬ لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہندوستان کا ایک با دشاہ بڑا عیش پہنداور صاحب اقبال تفااييخ بهم خيالول كواينا دوست سجهتا نفا اورحقيقي خيرخوا بمول كواينا دثمن جانتا خفااور چونکہ خوداصول سلطنت سے خوب ماہر تھااس لئے رعایا تا بع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوغرور شیاب اور مال ومنال کی وجاہت ہے ہمیشہ مغرور رہتا تھا۔ مگر اس کے باں کوئی لڑ کا نہ تھااورا بی تخت نشینی کے وقت سے خدا پرتی کا دشمن بن گیا تھااور ملک میں ہت پر تی شروع کر دی تھی یہاں تک کہ دینداروں کو بہت ہی براسمجھا جا تا تھا۔ آخر جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ، اور اس کا نام پوز آسف رکھا تو اپنا تمام خزانہ بنوں کے نذر کر دیا اور رعایا کو تھم دیا کہ ایک سال تک جشن مناتے رہیں۔ جنم پنزی کیلئے نجومی جنع کئے تو سب نے کہا کہ اس لڑکے کی برکمت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ مگرایک منجم نے کہا کہ بیلڑ کا دینداروں کا پیشوا ہوگا اور دنیا وی عظمت اس کے سامنے تھے ہوگی۔

ص ۳۲۵ جب شنرادہ کا چرجاعام ہوا تو انکا کا ایک زاہد بلوھرنا می نے ارادہ کیا کہ شنرادہ سے ملے تو بحری مفر کر کے سولایت میں آیا۔ اور تاجراندلباس پہن کرشنرادہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حاضر باشی میں مشغول رہا۔ ( ص ۳۳۷ سے ۳۵۵ تک وہ تمام حالات درج ہیں جو حکیم بلو ہراور شنرادہ کے درمیان تبادلہ خیالات کے موقع پر بیدا ہوئے تھے) آخر جب حکیم بلو ہر کومعلوم ہوا کشنرادہ کو صواط مستقیم پر چلنے کی توفیق خیرخدا تعالی نے عطا فرمادی ہے، تواپنے وطن کووالیس چلا گیااس لئے شنراد واپنے ہمراز کی جدائی میں غیز دہ رہتا تھا۔ آخرتبلیغ حق کیلئے اپناوطن چھوڑ ویا اور شاہی لباس وزیر کو دے کرواپس کر دیااورخوداینی راه لیاتو کیچھ عرصه تک مسافرانه زندگی بسر کی اوراپنے وطن مالوف کو واپس آ گیا توباپ نے بڑے تیاک سے استقبال کی اورخوشی منائی۔ پھر طبیعت اکتا گئی تو تبلیغ حق کیلئے دوسری دفعہ گھر سے نکل کر کھڑا ہو گیا تو شہر بشہر وعظ کرتا ہوا کشمیرآ پہنچا تو وہاں تبلیغ حق میں مصروف رہا اورا قامت اختیار کرلی تو جب وفات کا وفت آگیا تو اپنے مرید یا بد کو وصیت کی کہ حق برقائم رہواور باطل کی طرف میلان نہ کرو۔ یہ کہہ کر پھر گہا کہ میرامقبرہ بناؤ۔ یہ کہہ کراس دنیا ہے رخصت ہوگیا اور مرتے وقت مندمشرق کو کیا اور سرمغرب کواور ای حالت میں جاں بحق ہوا۔ اب ان بیانات سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ: ا ﴾ بده ، يوز آسف اورميح العَلْيُعِلِيَّ اللَّه اللَّه تبين مبتيال بين اوران كوايك بستى تشكيم كرنا

صرف ان لوگوں کی خوش فہمی ہے جوعیسیٰ اور مہدی دوہستیوں کوایک ہستی ثابت کرنے کے

متوالے ہیں۔

۲ ﴾ قبر کشمیر جب قبله رخ اسلامی قبروں کی طرح ہے اور شیخ نصیرالدین کی قبر کے متوازی ایک خط میں واقع ہے تو یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ کسی اسرائیلی کی قبر ہو کیونکہ دونوں کا ہیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے ۔ورنہ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ شیخ نصیر الدین بھی اسرائیلی بزرگ تھے۔

سسن کتاب اکمال الدین میں بیجی فدکورہے کہ 'جبشنرادہ یوزا سف کشمیرکوار ہاتھا تو راستہ ہیں اے ایک جگہ نظرا آئی جہاں گھے درخت، سرد پانی اور شم شم کے پرندے چیجہارہ ہیں، دہاں فروکش ہوکرا رام کیااوراپے آئندہ حالات پرنیک شکون حاصل کیا کہ گویااس کی تعلیم درخت ہے پندونصا کے چشمہ ہیں اور پرندے وہ لوگ ہیں جواس کی تعلیم سے استفادہ کرتے ہیں'۔ اس عبارت سے بیٹا بت کرنا کہ یوزا سف پرانجیل نازل ہوئی تھی جس کو' بشوری' کہا جاتا ہے، کمال خوش فہی ہے کیونکہ اول سے اخیر تک یوز آسف کا حال پڑھ جائے کہ ہیں ثابت نہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یوز آسف نے کہیں خوت کا دمویٰ بھی کیا تھا۔ ہاں اس قدر شابت ہوتا ہے کہ وہ شنرادہ اپنے وقت میں خدا پرست زاہرہ وتارک الدینا ضرور تھا جس کی ظیریں پرانے ہندوؤں میں بکشرے ملتی ہیں جورہ بانیت کی زندہ میٹالیس ہیں۔

م .... کتاب' اکمال الدین'شیعہ مذہب کی کتاب ہے ابن بابویہ تی نے وہی میں مرتب کی ہے اور اس میں یہ فاہت کیا ہے کہ ہرایک نبی اور امام تبلیغ کے زمانہ میں مشکلات سے محفوظ رہنے کی خاطر کچھ عرصہ عائب ہوجا تا ہے اور پھر موقع پر ظاہر ہوکرا بی تبلیغ کو کلمل کرتا ہے۔ اس موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت آ دم التکلیف ہے لے کر حضرت میسلی التکلیف تک اس نے سب کی فیبت (عائب رہنے کا زمانہ) کو فاہت کیا ہے جن میں سے حضرت میسلی التکلیف کی آسانی زندگی کو فیبت کبری فاہت کیا ہے اور روایات اہل بیت کھی ا

سے اور آسف کی غیبت اور جھرت بھی ثابت کی ہے۔ اور بیہ مطلب نہیں ہے کہ مصنف کے بزد یک بوز آسف اور حضرت عیسی النظافی معاذ اللہ بھول کر بھی ایک بستی تھے ور نہ ان کو الگ الگ بیان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ افسوں ہے کہ قادیانی تعلیم کے متوالے قرآن و حدیث کی طرح اس کتاب کو بھی اپنی تحریف معنوی اور قطع و ہرید سے رہائی نہیں بخشے۔ ہار ہا علان کیا گیا گیا گیا کہ اس کتاب کو اول سے اخیر تک پڑھ کر ایما نداری سے بتاؤ کہ یوز آسف اور حضرت سے النان کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے کو فرون میں ہے بیا ایک جھرکون سنتا ہے اور کون دیکھتا ہے۔ اس تعلیم نے وان کی چھم بھیرت پر تعصب کا پر دہ ڈال دیا ہے۔ اب کے سمجھا کیں اور کے بتا کیں جھونگ نے گیا گیا گیا گیا ہے۔ اب کے سمجھا کیں اور کے بتا کیں جھونگ کی گھونگ کیا گیا تھونگ کی گھونگ کیا گھونگ کے بیا کیا گھونگ کھونگ کھونگ کے بیا کہ کون کے ان کھونگ کے کھونگ کی گھونگ کیا گھونگ کے کہ کتاب کونگ کیا گھونگ کے کھونگ کھونگ کیا گھونگ کے کہ کا کھونگ کھونگ کے کہ کونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کے کہ کونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کونگ کیا گھونگ کے کھونگ کے کہ کونگ کیا گھونگ کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کی کھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کیا گھونگ کی کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کی کھونگ کے کھونگ کے کھونگ کیا گھونگ کے کھونگ کے کھونگ کے کھونگ

۵ ..... "کشف الاسراری ۱۶ میل ہے کہ "کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں بھی موجود ہیں، معلوم ہوتا ہوئے جو کتابی صورت میں اکمال الدین کے نام ہاں وقت بھی موجود ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یوز آسف و بلوھر کی عظمت نے بیہاں تک جمیتہ ین شیعہ پراسالٹر کیا تھا کہ انہوں نے اس کوعلی بن حسین بن علی بھی کی طرف منسوب کردیا تھا اور ابوجعفر محمد برن علی بن بابو بیاتھ کے جو چوتھی صدی میں ہوگذرا ہے اس کواحادیث میں درج کیا ہے "کشف الاسرار کے مصنف پر بحت افسوں ہے کہ سمجھے خوذ بیں اور صرف تعلیم قادیا نی پرغرہ ہوکر کہددیا کہ بیساری کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے۔ اگر مؤلف کوچشم بصیرت حاصل ہوتی تو وہ ساری کتاب کا مطالعہ اول سے اخبر تک کرتا تا کہ اس کومعلوم ہوجاتا کہ نصائے بلوھراس کتاب میں صرف مطالعہ اول سے اخبر تک کرتا تا کہ اس کومعلوم ہوجاتا کہ نصائے بلوھراس کتاب میں صرف چنداوراق پر درج ہیں جن کو کتاب یوز آسف کہا جارہا ہے باقی چارسوسٹی کی کتاب قرآن و حدیث ، اقوال انکہ اور حالات انبیاء پر شامل ہے۔ اس لئے یہ گمراہ کن فقرہ کہ اکمال الدین حدیث ، اقوال انکہ اور حالات انبیاء پر شامل ہے۔ اس لئے یہ گمراہ کن فقرہ کہ اکمال الدین کتاب یوز آسف کہا جارہا ہے باقی جارہ کی فقرہ کہ اکمال الدین کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے ، بالکل غلط ہے۔

۳۲.....مرز ائی تعلیم میں ریجی پیش کیا گیا ہے کہ پطرس حواری کی تحریر ۱۳ جولائی ۹ <u>۱۸ می</u>س

اٹلی کے ایک اخبار نے شائع کی ہے جس کے اخیر پر بیفقرہ درج ہے کہ میں پطرس ماہی گیرنے اپنی عمر کے نوے سال میں میرمجت کے الفاظ اپنے آ قامسے ابن مریم کی تین عید نسج بعنی ٹین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نز دیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

(كشف الاسرارس ٢٩)

لیں (پیطرس) ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں یہ خطالکھتا ہوں جبکہ ابن مریم کومرے ہوئے تین سال گزر چکے ہیں۔ (حوالہ ندکور تخة الدوہ) اس کے بعد عبداللّٰہ تشمیری کا خط درج کیا ہے کہ قبر تشمیر کے متعلق پوری تحقیقات کے بعد بیٹا بت ہوا ہے کہ بیالیک بنی اسرائیلی نبی کی قبر ہے جو چرسوسال حضور ﷺ بہاں آ کر فن ہوئے تھے اس قبر کوشنم اورہ یوز آسف کی قبر بھی کہتے ہیں اس لئے ثابت ہوا کہ یہ حضرت سے کی قبر ہے کیونکہ وہ اسرائیلی شنم اورہ شہور تھے۔ (حوالہ ندکور)

ا خیر میں لکھتا ہے کہ ایک یہودی سلمان یوسف بسحاق نای تاجر نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ قبر کسی بن اسرائیلی کی ہے اور اس نے عبر انی زبان میں ۱۲ جون ۱۹۹۹ء میں ایک تصدیق تحریمہ اوت مفتی محمد صادق بھیروی کلادک وفتر گورنمنٹ جزل لا بہورشائع کی کہ جو پچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے ، درست ہے۔ لیکن پھرس کی تحریر سے یہ فابت نہیں بہوتا کہ میں النظیم بیسائیوں کے بزدیک بمیشہ کے لئے مرے بوئے ہیں کیونکہ وہ قائل ہیں کہ تین دن تک مرکز عمرزندہ ہوگئے تھے۔ غالبًا اس سدروزہ موت کی طرف بی اس نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ کشمیری کا خط یہ ظاہر نہیں گرتا کہ خصوصیت کے ساتھ یقینا یہ قبر حضرت میں النظیم کی ہے ای طرح یہودی کی تصدیق سے بھی صرف صاحب قبر کا امرائیلی مون فابت ہوتا ہے مرحضرت سے کی قبر کا فیوت نہیں ماتا اس لئے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ واقعی یہ قبر کی اسرائیلی نبی کی ہے کیونکہ اس کے خلاف کتا ب اکمال الدین میں پوری تشری کہ ذکور

ہے کہ ایک ہندوستانی تو حید پرست شنرادہ کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا کرقبر کا نشان بنادیا ہواور پچھرا کھ لے کر بنارس میں بھی فنن کی گئی ہواور متعدد مقامات پر شنرادہ مذکور کی قبریں موجود ہوں جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پر پائی جاتی ہیں اور اس خیال کی تا سیداس امرے بھی ہوتی ہے کہ بنارس میں یوز آسف کی قبر پر ایک سالانہ میلہ بھی گئا ہے جس سے فابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک قبر وہاں بھی موجود ہے۔ محدا قیل .

٣٣....مسٹرنگولس نوٹو وہ ڪ٨٨١ء ميں ہندوستان آيا تو سري گر ہوتے ہوئے تنبت ميں مولیک مٹھ کے مقام پر پہنی کرلا مہ ہے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میسی العَلَی پنجیبر تھا جس کے حالات بدھ مذہب کی کٹابوں میں درج ہیں۔ پھر مہمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں کے لا مہے دریافت کرنے براس کو معلوم ہوا کہ نین ہزار برس ہوگز رے ہیں کہ بدھ اعظم نے شنرادہ ساکیا منوکااوتار دہارن کیا تھااور مچپیں سوبرس گز رچکے ہیں جبکہ انہوں نے گوتم کا اوتار دہارن کر کے ایک با دشاہت قائم کی ۔ پھر اٹھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیو گا اوتار بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔اور وہ ابھی جھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ندہب کی تعلیم یا تار ہا۔ یالی زبان میں اس کے سوائح لکھے گئے اور تبت کی زبان میں ترجمہ ہوئے۔اس کے بعدمسٹر مذکورنے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ لامہ نے تبتی زبان کی كتابين منگاكر مجھے ترجمان كى مددے تمام حالات سنائے جن كا خلاصہ بيہ ہے كہ ' عيسىٰ بن اسرائیل میں پیدا ہوا۔ چودہ برس کی عمر میں جبکہ وہ وعظ ونصیحت میں مصروف تضااور والدین شادی پرآ مادہ تھے، بھا گ کرتا جروں کے ہمراہ سندھآ پہنچا تا کہوید پیھےاور ہندوستان میں شہرت یائی اور جب پنجاب اور راجیوتا نہ میں ہے گز را تو جین دیو کے تابعداروں نے درخواست کی کہ وہ ان کے باس رہے مگروہ اڑیسہ کو چلا گیا۔ جہاں ویاس کرشن کی بڑیاں فن تنصیں اور برہمنوں ہے ویدیڑھےاور شفانجنثی کا طریقتہ یا جن بھوت نکا لنے کا ڈھنگ بھی

اس کوسکھا دیا۔ تو جگن ناتھ، راجن گڑھ وغیرہ میں چھ برس رہاا ورشودروں کواپدیش سنائے جس سے برہمنوں نے اسے قبل کرناچاہا گرشودروں نے اسے خبر کردی کہ آپ کی تلاش میں ایک آدی پھر رہا ہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات بھا گرگوتم بدھ کے تابعداروں میں آکر مقیم ہو گیا اور یہ کو ہستانی علاقہ تھا جس میں ساکی منی بدھ دیو پیدا ہوئے تھے۔ چھر پالی زبان میں وعظ کیا کہ جرایک انسان کمال حاصل کرسکتا ہے پھر جب فارس پہنچا تو وہاں کے اہل فدجب نے اس کا وعظ بند کردیا اور انتیس (۲۹) برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آگیا اور شہر وعظ کرتا ہوا یہود یوں کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی۔ گرحا کم کے حکم شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یہود یوں کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی۔ گرحا کم کے حکم سے اس کو بمعددو چوروں کے صلیب پرلٹکا دیا گیا۔ ان کے جسم دن بھر لئکتے رہے اور سپائی بہرہ دیتے رہے اور لوگ چاروں طرف کھڑے دعا کمیں ما تکتے تھے۔ غروب آفتا ب کے بہرہ دیتے رہے اور لوگ چاروں طرف کھڑے دعا کمیں ما تکتے تھے۔ غروب آفتا ب کے بہرہ دیتے رہے اور لوگ جاروں خدا ہے طامی '۔

اس کتاب کوانجیل روی سیات کھتے ہیں جوانگریزی اور فرانسی زبان میں شائع ہوئی تھی اوراس کا اردو ترجمہ لالہ ہے چند سابق منتری آریہ پرتی ندی سجا بنجاب نے کرے مطبع دہرم پر چارک جالندھر شہر میں ۱۸۹۸ء میں چھپوا گرشائع کیا۔لیکن ہمیں بید یکھنا ہے کہاں کت مرزائی نظریہ کا ساتھ دیا ہے گوائی ہے معلوم ہوتا ہے کہآ پ کسی وقت ہندوستان میں آئے تھے گراس امری شخت تر دیدگی ہے کہ آپ شمیر میں مرے تھے یا آپ کا سفر واقعہ صلیب کے بعد ہوا تھایا ہے کہآ پ شمیر میں پورے ستاس (۱۸۵) ہری مقیم رہے تھے کیونکہ تعلیم وید کے چھ سال اور تعلیم سوتر کے چھ سال ملاکر ہارہ سال ہوتے ہیں اور دوسال قطع مسافت کے ملاکر چودہ سال ہوتے ہیں تواگر ان کوستاس (۱۸۵) سال حوضع کیا جائے تو تہتر (۱۳۵) سال رہ جاتے ہیں اور قادیانی نظریہ بالکل غلط جو جاتا سے وضع کیا جائے تو تہتر (۱۳۵) سال رہ جاتے ہیں اور قادیانی نظریہ بالکل غلط جو جاتا

۳۴ .....روی سیاح کے خیالات اور مرزائی تعلیم کے تو ہمات آپس میں بخت متعارض ہیں اس کے دونوں قابل استدلال نہیں ہیں ۔اس واسطےان حالات کویقینی سجھنا ضروری ہوگا جو اہل اسلام نے پیش کئے ہیں اور جن ہے مرزائی تعلیم متنفر ہے۔ اور تعجب ہے کہ قطع و ہرید کر کے اسلامی اور غیر اسلامی تحقیقات کوشلیم بھی کیا جا تا ہے اور ان کی تر دید بھی کی جاتی ہے اور نے اجتماد کی بنیاد پر ایک نی سڑک نکالی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کرچھوٹے چھوٹے راستوں میں نیست و نابود ہوجاتی ہے،جس پر چلنے والاکسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اگرروی سیاح کا کہا ہانا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھ اور ید کی تعلیم کا خلاصہ ہیں حالانکہان کی تعلیم تورات ہے حاصل کی گئی تھی ، اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ سے التَّلِينِينَ نِي ہندوؤں کی شاگردی کرکے پیغیبری کا دعویٰ کردیا تھا۔حالانکہ پیغیبر کاعلم خدا کی طرف ہے ہوتا ہے اور چودہ سال تک تعلیم یانا شان پنمبری کے خلاف ہے۔سب سے بڑھ کریہ بھی تعجب خیز امرے کہ چودہ سال کی عمر میں سے القلیق شادی ہے بھاگ کرسادھو بن گیا تھااور عین جوانی کے عالم میں پھر ملک شام میں واپس آ گیا تھا تو کیااس فت شادی کے قابل نہیں رہاتھا؟ ہبر حال بدروی انجیل اس قابل نہیں ہے کہ اسلای تحقیق کے سامنے اس کو پیش کیاجائے اور ندمرزائی تعلیم اس کوپیش کرنے کاحق رکھتی ہے۔

۳۵ ..... مرزائی تعلیم مانتی ہے کہ بدھ فدہب کے تابعداروں نے اپنے بانی فدہب کے مقبرے مختلف مقامات پر تیار کیے ہوئے ہیں اور یہ بھی مانتی ہے کہ صفرت عیسی التقلیقاتی کی فرضی قبریں بھی مروجود ہیں اور اس سے بھی فرضی قبریں بھی مروجود ہیں اور اس سے بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ پنجاب و ہندوستان میں اور ہزرگوں کی متعدد قبریں بھی موجود ہیں مثلا تخی سرور کی قبریں پنجاب میں کئی ایک مقامات میں پائی جاتی ہیں۔ خاکروبوں نے بالک ناتھ کی قبر جا بجاتیار کی ہوئی ہے تو ان حالات کو پیش نظرر کھ کریوں کہا جاسکتا ہے کہ یوز آسف کی گفتر جا بجاتیار کی ہوئی ہے تو ان حالات کو پیش نظرر کھ کریوں کہا جاسکتا ہے کہ یوز آسف کی

اسلی قبر بنارس یاسولایت میں ہے جہاں (بقول شخصے) سال بسال اس پر میلدلگتا ہے۔ اور اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہوجا تا ہے کہ جس قبر کو یوز آسف کی قبر کہا جا تا ہے واقعی وہ اسکی ہی قبر ہے کیونکہ کتاب اکمال الدین ہے اگر چہ بیتو ثابت ہوتا ہے کہ یوز آسف سخیر میں مرا تھا مگر بیثابت نہیں ہوتا کہ اس کی قبر بھی خاص محلّہ خانیار میں ہی بنائی گئے تھی میکن ہے کہ اس کی لاش یا اس کی ہڈیاں اس کے اپنے ملک سولایت میں واپس بھی بھی ہوں اور قبر مصنوی ہو۔ بہر حال جب یوز آسف کے متعلق ایسے خیالات ممکن ہیں۔ بھی ہوں اور قبر مصنوی ہو۔ بہر حال جب یوز آسف کے متعلق ایسے خیالات ممکن ہیں۔ باوجود میکہ اس قبر کو یوز آسف سے معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت سے معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت سے معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت سے معنون کیا جا تا ہے تو جب اسکو بالفرض حضرت سے بڑھ کرکئی ہزار گونہ خیالات پیدا ہوکر اس نظر بہ کو باطل کردیں کہ '' یقر یوز آسف کی ٹبیس بلکہ حضرت سے کی ہے''۔

۳۳ .... عوام الناس میں ریجی مشہور ہے کدور خیر حفرت علی دیا ہے۔ فتح کیا تھا وہاں مجد علی بھی موجود ہے گرتار تا اس کی کلذیب کرتی ہے کیونکہ جس خیبر کو حضرت علی دیا ہے ۔ فتح کیا تھا وہ عرب میں ہے، پٹا ورکا ور ہ خیبر نہیں ۔اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ بیعلی اور شخص ہے اس طرح اگر قبر زیر بحث کو قبر عیسی صرف اسلئے قر اردیا جائے کہ عوام الناس میں مشہور ہے تو در مخیبر کی طرف ممکن ہوگا کہ کوئی اور عیسلی ہزرگ یہاں مدفون ہوا ہوا ورلوگوں نے بہر کی طرف ممکن ہوگا کہ کوئی اور عیسلی ہزرگ یہاں مدفون ہوا ہوا ورلوگوں نے بہر کی الراکرا ہے عیسلی ابن مریم مجھ لیا ہواس لئے مرزائی تعلیم کے اس فطر یہ کی بنیا دبہت نا پائدار اصول پر رکھی گئی ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہوسکتی ۔ مرزائی بھی اگر مخلے بالطبع ہوکر اصول پر رکھی گئی ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہوسکتی ۔ مرزائی بھی اگر مخلے بالطبع ہوکر منی ہوا ور اس خرور کی ہے اور جس طرح لا ہوری جماعت نے اپنے مرشد کے خلاف متعدد جگدا خلاف درائے قائم کرلیا ہے اور اپنے مرشد کی تحقیق کو اجتہادی غلطی تصور کیا ہے اس طرح ممکن ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس نظر یہ کو بھی اجتہادی غلطی پر محمول کیا جائے تا کہ اسلامی تعلیم اور مرزائی خارور کی ہور کیا ہے اس طرح میکن ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس نظر یہ کو بھی اجتہادی غلطی پر محمول کیا جائے تا کہ اسلامی تعلیم اور مرزائی

تعلیم میں اتحا داورا خوت کارشتہ پیدا ہوجائے۔

## م .....سواخ باب اورا قتباسات "نقطة الكاف"

بائی مذہب کے جو حالات مسٹر براؤن نے خود بابیوں سے حاصل کر کے کتابی صورت میں شائع کئے ہیں فاری زبان میں وہ حالات''نقطۃ الکاف'' سے معنون ہیں جن کو مختر طور پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تا کہ وہ خودانداز ہ لگاسکیس کہ آیا مرزائی تعلیم کے اصول پختہ دلاکل پر مبنی ہیں یابابی مذہب اپنی قوت استدلالیہ میں اس پر فخر استاذیت کاحق رکھتا ہے؟

### ظهورا بواب اربعه

حضور ﷺی ہجرت ہے ہار ہویں امام محمد بن عسکری النظیمیں کی پہلی رو ہو تی تک دوسوساٹھ (۲۲۰) سال کاعرصہ ہوتا ہے اور بیر دو ہوثی (غیبت صغری) ستر (۷۰) سال تک رہی جس میں (ابواب اربعہ ) چارنقیب حضرت امام غائب کی طرف سے تعلیم دیتے رہے۔ پھر پیبلیغ بالواسط بھی منقطع ہوگئ اور دوسری مکمل رو پوشی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی جو (عمر نوح) نوسو بچاس (۹۵۰) سال برختم ہوگئ تو بار دوم

#### بإباول

شخ احدا حسائی کاظہور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں درج تھی اوگوں تک پہنچائی اور عرب ہے نکل کر عجم میں ہرایک مسجد اور مجلس میں اپنے پندونصائے ہے اوگوں کو مشرف کیا۔ مگرا پنی ساری تبلیغ میں صاف طور پر پیا ظاہر نہیں کیا کہ میں باب ہوں (اورامام عائب کی خدمت میں حاضر ہو کرعلوم حاصل کر کے اوگوں تک پہنچا تا ہوں) گر کھی بھی اشارة اپنے منصب کا اظہار بھی کر دیا تھا مگر چوتکدرفارز ماندمخالف تھی۔ اس لئے آپ نے اخفاء ہی بہتر سمجھا۔ باب اول کی وفات کے بعد .....

#### بالةاني

عاجی سید کاظم رشتی ملقب برنوراحمد کاظمهور ہوا گدجی نے باب اول کی مختفر تعلیم کومشر ہوا ہو اور مفضل کر کے بیان کیااور قصیدہ سنیہ کی شرح لکھی اور حضرت ہوئی بن جعفر کے مناقب شاکع کئے ۔ تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک پہنچ گئی مگر عام لوگ مخالف ہو گئے ۔ چنا نچہ آپ کا ایک مریدا خوند ملاعبدالخالق بردی جب مقامات مقد سہ اور مشبد میں واخل ہوا تو و ہاں کے لوگوں نے اس کی خور دونوش بھی بند کردی اور لعن و تشنیع ہے تو بین کی اور بہتو بین بیبال تک بروھ گئی کہ علمائے مشاہد نے فتو کی دیدیا کہ چونکہ اخوند بیبال باز اروں بیس پھر تا ہے اس لئے مشاہد نے فتو کی دیدیا کہ چونکہ اخوند بیبال باز اروں بیس پھر تا ہے اس لئے تمام باز اراشیاء خورد نی حرام بیں ۔ انہی ایام بیس ایک شخص طہران سے اخوند کی شہرت میں کر ملا قات کو مشاہد میں داخل ہوا تو بہت محظوظ ہوا اور جب واپس طہران کو جانے لگا تو راستہ میں ایک آدی ملا جس نے اخوند کے حالات دریا فت کئے تو اس نے کہا کہ و وقحف میں ایک آدی ملا جس نے اخوند کے حالات دریا فت کئے تو اس نے کہا کہ و وقحف

بہت مقدس ہاور کمال اخلاص ہے آبدیدہ ہوکر کہا کہ جو کچھ خالف خیال کرتے ہیں ،سب جھوٹ ہاوراخوندہیں کو گنقص نہیں گرسامعین ایے بگڑے کہ فورا چی اٹھے کہ جاؤتم نجس ، تہمارے آنسونجی اور تہمارے کیڑے نجی رعلی بذا القیاس باب خانی کو بہت ایذ اور گئے۔ چنا نچا کی وفحہ آپ سر بسجو و تھے تو کسی نے آپ کا عمامہ سرے اتارلیا۔ ایک وفحہ کی نے آپ کا عمامہ سرے اتارلیا۔ ایک وفحہ کی نے آپ کے منہ پرتھوک دیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین علی رفطہ کی پیشینگوئی کی بیشینگوئی کی اور رسول پر بہتان با تدھیں گے جس سے وہ بر سر پیکار ہوگا۔ (کلا بھی البحاد) جب وفات قریب ہوئی اور امام آخر الزمان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کوئی تضریح نے فرمائی بلکہ اشارات استعمال کے جوشرح تصیدہ اور رسالہ 'الحجہ البالغة فی علامات النائیب' اشارات استعمال کے جوشرح تصیدہ اور رسالہ 'الحجہ البالغة فی علامات النائیب' میں یائے جاتے تھے اور پچھ آپ کے اشعار ہیں بھی موجود تھے جن میں سے ایک بیشعر بھی سے۔ منعر

یا صغیر السن یا رطب البدن یا قریب العهد من شرب اللبن جس میں ایک فاری النسل بچہ کی طرف اشارہ تھا۔ جناب سے امام کا نام پوچھا گیا تو آپ نے کمرہ کی طرف اشارہ کیا تو اس میں باب اعظم داخل ہوئے گر چونکہ اس وقت آپ مرقی امامت نہ تھے، اس لئے آپ کی شناخت نہ ہو گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس رو پوشی کی حالت میں باب اعظم آپ کے ہاں آئے تو آپ متواضع ہوکر بیٹھ گئے اور جناب امام نے مالیا کہ کیا جو بچھ ہم نے کہا تھا اس کی تبلیغ تم نے کردی ہے؟ اس طرح کی ہا تھی ہوتی رہیں (مصنف کتاب کہتا ہے کہ) میں اتفاقاً آپ کے پاس چلایا گیا تو دونوں نے سلسلہ کلام ختم کردیا۔

## باب ثالث أعظم

اب اول نے معجد نبوی میں کس سے ( غالبًا وہ محمد حسین بشروی تھا) کہا تھا کہ باب اعظم کا ظہور قریب ہےتم اس ہے ملو گے تو میرااس ہے سلام عرض کر دینا۔ آپ نے پچھ علامات بھی بتائے۔ باب اول وفات یا گئے ، باب ثانی کا زمانہ بھی گزر گیا اور وڈمخض محد کوفہ میں عالیس روزمعتکف ربانو امرحق اس پرمنکشف ہوا تو شیراز میں آ کرمتلاثی ہوکر جب باب اعظم ( ثالث ) کے پاس آیا تو آپ نے اندرونی کشش سے اس کواپنی طرف تھینچ کراپنا تعارف کرالیا اور اس نے بھی علامت علم ہے آپ کومعلوم کرلیا کیونکہ اس نے حدیث البجارية كى تشريح كيليّے جب درخواست كى تو آپ نے فورا اس كى شرح لكھ دى اور اس وقت باب ثانی کا قول بھی پوراہو گیا کہ باب اعظم حدیث جاریہ کی تشریح کرے گا۔ پھراس معتلف نے اپنی قلبی کمزوری اورغش کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ ورکار ہے۔ تو آپ نے اپنے پیالہ سے اپنا پس خور دہ یائی ایک دو گھونٹ بلا دیا جس سے اس کوشفائے کل حاصل ہوگئی، تب وہ معتکف آپ کا مرید ہوگیا اور آپ کی طرف سے دور درازمما لک میں ملغ بن كر پنجا-آب كا قول بكريس جارزبانول بي مبعوث بوا بول-اول:اسان الایات جس کا مقام قلب ہا ہان اللہ بھی کہتے ہیں اوران کومقام لاھوت ہا مداد ملتی ہے یہی مقام قلم ہے اور اس کا حامل میکائیل ہے۔ اور ذاکر الشینیة ہے۔ ( گویا جو کچھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور ایوں سمجھا جائے گا کہ خدا تعالی باب کی زبان ہے بول رماہے)ووم: اسان المناجاة ہاس ميں شان عبوديت ظاہر بوتي ہے اورون لسان نبوة بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہےاورا ہے حروف سے امداد ملتی ہے اسکا بادشاہ جبرائیل ہے ۔ جنت صفراء میں عقول کی خوراک ہے اوراس کا مقام لوح محفوظ ہے ( گویاباب اسی وقت

بحیثیت نبی اورانسان ہونے کے خداہ باتیں کرتا ہے) سوم: لسان الخطب جومنسوب الی الولایة ہے اس کا مقام نفس ہے اس کوملکوت سے امداد کمتی ہے اس کا مقام کری ہے۔ بادشاہ اسرافیل ہے جو حامل رزق حیات ہے اوراس کے سر پرزمرد کا تاج ہے (گویااس مقام پر باب ولی اللہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے مواعظ و نصائح ہے مستقیض کرے گا) چہارم: لسان الزیادة وتفییر القرآن والحدیث اور بھی رتبہ بابیت ہے۔ اس کا مقام جم ہے اور عالم الملک و الکثر ت کا حصہ ہے اس کا بادشاہ عزرائیل ہے جس کا تخت یا قوت سرخ ہے (گویااس وقت باب امام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور مبلغ بن کرامام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور خود صرف مبشر ہے)

جناب کا بید دعویٰ تھا کہ ہیں ان چاروں زبان پرمتصرف ہوں اور مجھ ہیں ہیے ہیں کمال ہے کہ چچہ گھنٹے میں میساختہ ایک ہزار شعر کہ سکتا ہوں۔ اس دعوی کی تصدیق یوں ہوئی کہ کوئی رادع (اور مدمقابل) پیدانہ ہواجو پیدو کوئی کرتا کہ میں بھی چچہ گھنٹے میں ایک ہزار شعر بول سکتا ہوں اگر کچھاوگ مشکر ہو گئے تھے کہ ایسانہیں ہوسکتا اور کچھاوگ محوجیرت تھے جو نہ مشکر تھے اور نہ صدق۔

# باباعظم کے ابتدائی حالات

اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے شیراز ہے ابوشہر تک نیل کی تجارت شروع کی جوسرف پانچ سال تک جاری رہی۔ایک دفعدا ہے ایک دوست ہے سلسلۂ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر تسامال کیا کہ جس فرخ پرا ہے دوست سے نیل کی فروخت تھیل پانچکی تھی، اس سے ستر تو مان (روپیہ) فرخ کم ہوگیا مگر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سے فرخ پراہے دے دیا اورا ہے آپ کو گا کہ پرتر جے نہیں دی۔ جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلکشی یا مجاہدہ کیا یا کسی شخ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی ، بیسب جھوٹ اورافتر ا ہے۔ تجارت کے چھٹے سال
آپ نے تجارت جھوڑ دی (جس کا اشارہ لفظ بھاء میں مضمر تھا یعنی باء، ھاء، چھڑف) اور
نجف اشرف کوتشریف ہوں لے گئے اور وہاں ایک سال تھہرے تا کدا ہے باب کی تربت کی
زیارت سے مشرف ہوں لوگ کہتے ہیں کد سید مرحوم سے آپ کوتلمذ کا فخر حاصل تھا گر بیہ
غلط ہے، ہاں اتن بات ضرور قابل تسلیم ہے کد آپ سید مرحوم کی مجالس وعظ میں حاضر ضرور
ہوا کرتے تھے لیکن تلمذ کا شوت نہیں ملتا۔ سال کے بعد ارض فاء (غالبًا شیراز) میں واپس
آگئے اور اپنے آپ کوکس میر جی کے عالم میں پوشیدہ رکھا گر جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے گھ
حسین بشروی نے آپ کوکس میر جی کے عالم میں پوشیدہ رکھا گر جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے گھ

ایام رضاعت میں آپ نے بیآیت پڑھی تھی لِمَنِ الْمُلُکُ الْمِیُومَ ؟اور ایک وفعد اپنے باپ سے یوں خطاب کیاتھا کہ اِذاً زُلْزِلَتِ الْاَدُ صُّ زِلْزَ اللَّهَا تو بیرحالات ایسے بی پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیاتھا۔

# باب كى تبليغى جدوجېد

آپ نے شاہان اسلام کوبلیغی خطوط روانہ کئے اور مکیشر بیف جا کراپنے وجوئی کا اعلان کر دیا۔
اس سے پیشتر کو بیا علان ہو چکا تھا کہ آپ شہر کوفد کے مضافات ہیں اظہار دعوئی کریں گے مگر
چونکہ وہاں اوگ کا فی تعداد میں جمع نہ ہو سکتے تھے اس لئے بیا ظہار مکیشریف کے لئے مخصوص
کر دیا گیا۔ حاجی محدرضا بن حاجی رہیم مختل فروش کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیت اللہ کے
اردگر دطواف کرتے دیکھا کہ آپ کمال خضوع وخشوع سے طواف کر رہے ہیں تو میرے ول
میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیامام وقت ہیں یا اس کے نقیب اور مبشر ہیں۔ پھر بار بار مجھے خواب
میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیامام وقت ہیں یا اس کے نقیب اور مبشر ہیں۔ پھر بار بار مجھے خواب
میں اپنی زیارت سے مشرف کرتے رہے آخر جب مدین شریف میں آپ سے ملاقات ہوئی

تو آپ کی تقیدیق کرنے پرمجبور ہو گیا ہے جا جی صاحب بار ہرس آپ کی صحبت میں رہے اور سمے کا آپ کی آپ کا نقال ہوا۔

## باب کی گرفتاری

آپ مکہ ہے ارض فاء (شیراز) کو بحری راستہ ہے واپس آئے تو سلطان وقت نے آپ کو نظر

بند کرلیا اس حالت میں جب گھر پنچ تو آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اور خط و

کتابت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ گرآپ برستور مخفی طور پر اپنے مریدوں کی طرف اپنی

تحریات ارسال کرتے رہے۔ وکھ دنوں کے بعد دشمن دیوار بھاند کراندرآ گئے اور آپ کا اور

آپ کے ماموں کا تمام مال ومتاع لوٹ کرواپس چلے گئے اس ہے پیشتر آپ کے مریدوں

کرشیر وتعزیر بھی ہوچئی تھی اور ان کو چلاوطن بھی کردیا تھا۔ جن میں ہے بعض کے بینام ہیں:

حاجی حبیب، ملا صادق خراسانی، ملاعلی آگبر گروستانی، پھر آپ کو داروغہ کے کل میں نظر بند

کردیا گیا تو وہاں وہاء پڑگئی اور حدیث کا مضمون صادق ہوا کہ امام کے عبد میں طاعون

ابیض (وہاء) اور طاعون احمر (کشت وخون) پڑے گی اور داروغہ کا لڑکا بیار ہوکر قریب

المرگ ہوگیا۔ باب نے دعاکی تو فورا تندرست ہوگیا اور داروغہ کا لڑکا بیار ہوکر قریب

# باب کی ہجرت

آپ نے محمد حسین کردستانی کی وساطت سے تین گھوڑے منگائے اور شیراز سے اصفہان کو ہجرت کی۔ محمد حسین کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے بچپین (۵۵) تو مان (ایرانی روپ) دیے اور فر مایا کہ ان سے فلال فلال علامت کے تین گھوڑے خرید کرلاؤ تو میں اس قیمت پر انہی علامات کے گھوڑے خرید کرلاؤ تو میں اس قیمت پر انہی علامات کے گھوڑے خرید کر حاضر خدمت ہوا اور ان کے سوا دوسری فتم کے گھوڑے مجھے دستیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ان کو آپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پر پیش خدمت کیا تو

ایک پرآپ سوار ہوئے دوسرے پر سید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست و حالاک معلوم ہوتا تھا، اگر جدا ہے خوراک کافی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے ووسرا گھوڑا تبدیل کر دیا تو وہ بھی آپ کی برکت ہے جست و حالاک ہو گیا اور جب ہم دز دگا ہ کے مقام پر پہنچاتو آپ نے عصر کی نماز بہت کمبی کردی جب ہم نے سلام پھیرا تو کیاد کھتے ہیں کہ اس خوفناک مقام ہے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ تمہارا کچ ﷺ (پیتول) کہاں ہے تو میں نے عرض کیا کہ میں بھول گیا ہوں ۔ تو آپ نے فر مایا کہ نہیں وہ تو تمہاری پاکٹ میں موجود ہے۔ میں نے دیکھا تو وہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جارہے تھے تو ہم آپ ہے بچھڑ گئے اور بخت تشویش ہوئی کہ یا تو راستہ ہے میں بھٹک گیا جوں ما کاظم ما جناب؟ تو آپ نے دورے ہمیں آواز دی، ہم آ پنچے اوراس وقت آپ جلال میں تھے تو کاظم کوغش ہوگئی آپ نے جائے بلائی تو ہوش سنجالا اور جب اصفہان پنچے تو وہ مر گیااور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہی محمد حسین جب قلعہ تبریز پہنجا تواسے گرفتار کیا گیااور ہر چند یو جھا گیا مگراس نے راز داری کی باتیں نہ بتا کیں اس لئے اس کی دائیں آگھ پر گولی ماركر بلاك كرديا\_

#### قيام اصفهان

جب آپ اصفہان پنچ تو معتمد الدولد منوچھرگال سے درخواست کی کہ آپ کو چند یوم اصفہان پنچ تو معتمد الدولد منوچھرگال سے درخواست کی کہ آپ کو چند یوم اصفہان میں قیام کیا۔ چنانچہ آپ امام جمعہ کے گھر تھہرے امام جمعہ آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کوخود وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے عرض کیا کہ جناب آپ کی صدافت کا نشان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھ گھنٹے میں ایک ہزار شعر فی البدیہ کہ سکتا ہوں۔ پھر امام جمعہ نے آپ سے

درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سیدیجیٰ دارابی کوسورہ کوٹر کی تفییر لکھ کرعنایت فرمائی تھی، ای طرح مجھے بھی سورہ عصر کی تفسیر لکھ کرعنایت فرما کیں تو آپ نے فورا لکھ کر دی اور چونک ہ معتمد الدولہ بھی آپ کا معتقد ہو چکا تھا۔ اس لئے آپ نے اثبات نبوت میں ایک رسالہ اے لکھ کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ باب معتمد الدولہ کے مکان میں ملا قات کوآئے تواس وقت محرمبدی بن حاجی گلباس اور ملاحسن ابن ملاعلی نوری پہلے ہی موجود تھے تو دونوں نے باب سے سوالات محملے جن کا جواب باب نے باصواب دیا۔ مگر بعد میں جب و یکھا کہ لوگ جوق درجوق آرہے ہیں تو حاسد بن گئے اورامام جعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو معتمد نے کہا کہتم لوگ اس کی تر دید کرو گھروہ نہ کرسکے پھر باب نے اس دن کے بعد مباہلہ کی دعوت دی مگرمقابلہ برکوئی نہ آیا۔ مرزا ا قاس کے پاس امام جعداور تمام لوگوں کی شکایت کی گئی کہوہ باب ہے حسن عقیدت رکھتے ہیں اس لئے امام جعد کوخوف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے باب برحملہ کر دیا۔ مگر معتمد نے آپ کوا ہے گھر میں پوشیدہ رکھ لیااور عرض کی کہ اگر ہا دشاہ آپ ہے اعلان جنگ کرے گا تو میں ووقتم کے لوگ (بختیاری اور شاہ سون) جمع کرکے بالمقابل كردوں گا۔ اگر صلح وصفائی ہے آپ كو بلائے تو ميں آپ كے ہمراہ طہران جاؤں گا اورحق بات کبدووں گا امید ہے کہ باوشاہ آپ کا معتقد ہوجائے اوراین لڑکی کا نکاح بھی آپ ہے کردے گاتو آپ خوب تبلیغ کرسکیں گے۔ گرآپ نے اسے منظور نہ کیا۔ اور معتمد الدوله آپ كا يول معتقد موا كه وه ايك دن ځته پي رېا تفاا نفا قاايك چنگاري اژكرزمين ير آ گری تو آپ نے بتوں میں لپیٹ کرٹو بی میں ڈال دی اورسر پوش لگا دیا۔ معتد نے دیکھا تو وہ ٹو بی سونے کی بن چکی تھی۔اے خیال ہوا کہ شاید کسی بیٹی کی تا غیر ہے تو آس باس ہے تمام ہے جلا کڑمل کرنا شروع کر دیا مگرا یک دفعہ بھی سونا نہ بنا تو اس نے اپنا تمام مال ماب کے نام نذر کر دیا ، مگرول سے تقعد بی نہیں کی۔ اور جب آپ کی تر تی دیکھی تو حسد ہے مرہی

گیا اور جب باب کواس کی خبر موت پینچی تو اقای ہے مال طلب کیا مگراس نے ایک یائی نہ دی۔ اور دوآ دمیوں کو باب نے پہلے ہی انیس (۱۹) دن اس کے مرنے کی خبر دے دی تھی ، جن میں ہے ایک سیدیجی پر دی بھی ہے۔ میں نے (مولف نقطة الكاف نے) يو چھاتھا كه جناب نے حضرت باب کی تصدیق کیے کی تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ سنا تو شیراز کوکوچ گیا اور حاضر خدمت ہوکر باب ہے چندسوالات کئے۔جن کا جواب اطمینان بخش آپ نے مجھے نہ دیا، جس سے میرے قلب پرصدمہ ہوا۔ مگر احباب نے کہا کہ ضرور حضرت باب آپ کی طرف کئی وقت توجہ مبذول فر ما کیں گے تو واقعی آپ نے مجھے خلوت میں بلا بھیجا، جب میں پیش ہواتو میں نے اپنے ول میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔جن میں ے دومیں نے پیش کئے اور آپ نے ان کا فوری جواب دے دیا۔ تیسرا سوال میں نے ابھی تک مخفی رکھا تھالیکن آپنے جواتی پرچہ کے دوسرے سفحہ پروہ سوال بھی مع جواب کے مفصل تحريفر مادياجس سے مجھے يقين ہوگيا كروانتي آپ باب الوصول إلى الله بيں۔ میں نے پھر یو چھا کہ آپ کے والد صاحب حضرت باب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ گر جب مجھے یقین ہوجائے گا کہ وہ باب کی تصدیق نہیں کرتے تو میں ان کوٹل کردوں گا۔

## سفرطهران

معتمدگی وفات کے بعدگر گین خان نائب السلطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو بلوا کر کہا کہ آپ طہران یا کا شان تشریف لے جا کیں کیونکہ اقاسی آپ کا مخالف ہے، جب وہ مجھے تھم دے گا کہ میں آپ کواس کے سپر دکر دول تو میں انکار نہ کرسکوں گا کیونکہ معتمد مرحوم کی طرح میں طاقتور نہیں ہوں۔ باب نے عذر کیا کہ میرے پاس سفرخری نہیں، کیے جاسکتا ہوں؟ تو گر گین خان نے اپنی طرف ہے سفرخرچ اور سواری کا انتظام کردیا اور ہاب فوراً روان ہو گئے مگرآپ کو بہت ہی ملال تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیتمام منافقانہ کارروائی ہے اورگرگین خان حابتا ہے کہ شاہی دربار میں اقتدار حاصل کرے مگراس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس عجلت ہے آپ نے تیاری کی کہ آپ نے جو وہاں پر ایک پاجامہ اور جوتہ (ساغری،عیالی) بھی تیار کرایا تھا وہ بھی وہیں رہنے دیا اور راہتے میں خور دونوش بھی ترک کردیا آخر جب کاشان کے قریب پہنچے اور وہاں پر کھانا نہ کھایا اور اس وقت آپ کے ہمر ای چھآ دی تھے تو ان کو خیال بیدا ہوا کہ بھوک ہے کہیں آپ تلف نہ ہو جا ئیں اس لئے انہوں نے آپ کے دوطہرانی مبلغین کوآ ما دو کیا کہ آپ کو کھانا کھلا کیں۔ بیدومبلغ آپ کے حکم سے یہلے ہی دوروز طہران کوروانہ ہو چکے تھے اور ان کا بیدکام تھا کہ طہران میں تبلیغ کریں مگر حضرت باباُن کوراستہ میں ہی جاملے تھے بہر حال رفقائے سفرنے شیخ علی خراسانی ہے کہا كحضرت باب خالى پيد سفر كررے ميں تواس نے كھانا تيار كرايا جس ميں سے آپ نے قدر قلیل کھا کر ہاتی واپس کر دیا اور جلدی روانہ ہوگر کا شان پہنچ گئے۔ پھر وہاں ہے موضع خانلق تشریف لے گئے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آ ہے آ دے ہیں اور سلطان سے ملا قات کرنا جا ہے ہیں اورمعلوم ہوا کہ خود سلطان بھی زیارت کے خواستگار ہیں۔ مگر گرگین خان وزیراعظم نے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کردی اور آپ کوبارہ سیابیوں کے ہمراہ ما کو بھیج دیا گیا (غالبًاوز مراعظم نے بیعذر پیش کیا تھا کہ اس وقت حضرت سلطان خود سفر کو جار ہے میں اگرآ پ سے ملاقات کریں تو سلطان کو اپناارادہ ملتوی کرنایڑے گا۔اس لئے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور سلطان کی خدمت میں بیعذر پیش کیا کہ حضرت باب جب آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لوگ جوق در جوق جمع ہوجا ئیں گے اورخواہ مخواہ بابی تحریک از سرِ نوشروع ہوجائے گی جس ہے رعایا میں طرح طرح کے فسادات پیدا

ہوجا کیں گے)

## سفرزنجان اورظهورخوارق

محمہ بیگ جو بارہ سپاہیوں پر افسرتھا، باب کا مرید ہوگیا کیونکہ اس نے اثنائے سفر میں ایک روزصبح حوالات کامعائنه کیا ( کیونکه باب زیرحراست تنے ) تو درواز ه کھلا تھااور باب ایک نہرکے کنارے وضوکررہ ہے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قفل پر ہاتھ رکھا تو فورا کھل گیا تھا۔اس کیتے میں ہاہر چلا گیا چندسیاہیوں کاارادہ ہوا کہ باب بریختی کریں تو ان سب کو وجع الفواد فم معد ، کی دردائش ،آخرسب نے معافی ما تگی تو آپ کی دعا سےفورا شفایاب ہو گئے حاکم زنجان نے محمد بیگ کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہ وہ ہاب کود یکھنا حابتا ہے مگراس وقت مشاغل سفر ہے محد بیگ چونکہ بالکل چور ہو چکا تھااس لئے اے وہ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت ندمل سکی اوراس ہے فراموش ہوگئی۔ جب آپ زمجان مینچ (جوارض رضوان کہلا تا تقا کیونکہ اس میں آپ کامبلغ اخوند ملامحم علی رہتا تھا جس نے اپنی قوت تبلیغ ہے لوگوں پراحیمااٹر ڈال رکھا تھا) تو خاص دارالخلافہ میں چوہدری محمود خان کے گھر امرے اور حضرت باب نے محدیک کویا فلاں کہدکر یکارا مگراہے جرأت نہ ہوئی کہ اٹکار کرے گو پہلے بہت مغرور تھا، اور اس قدر مخالف تھا کہ سلطان کے ورباريس چندمسائل فقد يرشخ الاسلام باقرشق باني عمباحث كرنا جامتا تفامكر سلطان نے اس کوروک دیانتها کیونکه بیصرف اخباری تفااورعلم فقه میں مہارت ندر کھتا تھا۔ ساتھ ہی ہیجی خطرہ تھا کہ بانی تح یک زور پکڑ جانے سے فسادنہ ہوجائے۔ آخر جب اس فی آن الباب كالك صفحه يرها تو فوران ك قلب يراييا كهرااثر بواكه اسے انكار كى كوئى وجەنظر خەت ئى ، تو داخل بیت ہوگیا۔اس کابیان ہے کہ جب ہم زنجان پہنچاتو میں نے حضرت باب کی الداو

میں سرتوڑ کوشش کی اورآپ کے اعز از میں حکم دے دیا کہ زنجان میں کوئی شخص حقہ نوشی نہ کرے گرمیری شکایت ہوگئی تو سلطان نے مجھے واپس طہران طلب کیا۔اب میں باب سے خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے مقابلہ کروں پاسرتشلیم ٹم کرکے وہاں جا کر قید ہوجاؤں؟ تو آپ نے چکم ویا کہ تنہارے لئے قید ہوجانا دو جہاں کی عبادت ہے بہتر ہے۔ پھر وہاں کے مزید حالات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تھے تو ظہراورعصر کے درمیان کاوقت تھالوگ سنتے ہی لے تو بیادہ سرکاری کے ہمراہ حکم نامہ ہمارے نام آپہنچا کہ مغرب ہے پہلے بی شہرے نکل جاؤ۔ ہم نے بہتیراعذر کیا کہ معاف تیجئے ہم تھکے ماندے ہیں۔ مگر حاکم نے ایک نہ ٹی تو باب ناراض ہوار کہنے گئے کہ دیکھو بیرحا کم کس جوش سے ہماری زیارت کا خوابال تفااب كس طرح اس نے اپني رائے تبديل كردي ہے( گويا بيا شارہ اس رقعه كى طرف تفاجوا ثنائے سفر میں حاکم خراسان کی طرف ہے جمیں ملا تھا کہ میں حضرت باب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور وہ خط پیش کرنا بھول گیا تھا ) اے میرے خدا دیکھ! آل رسول ے بیلوگ کیا کررہے ہیں؟اس وقت آپ کا قیام ایک پیخر کی بنی ہوئی سرائے میں تھا آپ نے وہاں سے دوفرنخ (چھمیل) کے فاصلہ پرایک دوسری سرائے میں اترنے کا فیصلہ کیا جو کی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلان پہنچے تو راستہ میں بی زائرین کا ججوم ہو گیا۔ مگر باب بالا خانہ میں جا کرعز لت نشین ہو گئے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو ایک بردھیا عورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی جس کے فقن سے اوگ بہت تنگ آ چکے تھے اور وہ بہرابھی ہو چکا تھا۔ آپ کود مکھ کر بہت ہی رقم آیا تو چند کلمات پڑھ کر دم کیا تواہے چند دن بعدآ رام ہوگیا۔ بیکرامت دیکھ کر دوسوے زائد داخل بیت ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ (میلان قطعة من الجنة) يہتى جنت كا ايك كرا ہے۔ جب وبال

عَقِيدَةَ خَالِلْنِوْةِ الْجِلَارَ

ا جول درجول آنے مگاه دردا فلے تحرف ایک بیرے ایک دو پیزنگ فروخت ہوے اس لئے مائم زخوان کوفساد کا اندیشرہ وا۔

ے کوچ کر کے شہرتمریز کے قریب ایک منزل پرہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو پی خواہش پیدا ہوگئا کہ بکری کے کباب کھا کمیں ،تو کسی نے اسی وقت بکری کا ایک بچے بطور نذرانہ پیش کیا جس کے کباب بناکر ہم نے خوب کھائے پھر ایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سپاہیوں نے آپ ہے نفازی طلب کی تو آپ نے فر مایا کہ میرے ماس کچھنیں ہے مگروہ عاجز ہوکر بہت بى يجهير يرا كئے ، تو آب جلال ميں آ كئے اورا پنا (ريال) تو شددان جنگل ميں ان كے سامنے پھینک دیا جس کوہم نے جھاڑا تو اندرے مجھے پورے طور پریاد نہیں وس تو مان لکے تھے یا تمیں تو مان (طہرانی روپے) دستیاب ہوئے تھے۔ایک دفعہ آ پے گھوڑا دوڑا کرا ثنائے سفر میں ہم سے دُورنگل گئے اور جمیں حمرت ہوئی کہ سلطان کوہم کیا جواب دیں گے؟ کہ باب ہم بارہ ساہیوں ہے فی کرنگل گئے۔ گرہم تھوڑی ہی دُور گئے تھے تو ہمیں آپ کھڑے ہوئے نظر پڑے اور مسکرا کر کہنے گئے کہ اگر میں جا ہتا تو تم ہے بھا گ سکتا تھا۔ بہر حال یہ حالات دیکھ کرمیراارا دہ ہوا کہ آپ کوتبریز پہنچا کر واپس طہران چلا جاؤں اورتبریزے ماکو تک کا سفر چونکہ نہایت ہی دشوارگز ارتھا۔ اس کئے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مہم شنرادہ کے زیرا ہتمام الصرام یائے جوتیر پر میں رہتا تھا۔ آپ نے بھی میری رائے کو پیندفر مایا اور کہا کہ تبریز ہے آ گے سفر کر ناظلم ہے تم اس میں دخل نہ دو۔ میں خود تبریز ہے آ گے جانانہیں حيارتنا\_

### ورُودتبريز وسفر ما كو

اور جا کرشنرادہ ہے کہدود کہ ہمیں تبریز میں رہنے دے کیونکہ میں نے دوگانہ چھوڑ کر پوری نماز شروع کردی ہے اور میر اارادہ یہیں رہنے کا ہے۔ مجھے بخارتھا اس لئے میں نے عذر پیش کیا کہ میں نہیں جاسکتا آپ نے فورا چائے گی ایک پیالی ہے اپنی جھوٹی جائے مجھے

یلا دی،نو مجھےفوراُ شفاہوگئی۔نو میں نےشنرادہ کوآ پ کا پیغام پہنچادیا مگراس نے تسلیم نہ کیا۔ اورجب آب کواس کے انکار کی میں نے اطلاع دی تو آب نے نہایت افسوس سے ایک آہ تَحَيَّحُ كَمِمَا كِهِ (راضيا بقضاء الله اللهم افتح بيني وبين عبادك)" باالله يُن رضا بالقصناءكوا ختیار كرتا ہوں تو ہى مير ےاوراييخ بندوں كے درميان منصفانہ فيصله صاور فرما۔''اس کے بعدآ پے کومیں اپنے گھر لے آیا جوتیریز کی مضافات میں تھا تو آپ چندایا م وہاں تشریف فرمارہے اور میرے گھر کے لوگ، جب حضرت وضو کرتے تو آپ کامستعملہ یانی بطور تبرک اینے لئے اٹھالے جاتے اور دوائی کے طور پر استعال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے مجھے یوں کہدکرشنراوو کے ماس بھیجا کہ میں تبریزے باہر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے تل بھی کیاجائے تو میراجانامشکل ہے۔توشنرادہ نے جواب میں کہا کہ جو پھے سلطان نے حکم دیا ہے اس کی فتمیل نہایت ضروری ہے لیکن جب میں واپس آنے لگا تو مجھے پھر بخار ہوگیا اور وہیں پڑار ہا،اور مجھے پیطافت نہرہی کہ شنزادہ کا بدیغام آپ کو پہنچادوں۔اس کے بعد شنرادہ نے ایک سوتمیں (۱۳۰)سیاہ سمیت پہنچ کرآپ کو ما کو جانے برمجبور کیا تو آپ مجھے رخصت کی آخری ملا قات کرنے آئے تو میں کمال حسرت سے رویا اور آپ کورخصت کیا۔ تو آپ ما کوتشریف لے گئے دو ماہ کے بعد جب مجھے صحت ہوئی تو میں بھی ما کو گیا اور حاضر خدمت ہوکراس کوتا ہی ہے معافی ما تگی کہ میں شنرادہ کا پیغام آپ کوٹییں پہنچا سکا تفاتو آپ نے مجھے معاف کردیا اور میرے حق میں دعائے خیر فر مائی ،اور فر مایا کہ میں نے ابھی سلطان محمرشاہ اور وزیرا قاسی کوبد دعانہیں دی اگر جدانہوں نے مجھ برظلم کیا ہے مگر بتاؤ ھا کم زنجان کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود بے ریش اور زن سرشت تھا۔ اس نے کسی کی عورت اغوا کر لیتھی جس پراہل زنجان بگڑ گئے اور اس کی تشہیر کر کے اے نکال دیا اور ای غم میں دیوانہ ہوکر مرگیا ہے اور شنرادہ بھی بہت ذلیل ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ اس نے حق کو

### ذلیل کیا تھااس لئے خدانے بھی اس کوذلیل کردیا ہے۔

# ماكومين تين سال نظربندي

باب کو ما کو کے ایک قلعہ میں جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا نظر بند کر دیا گیا ،اورا قاسی (وز ہر اعظم ) نے علی خان حاکم ما کوکو حکم دے دیا تھا کہ باب ہے کوئی آ دمی ملا قات کرنے نہ یائے اور نہ ہی کوئی خط و کتابت کرے مگراوگ دھڑا دھڑآ نے لگےاورخلاف تو قع ہروقت بھیٹر لگی رہتی تھی اس لئے علی خان نے لکھ بھیجا کہ مجھ ہے حراست مشکل ہے مناسب ہے کہ باب کو یہاں سے چہریق روانہ کیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا جب تین سال بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو علی خال معافی کا خواستگار ہوا مگر باب نے نور باطن سے اطلاع یا کرکہا کہ''ارے وزیرے خط و کتاب بھی کرتے ہواور مجھ سے معانی کےخواستگار بھی ہو ، یہ کیا دورنگی ہے؟ " ملا ما کو اگر چہ ذی عزت اور تین سوخان ہر افسر تھا۔ مگر جب آپ ہے مسائل میں مختلف ہوا تو آپ نے اس زورے لاٹھی رسید کی کہ لاٹھی اس کے سر برٹوٹ گئی۔ اورآ قاسید حسین کو تھم دیا تو ملا ماکوآپ کے دربارے نکال دیا گیا۔ای نظر بندی میں آپ نے سلاطین کوتبلیغی خطوط لکھے جوایک لا کھ شعر پرمشتمل تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ سلطان اور ا قاس کوایک ہزار قہری خطبہ (لیکچر) بھی لکھا تھا بہر حال جب آپ ما کو ہے روانہ ہوئے تو چہریق کے قریب دومیۃ شہر میں اترے کیونکہ روانگی ہے پیشترعلی خراسانی کوآپ نے مبلغ بنا كرروميدروانه كرديا تفااور بيخف سيدمرحوم (باب ثاني) كابزا مخلص اورعظيم الثان مريد تفا اوراب اس کوخاتم اورعظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔اور آپ نے ایک رسالہ علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ کس طرح حسین کوعلی بنایا جا تا ہےاورعلی کس طریق پر عظیم بن جاتا ہے۔ وہاں کے حاکم بچیٰ خان نے جناب کوخواب میں ویکھا تھا جب آپ

آئے تو اس نے پہچان لیا اور داخل بیعت ہوگیا۔ گرآپ کوتبریز میں نظر بند کیا گیا اور لوگ زیارت کے لئے اس اثنتیاق ہے آئے کہ آپ نے جب حمام میں عسل کیا تو آپ کا مستعملہ یانی سر تو مان سے فروخت ہواجس کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔

### تبريز ميں مناظرہ

کچھ مدت کے بعد حکومت نے باب سے تبریز میں مناظر ہ کرانے کی تجویزیاس کی تو شنراوہ نے اپنے دربار میں باپ کوطلب کیا اور مقابلہ میں بہت ہے اہل علم جمع کئے گئے جن میں ے ملامحود ولی عہد کا تالیق اور ملامحہ ماما قانی بھی تھے۔ اور بیقر ارپایا تھا کہ اگر باب یا گل ثابت ہوتو قید میں رکھا جائے ،نہیں تو اے ضرور قتل کیا جائے ۔ باب نے پہلے عسل کیااور لباس بدل کرچوہے بدست عطرا گائے ہوئے مجلس میں السلام علیم کہد کرحاضر ہوگئے مگرکسی ا یک نے بھی وعلیکم السلام نہ کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے مجلس کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دو حارمنٹ کے بعد ملامحہ ماما قانی نے آپ ہے سوال کیا کہ جوتح برات اوگوں کے یاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں، وہ آپ کی تحریر کردہ ہیں یا کسی اور لیعنی مرحسین بشروی کی ( کیونکہ اس كوباب الباب اورباب كالمبلغ اول كهتے تھے ) تو آپ نے فرمایا كە'' وەمىرى تحريريں ہيں اور په کلمات الهيه بين -'' پھرسوال کيا گيا که آپ باب بين؟ فرمايا بان ضرور، پھر ٻو چھا که باب كاكيامعن؟ تو آپ نے فرمايا كه انا مدينة العلم و على بابھا اس كا مطلب سمجھ سکتے ہو۔ پھرآپ نے فرمایا کہ مشاعر (حواس) حیار ہیں۔

اول: آنکھ جودل کا ترجمان ہے اس کا حامل رکن تو حید ہے اور یبی مقام مثیت ہے۔ ( یعنی انسانی ارادہ اور خدا کی تو حید کا یبی مقام ہے )

ووم: كان جوعقل كامرتبدركمتا باوررتبه نبوت كاحامل باوراراده كامصداق بـ (يعني

كان عضداكي آواز سنائي ديتي ہاورمكالمد ينبوت حاصل بوتى ہے) سوم: تو ة شامه جونفس كانز جمان ہے اور ركن ولايت ہے اور مقام قدر كا حامل ہے۔ چہارم: فم (منه) جوجم کا ترجمان ہے رکن شیعه کا مقام ہے اور بمنزله کشاء کے ہے اور تمام چہرہ مثع خامس یعنی بحثیت مجموعی یانچویں حس ہے جوعد دباب کوظاہر کرتی ہے۔اور بائے هوقة كے برابرہے (كيونكدحروفي حساب سے اس كے عدد يا في بين) خلاصہ بدك یا نچ کاعد دخدامیں موجود ہے اور انسان کے چہرہ پر ظاہر ہور ہاہے اور ہاب میں ظاہر ہو کریہ اشاره كرتا ہے كه الباب وَجُهُ اللّهِ باب خدا كامظهراور چهره ہے۔ مُلامحود نے اعتراض كيا کہ کان تو دو ہیں آپ کے نزد یک ایک کیے ہوئے؟ ای طرح استحصیں بھی دو ہیں آپ نے ان کوایک کیوں شار کیا؟ تو باب نے جواب دیا کہ آواز ایک ہی سنائی دیتی ہے اور ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے،اس لئے ان کوایک ایک تصور کیا گیا ہے۔ملاحمہ نے یو چھا کہ کب سے آب باب ہوئے؟ جناب نے جواب دیا کہ تم ہزار سال سے منتظر تھے کہ محمد بن حسن رہا قائمُ آل محمراً تے ہیں تو میں وہی ہوں۔ یو چھا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ہمارے یاس آیات ہیں۔امیر ارسلان اور ولی عہد شنرادہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے متعلق کچھ آیات پڑھیں۔تو آپ فورا شروع ہو گئے،اور کئی ایک شعر بول دیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کی آیات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بے معنی ہیں۔تو آپ نے جواب دیا کہ پھرتم نے آیات کے ساتھ قرآن شریف کی تصدیق کیسے کی ہے؟ امیر ارسلان نے کہا کہ ایسے شعرتو میں بھی بول سکتا ہوں چنانچیاس نے بھی بے جوڑ تک بندی شروع کردی اورشعرسازی کا سلسلہ نتم ہوگیا۔ پھرولی عبدنے یوچھا کدکیا آپ ستاروں کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ یہ کر کرہ آپ کی طرف لڑھکا دیا۔ گرباب نے کہا کہ میں علم نجوم نہیں جانتا۔ کی نے کہا کہ آپ بتائے **قو لُهُ** کیا

الكامِينَةُ جلداد

صیغہ ہے؟ باب بالکل خاموش ہو گئے، اور مجلس سے واپس چلے آئے۔ اوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو جنون ہے مگر طبیب کی تشخیص پر معلوم ہوا کہ آپ کو جنون کا عارضہ نہیں ہے۔ دوسرے دن ولی عبدنے بلوا کر

## باب کی سزایا بی

پیادوں کو تھم دیا کہ باب کو در سے لگاؤ مگرسب نے انکار کردیا کہ پہاڑ کی چوٹی ہے گر کرم جانا منظور ہے لیکن ایک سید آل رسول کھٹا ہے۔ چنا نچے باب کو بلا کر زیرت پہنایا اور آپ کو اس نے کہا کہ سید کوسید پیٹنے کا زیادہ تن رکھتا ہے۔ چنا نچے باب کو بلا کر زیرت پہنایا اور آپ کو اٹھارہ عدد در سے لگائے ، جو عدد التحقی کی طرف اشارہ ثابت ہوئے کہ باب زندہ رہیں گے اور اس سز ایا بی کی خبر آپ نے پہلے بی دی ایموئی تھی بہر حال آپ چہرین کو واپس آگئے۔ اس واقعہ کے بعد مرز ااحمد مرگیا اور شخ الاسلام کو بہت ذات اٹھائی پڑی۔ مرز امہدی علی خان حاکم ماز ندران کا بیان ہے کہ مجھے خواب آیا کہ سلطان مجھشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور فوجیس سلامی میں حاضر ہو تیں تو نا گہاں ایک نوجوان سید ( یعنی حضر ت باب ) آیا جس نے کہ بادشاہ کو ایک تھیٹر رسید کیا اور بادشاہ و ہیں مرگیا۔ اس خواب کے بعد سلطان تین روز بیار رہ کرمرگیا اوروز ریاعظم اقالی معطل ہو کر بھیک ما تگئے لگا۔

# اخوندباب الباب محرحسين بشروى

ای اثناء میں خراسانی جماعت بسر کردگئی۔ محمد حسین بشروی وارد مازندران ہوئی اور بیہ صاحب وہ بیں کدرو پوشی کی حالت میں مستور الحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ما کوتک پنچے تصافو وہاں ہے آپ نے ان کو مبلغ بنا کر مازندران کے راستہ سے خراسان بھیجا ہوا تفا۔ گرجب اثنا ہے سفر میں شہر بار فروش میں جاجی محمطی بار فروش کے پاس قیام کیا تو آپ

الے جاجی صاحب پر اپنی شان بڑھائی گردوسرے روز آپ کو معلوم ہوا کہ جاجی صاحب کا تو

یہ پاید ہے کہ حضرت باب جناب کو جبیب کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھا اس لئے آپ نے

فروتی اختیاد کر لیا اور (اللّٰهُ الصّحمد) کی تشریح میں بیس بزار شعر کہد کر پیش کئے اس کے بعد

آپ نے اہل خراسان کو عموماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلیغ کی جس کے معاوضہ میں حضرت

باب نے آپ کو خلعت انعام فرمائی جو سفید شامداور قباء پر مشمل تھی اور ایک توقیع مبارک

باب نے آپ کو خلعت انعام فرمائی جو سفید شامداور قباء پر مشمل تھی اور ایک توقیع مبارک

زیمی سند حسن کارکردگی) عطا فرمائی۔ ببرحال اس وقت اخوند صاحب بمد جماعت

خراسانی کے مازندران میں فرو گئی ہوئے اور حاجی محمطی صاحب بار فروش بھی آپ سے

خراسانی کے مازندران میں فروگئی تو حضرت باب نے ان کو فتی خراسان کی خبر قبل از

آکے کیونکہ سعید العلماء نے ان کوشچر بعدر کردیا تھا۔ علی بندا القیاس۔ بابی غد جب کے پیرو

ایک کافی جمعیت میں وہاں جمع ہوگئے تو حضرت باب نے ان کو فتی خراسان کی خبر قبل از

وقوع دے دی۔

## بروز فاطمه درضي الله عنها قرة العين طاهره

ملاصالح فزوینی کی لاکی سید مرحوم (باب ٹانی) کی پیروشی ان کے انتقال کے بعد بیجی اخوند صاحب (محد حسین بشروی) کی طرح تلاش باب میں نکل گھڑی ہوئی اور جب اخوند صاحب کو حضرت باب کی خدمت میں شیراز کے مقام پرشر فیابی عاصل ہوئی تو انہوں نے طاہرہ کو خطاکھا اور وہ پہلے ہی غائبانہ بیعت میں داخل تھیں گر اب تو ظاہرہ بیعت میں بھی داخل تھیں گر اب تو ظاہرہ بیعت میں بھی داخل ہوگئیں اور بہلغ بن کر کر بلا پہنچیں ۔ جہال پرلوگ زیارت کو کشرت ہے آئے اور وعظ میں ایک خاص بھیٹر لگی رہتی تھی ۔ زن ومردا کھھے آئے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے۔ اور میں ایک خاص بھیٹر لگی رہتی تھی ۔ زن ومردا کھھے آئے ور داخل بیعت ہوتے تھے۔ اور میں ایک خاص بھیٹر لگی رہتی تھی ۔ زن ومردا کھھے آئے ورداخل بیعت ہوتے تھے۔ اور یہ یہ اس قدر متقی اور پر ہیز گار بن گئے کہ بازار کر بلاکی کی ہوئی ہاغڈی چھوڑ رکھی تھی۔

کیونکہ حضرت باب رکن رابع تھے (یعنی شیعہ کامل تھے ) اور شیعہ کامل کوگا لی دینے والا ائمہ ابل میت کوگالیاں دینے والا ہوتا ہے اور ائمہ کوگالیاں دینے والاحضور ﷺ کوگالیاں دینے والا ثابت ہوتا ہے۔اور چوتکہ اہل باز ارکر بلاحضرت باب کوگالیاں دے چکے تھے اس کئے یوں سمجھے گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور ﷺ کوگالیاں دی ہیں اس لئے وہ واجب الترک كافر ہوگئے اوران كا يكا ہوا كھانا حرام ہوگيا۔قر ۃ العين طرحرہ كابيد بوي تھا كەميں مظہر فاطمہ رضی الله عنها ہوں اور آپ کا بروز مجھ میں ہوا ہے۔اس لئے اس نے بازار کی تمام اشیاء برایک د فعه نظر ڈالی تو تمام اشیاء یاک ہوگئیں،اور بابی تمام اشیاء کو یاک اور حلال سمجھنے لگ گئے۔ كيونكه حضرت باب نے اپنے أيك رساله ' الفووع'' ميں بياصول لكھاتھا كەنظر آل الله بھى نجس چیز کو یا ک کردیتی ہے۔اورآ ل اللہ ہے مراد چہار دہ معصوم ہیں،اوران کی نظرخودان کا ارادہ ہے۔اوران کاارادہ خوداللہ کاارادہ ہاورجس چیز کوخدا جا ہتا ہےوہ کیسے حرام رہ سکتی ہے۔اس لئے قرق العین نے بروز فاطمہ بن کرنظر ڈالی تو تمام نجس اشیاء یاک ہوگئیں ۔گر حاكم كربلا كوسخت انديشه پيدا موا اورخليفه بغدا د كواطلاع دى، اور فرمان خلافت كا منتظرر با تو ای اثناء میں اس کا بیارا دہ ہوا کہ تا وصولیت علم آپ کونظر بندر کھے مگر آپ کوکسی نے خبر کر دی اس لئے رات ہی رات بغدا دکو چلی گئیں اور وہاں مفتی اعظم کے گھر جا کر پناہ لی۔ لیکن وہاں بھی آ پے کواطمینان حاصل نہ ہوا، تو عراق کو چلی گئیں اور تبلیغ کا سلسلہ بدستور جاری رکھااور بہت سے لوگ واخل بیعت ہوگئے۔ جن میں سے میہ لوگ مشہور ہیں۔ شیخ صالح العرب، ابراهيم واعظ، ملا شِّخ طاهر، آغا سيد گليايگاني ملقب بيليج اور پچهم پدم تذميمي مو گئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کا رویہ اسلام کے خلاف پایا تھا اور انہوں نے حضرت باب کی خدمت میں ایک شکایت نامہ بھیج دیا، تو آپ نے جواب میں کھھدیا کے قر ۃ العین کا کلام الہی

ہاوروہ پاکدامن (طاہرہ) ہاس گئے ان کوبھی آیات طاہرہ ہے انکار نہ ہوسکا (اوراس دن ہے قر ۃ العین کا لقب طاہرہ مشہور ہوگیا) اس کے بعد طاہرہ نے کرمان اور ہمدان میں جبلیج کی اور طہران جانے کی خواہش تھی گرآپ کے والد نے آپ کو مجبوراً واپس قزوین میں بلالیا اور کہا کہ اگر تو بیٹا ہوتی تو تبلیغ بابیت پر مجھے پچھافسوس نہ ہوتا 'گرکیا کروں تم لاکی ہوتو مجھے تخت شرم دامنگیر مور ہی ہاور ہر چندا ہے خاوند کے ساتھ مصالحت کرنے کو کہا گیا گر طاہرہ نے کہا کہ میں طاہرہ نے کہا کہ میں طاہرہ ہوں اوروہ خبیث ہے۔ اس لئے ہمارا با ہمی نکاح فنے ہو چکا ہے ، کیونکہ شیعہ کامل کوگلی دینے واللہ بھی حدیث کا فرہوتا ہے اور کا فروسلم کا با ہمی نکاح قائم میں رہائی۔

### فتل ملاتقي

جیسا کہ اہل اسلام کی عورتیں جب مکہ چلی گئی تیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ ای اثناء میں صالح شیرازی ملاتق کے پاس چلا گیا جبکہ وہ نماز میں مشغول تھا، فراغت کے بعداس نے سوال کیا کہ شیرازی ملاتق کے پاس چلا گیا جبکہ وہ نماز میں مشغول تھا، کہ وہ ملعون تھا۔ یہ لفظ سفتے ہی صالح شیرازی نے وہیں مصلی پر پیٹنا شروع کر دیا اور اتفاعیا کہ وہ وہیں مرگیا۔ اس پر شورا ٹھا تو ستر آ دی پکڑے گئے۔ اور یہ مواد دیر سے پک رہا تھا، کیونکہ ایک دفعہ حضرت قروین کے پاس گزرر ہے تھے تو آپ نے ملاتق سے چھامداد ما گئی تھی، تو اس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کرسکتا تا کہ آل محمد کو گالیاں نہ دے۔ گراب وہ بات پوری ہوگئی اورصالح شیرازی نے اپ کرسکتا تا کہ آل محمد کو گالیاں نہ دے۔ گراب وہ بات پوری ہوگئی اورصالح شیرازی نے اپ جرم کا اقبال کرلیا اور ملاتی نے اپ قاتل کو معافی بھی دے دی تھی۔ مگر حاکم نے یہ مصالحت قبول نہ کی اور ستر میں سے چھآ دی طہران بھیج دیئے۔ جن میں سے اسداللہ نامی تو طہران تو قبول نہ کی اور ستر میں سے چھآ دی طہران بھیج دیئے۔ جن میں سے اسداللہ نامی تو طہران

پینچتے ہی جال بحق ہوگیا، کیونکہ وہ بیارتھا۔اور صالح شیرازی جواصل قاتل تھاراستہ میں ہی فرار ہوگیا۔ باقی رہے چارتو ان پر محمد ابن تھی نے وعولی کیا کہ یہ بابی ہیں انہوں نے ہی میرے باپ کونل کیا ہے جیوٹ ظاہر میرے باپ کونل کیا ہے جیوٹ ظاہر ہوگیا۔ مگراشتہ ہوں کیا ہے جیوٹ ظاہر ہوگیا۔ مگراشتہ ہوں کی جمعی صالح عرب کو مارڈ الا۔ باقی عین مجرم ملاحمہ کوئل گئے اور وہ ان کو اینے وطن قزوین کو والیس لے آیا تا کہ اپنے باپ کی قبر پر طواف کر اکر آزاد کر دے مگر لوگوں نے عین طواف کر اکر آزاد کر دے مگر لوگوں نے عین طواف کے وقت بجوم کر کے بینوں کو مارڈ الا اور ان کی لاشیں آگ میں جلادیں ،اور اس وقت طاہر ہ خراسان کو بھاگ گئے تھیں اور جب آپ کا قیام شاہر دے مقام پر ہوا تو آپ کے مرید ہمی آپنچے اور جناب حاجی مجمع کی بار فروش بھی مشہد مقدس کی زیارت سے فراغت پاکر شامل ہوگئے ۔ گویاشس وقمر جمع ہوگئے اور مشیت ایز دی آسان تھا اور ارادہ اللی زمین کونے میں اور جیا گیا ہو ایک نے بیال دلوں میں تو حید کا تحق ہو یا گیا ہا ہو سے نے فرمایا کہ

ا.....حضرت امیر نے کمیل (خادم) کے جواب میں فر مایا تھا کہ حقیقت کے مقام پانچ ہیں جس کا راز میری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو ہاب کے نام سے معنون کرتا ہوں اس لئے میرا پہلا کام پیقھا کہ حجاب جلالیت کو دورکرتا۔

#### بيعت بدشت اور بروز رسالت وولايت

تومیں نے علوم کے چیرہ سے پردے اٹھا دیئے۔ دوسرا کام پیٹھا کہ موہوم کومٹادیتا اور معلوم کو روشن کردیتا تو میں نے سورہ یوسف کی تغییر لکھ کرمٹادی کیونکہ لوگ انجھی اس قابل نہ تھے کہ اسے مجھ سکتے وراس کی بجائے دوسر سے علوم روشن کردیئے۔ اور میرا تیسرا کام پیٹھا کہ راز کا اظہار کروں کیونکہ وہی راز مجھ پر غالب آ چکا تھا اور بیروہ مقام ہے جس کومقام ولایت کہتے ہیں تو میں نے اس کا اظہار مقام بدشت میں کردیا کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ

معارف وعلوم بمجھنے کے قابل ہیں۔

۲۔۔۔۔۔ درخت میں پھل ہوتا ہے اور پھل میں درخت۔اور یہی مراد ہے کہ خدااول وآخراور ظاہر و باطن ہے۔

س ....اسلام، ایمان اور عبادات حقیقت میں صرف تو حید کا نام ہے۔

المُسَاولِين پيراَشَ السُّتُ بِوبَكُمُ ﴾ كے مقام پر تقی ہِ جس كا خاتمہ ﴿ لِمَنِ المُسَاكُ الْمُومَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار ﴾ كون مقدر تفااور الى كَ طرف ﴿إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا الْمُلكُ الْمُومَ ﴾ كافران كَ طرف ﴿إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا الْمُلكُ الْمُومَ ﴾ مِن اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّالِي اللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِلللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَالْمُلا اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُولُولُولُولُولُولُولِي اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

۴ ..... بیثابت ہو چکا ہے کہ ذات باری اشارات ،مبدا ،معاد ،اول ،آخرے پاک ہےاور اس کی مخلوق ہی ان صفات ہے موصوف ہوتی ہے۔

۵ .....ی بھی ثابت ہے کہ شیت ایز دی چاروں دنیا (لاجوت، جروت، ملکوت اور ناسوت)
میں جاری ہے اور اپنے ہر ایک دور میں اپنے اپنے نام سے ظاہر ہوتی ہے اس لئے ہی تو حضرت امیر نے فرمایا تھا کہ میں ہی آ دم ، نوح ، ابر اہیم ، موکل ہیسلی ہوں اور میں ہی محمہ ہوں ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ '' القائم ہامر الله" (امام آخر الزمان) بھی ایسا ہی ہوگا کہ وں ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ '' القائم ہامر الله" (امام آخر الزمان) بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ حقیقت پر قابض ہے جس کے ظہور ات مختلف ہیں ۔ اس کی مثال ظاہری سورج ہے ، جس کی ظہور میں دن ہوتے ہیں اور حجاب میں را تیں اور گویا ظہور و حجابات مختلف ہیں مرحقیقت میں پر تو انداز صرف حقیقت واحدہ ہی ہے جس کو ہم سورج یا شمس کہتے ہیں اور اس میں تعد زمین ، اور د جعم کامعنی بھی اس سے طل ہوسکتا ہے۔

۲..... حضرت امير نے فرمايا كه اناصاحب الرجعات بعد الرجعات وصاحب الكرات و الموات ميں كے بعد ديگر رجتوں كاما لك بول اور نئے نئے دور كاما لك بول بول -

ک .....امیر کی رجعت چشم زون سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنانچے جب آپ هی تقد نبویہ میں طاہر ہوئے تو محمد کلی کہلوائے اورامیر کوآپ کا غلام تصور کیا گیا اور آپ نے فرمادیا کہ انا عبد من عبید محمد میں حضور کیا گیا کہ کمترین غلام ہوں تو جب حضور کی نے ذوفات یائی توامیر اپنی ولایت کی طرف اوٹ آئے۔

 حضور کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر کی مثال آیتوارہے اس طرح باقی اماموں کی شان باہمی اختلا فات فضیلت ہے حل کر سکتے ہو۔

9..... "كتاب زيارت جامع كبير" ميں ہے كد حضرت امام نے جناب حسن عسرى كے حق ميں فرمايا تھا كہ تم آل اور مصفا ہے اور میں ایک ہیں ہے، جو بالكل پاك اور مصفا ہے اور "بعضها من بعض" كی شان رکھتی ہے ۔ حضور ﷺ نے فرمايا تھا كہ" ہم آل عباء وراصل ایک بی حقیقت ہے پیدا ہوئے ہیں جس كو" درة بيضاء" ایک چیكتا ہوا سفيد موتی تنايا گيا ہے۔"

ا استیشس حقیقت (اور درہ بیضاء) اپنی اصلیت پرقائم ہے گر جب ججاب اس کے سامنے ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی ہادی نہیں ہوتا اور جب ججاب اٹھ جاتا ہے تو ہادی پیدا ہوجاتے ہیں اور وہی مرجع خلائق بن جاتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ نے فر مایا ہے کہ ایاب المحلق المسکم وحسابھم علیکم مخلوقات کا انظام تمہارے سپر دہ اوران کا حساب و کتاب تمہیں ہی لینا ہے۔ یہ بھی فر مایا کہ اگر ذکر خیر ہوتو تم ہی اس کی بنیا دہوتے ہوا وراصل وفرع یا میداء و معاد ہوا کرتے ہو۔

اا ..... خیر اول معرفت ذات باری ہے جس کوعلم تو حید کہتے ہیں اور جس کے چارمراتب
ہیں۔اول: خداکی وحدانیت اور یکنائی کا اقر ارکرنا اور اس کو نقط وجود ہیں موجود مانا۔ دوم:
خداکی صفات سلیم کرنا۔ (اور مشیة الوجو داور ادادة الوجو دتمام سے فائق ہے اور
اس طرح باتی صفات کا بھی انداز ولگا سکتے ہو) سوم: تو حیدالا فعال اس مقام پر فعل وجود فعل
الی ہے۔ چہارم: تو حید عبادات: اور بیا فنافی الوجود اور تقرب الی الوجود کا مقام ہے اور
چونکہ ذات باری میں قرب و بعد نہیں ہوتا اس کے اس سے مراداس کے مظہراوراوتارہوتے
ہیں۔

السند چونکہ وجود کے سات مراتب ہیں اس مناسبت سے بیت اللہ شریف کے اردگرد سات دفعہ طواف واجب کیا گیا ہے، تا کہ ظاہر و باطن آپس میں مطابق ہوجا کیں۔ ۱۰ سند حضرت نقط یعنی باب کا مکان تمام مکانوں سے اشرف ہے جہاں آپ دہتے ہیں اور قیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد حضرت نقطہ کا جسم مبارک ہے، یا اس سے مراد محلق مشورافیة اور شرافت کا اظہار ہے کیونکہ ﴿ تُعِیزُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اور ﴿إِذَا أَدَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ مُحَنَّ فَيَكُونَ ﴾ ميں بياشارہ ہے كہ خدا تعالى جب كى چيز كونت و يتا ہے تو وہ چيزاس كے ارادہ كے مطابق صرف ''مُحَنُ '' سے پيدا ہو جاتى ہے۔اس لئے اس كا ارادہ خود خدا كا ارادہ ہواكرتا ہے۔ بياس سے مراد حضرت نقط كا قلب ہے، كيونكه خدا كا قول ہے كه (لا يسعنى ارضى و لا سمائى الا قلب عبدى المعومن) زمين وآسان ميں ميرى گنجائش نيس ہوئى اگر ہوئى ہے تو عبد مومن كے قلب ميں ہوئى ہے۔ اور بيہ ظاہر ہے كہ اول المؤمنين حضرت نقط ہى ہيں (كيونكه بروز رسالت وولا بيت ہيں) اور مرجع خيرات بھى آب ہى ہيں۔

10 .... اس اصول پر حضرت امام حمين رسال پر سال پر حق ہوئے يوں كہنے كا حكم ہے كه السلام عليك يا ابن زمزم والصفا والمشعر يعن "اے نبى التَّلَيْكُلُمْ اورعلى رَفِيْكَ اور فاطمه رض الله منها كے جيئے تم پر سلام ہوتو گويا آپ ہى زمزم ، كوه صفا اور مشعر الحرام كا مرجع بيں۔"

11 ..... اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک خلوقات بچاب وجودی میں رہتی ہیں اس کے واسطے تمام صدوداوراحکام مقرر ہوتے ہیں اور جب بچاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قبوداورعبادات رفع ہوجاتی ہیں۔ کیا پی ظاہر نہیں کٹمس اور زکو قال کی موجودگی تک ہی فرض ہوتے ہیں اور جب مال ہی امام کے ہیرد کیا جائے تو بیددونوں حکم خود بخود مرفوع ہوجا کیں گے۔ باتی احکام کو بھی اس اصول سے لرکھے ہواور ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّی یَالِیکُ الْمَیْقِینَ ﴾ میں کہی حصول یقین کو انتہائے عبادت قرار دیا گیا ہے۔

اسسانبیاء پیم اللام کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تھیں جب انسان منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو سفر کے تمام احکام دوگانداور افطار روزہ وغیرہ ساقط ہوجائے ہیں۔اسی طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑے میں صاف ہوجاتا ہے تو اس وقت حفاظت، یانی

دینااور کھیتی ہاڑی کی تمام مصر فیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔

۱۸ ۔۔ جمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ انسانی ترقی کی راہ میں ہے۔ شریعت احکام سفرتنی اب جبکہ وہ مقام تو حید پر پہنٹی چکا ہے تو دین محمدی کے تمام احکام ساقط ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب امام آخر الزمان کی شریعت تو حیدی جونا قابل تنسیخ ہے اس پر عملدرآ مدکرناانسانی فرض ہوگا۔

9 ...... إنَّ حَلالَ مُحَمَّدٍ حَلالٌ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ مِن كُويا ذَكَرَ بَ كَهْ حَفُور اللَّهُ كَا طلال وحرام قيامت تك جارى ربي عَرَّ مَراس براد قيامت صغرى ليمن جهوثى قيامت ب-(جو دوسر ب صاحب شريعت كے ظاہر ہونے پر پہلے صاحب شريعت كے لئے ظاہر ہوا كرتى باور حضرت آوم القَلْفِينَ بينے لئے كرآج تك اس قيام كاسلىلد بدستور جارى رہا ب)

۲۰ ...... قائم آل محمد ﷺ ی شریعت تمام ادیان سابقه گی نائخ قرار پائی ہے کیونکہ کمال تو حید کا راز نفی صفات میں مضم ہوتا ہے ﴿ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ میں بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی شریعتوں نے لوگوں کو مختلف کر دیا تھا (اب وہ زمانہ چلا گیا ہے اس لئے جس طرح پہلے کمال تو حید برلوگ قائم مجھے۔ اب بھی قائم ہوں گے )

۱۲ .....روایت ہے کہ یَجُعَلُ المُمِلَلَ مِلَّةً وَاحِدَةً امام آخر الزمان تمام مذاہب کو ایک مذہب بنادے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ احکامه من الباطن اس کے احکام باطنی ہوں گے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب باطن آتا ہے تو ظاہر خود بخو ددور ہوجاتا ہے۔

۲۲ .....خلاصہ بیہ ہے کہ تمہاراتمام مال قائم آل گھر ﷺ کا ہے تمام آ دمی اس کے غلام ہیں اور عور تیں اس کی اونڈیاں ہیں ۔اورروایت ہے کہ امام اگر چا ہے تو بیوی میاں میں تبدیلی کرسکتا ہے۔(لیعنی تبہارے نکاح کی باگ ڈوربھی اس کے ہاتھ میں ہے) ٣٣ ..... تمام اطراف قبلہ ہیں، جس طرف رخ کرو وہیں خدا کی بجی ظاہر ہورہی ہاور چونکہ پہلے زمانہ میں لوگ تو حید کے احکام ہرداشت کرنے کے نا قابل تھے اس لئے ان کو الگ الگ طرفیں مجدہ کی بتائی گئی تھیں۔ آ ہستہ دجعۃ بعد دجعۃ کے ذریعے ہوہ الگ الگ طرفیں مجدہ کی بتائی گئی تھیں۔ آ ہستہ آ ہستہ دجعۃ بعد دجعۃ کے ذریعے وہ احکام الحق کے یہاں تک کداب بیزمانہ آ گیا ہے کداس میں کمال تو حید کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ اب لوگ تو حید فی العمل کے ہراشت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں (اس لئے سب کوا تفاق اورا تحاد فرجی کا اصول بتا یا جار ہا ہے اور فیصلہ کردیا ہے کہ تمام ندا ہب اپنی اپنی مب کوا تفاق اورا تحاد فرجی کا صورت میں بیر درست ہیں، بشر طبیکہ وحدت ادیان کو محوظ رکھا جائے ورنہ اختلاف کی صورت میں باطل تھہریں گے۔

۲۴ ...... بابیوں کولوگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر اور لائق کشتی ہیں اور بہی ان کی صدافت کا نشان ہے کیوفکہ روایت میں آیا ہے کہ جب رایدہ المحق بعنی حقانیت کا علم اشایا جائے گا تو اہل مشرق اور اہل مغرب اس پر لعنت بھیجیں گے اور جولوگ تجاب میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعت میں جمود اور وقیا نوسی خیالات جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کولعنت بھیجیں گے۔ یہ بھی صدافت کا نشان ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق سے آپ کے لئے ہی لگط بھیجیں گے۔ یہ بھی صدافت کا نشان ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق سے آپ کے لئے ہی لگط تھے اور رید کہ چارتم کے علم (ا) یمنی جناب ذکر علی محمد کے ماتحت اور (۴) طالقانی طاہرہ کے ماتحت ور کی ماتحت ۔ ملی کے ماتحت اور (۴) طالقانی طاہرہ کے ماتحت۔ (کیونکہ آپ کا باپ طالقانی علم بعنی شاہ ناصرالدین جاہو ہو چکا ہے۔

۲۵.....خلاصہ بیہ ہے کہ حاجی محمر علی صاحب کا دعوی رجعت رسول اللہ کا ہے گیونکہ وہی صاحب آیات ہیںاورمنا جات واعلیٰ خطبوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔

٢٦ .....خلاصه بيه ہے كه القائم بامر اللہ ہے چونكه مرا در جعت رسول ہے اس لئے وہ حضور

قدوس ہیں ہیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں اور رجعت نبی سے پہلے سبقت کر چکے
ہیں اس لئے جناب ذکر کانام علی محمد ہو گیا اور جناب قدوس کانام محموعلی بن گیا اور اس وجہ سے
مجھی آپ کانام محموعلی ہوا کہ لڑائی میں تین سوتیرہ ( ۱۳۳۳ ) نقیب حاضر ہوئے تھے۔
27 ۔۔۔۔۔۔ یہ چوکہا جاتا ہے کہ ان کے نقیب ہوا میں بھی اڑیں گے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ علوم
مابقہ سے پرواز حاصل کر کے قدوس سے آملیں گے۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ وہ زمین
کو لیسٹ لیس گے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ پچھ جابل ہوں گے مگر قعر جہالت سے نکل کر
آسان عقل برحا پہنچیں گئے۔

#### ی باب چہارم

خلاصہ بہ ہے کہ جب حضرت قد وس میدان بدشت میں ظاہر ہوئ تو بابی خوش ہے اپنے کہ وں میں نہیں ساتے تھے۔ اچھتے ،کورتے اور ناچتے پھرتے تھے اور وجد میں آکر نعرہ کیا کردیوانہ وار ترکتیں کرتے تھے۔ گریہ تمام شور وغل ابھی فرونہیں ہوا تھا کہ بخالفین آپڑ ہے تو حضرت قد وس نے تھم دے دیا کہ اپنے مال چھوڑ کرا لگ ہوجاؤاور کسی کی مزاحت نہ کر،اس کے بابی وہاں ہے چل کرآ مل اشرف اور بار فروش میں آگئے خود حضرت قد وس بھی پچھ مدت بار فروش میں آگئے خود حضرت قد وس بھی پچھ مدت بار فروش میں اس کے خود حضرت قد وس بھی پچھ کہ مدت بار فروش میں رو پوش رہے۔ سعید العلماء نے حاکم وقت کور پورٹ دی تو جناب قد وس کو مسادی روانہ کیا اور طاہرہ کو نور کی طرف بھیجا گیا اور سید الشہد اء اپنے ستر ( ۵ سے) ہمراہیوں اور زادراہ کے ساتھ خراسان سے باز ندران کوروانہ ہوگئے۔ جب قد وس منزل میامی میں پنچ تو ملازین الدین بھی اپنے تمیں سے زائد ہمراہیوں کی معیت میں آپ ہے میاس ہوگئے (ملاصاحب کا داماد بھی آپ کے ہمراہ تھا حالا فکہ بیاہ کو چند دن ہی گزرے تھے میاس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملاصاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے۔ ملاصاحب کا داماد بھی اور ملاصاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ ملاصاحب کی اور ملاصاحب کا داماد بھی اور ملاصاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے۔ ملاصاحب کا داماد بھی اور ملاصاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے۔ ملاصاحب کی اطرام ساحب کی اطرام ساحب کی درسیدہ بوڑھے۔ ملاصاحب کی درسیدہ بوڑھے تھے۔ ملاصاحب کی اور اس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملاصاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے۔ ملاصاحب کی اطرام ساحب کی درسیدہ بوڑھے۔ میں سے ملاساحب کی درسیدہ بوڑھے۔ ملاساحب کی دورانہ کی عمر بھی اٹھارہ ساحب کی درسیدہ بوڑھے۔ ملاساحب کی درسید کی درسید

سواری کے ساتھ دوڑ تا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر ہوں اور کر بلائے بابیہ میں ہے سب شہید ہوگئے تھے) یہ لشکر جب مازندران کے قریب پہنچا تو حضرت قدوس نے قطع مسافت کو بہت ہی کم کر دیا۔ یہاں تک کہ روزانہ سفرنصف فرسنگ رہ گیا تھا۔ گویا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آ ہے تھی امر کا نتظار کر رہے ہیں۔ایک دن ابن السلطان (شنرادہ )سفر میں آپ کوملا اور بوجیھا کہ جناب کہاں جارہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کربلا جار ہا ہوں۔اس کے بعد متصل ہی آپ کونبر ملی کہ ہادشاہ مرچکا ہے تو آپ تیز ہو گئے ( گویا آپ ای کا انتظار کرر ہے تھے ) اور جبل فروز پر پہنچ گئے اور خطبہ دیا کہ جو مخص حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اے سزادی جائے گی۔ ہم شہادت کے لئے جارہے ہیں جو برداشت نہیں کرسکتا وہ واپس چلا جائے۔ میں ظہر کو فعہ یعنی بارفروش کے قریب قبل کیا جاؤں گا (اس کو خطبہ ازلید کہتے ہیں اوراس شہادت کوشہادت ازلید ہتاتے ہیں) آپ کے دوسو ہمراہیوں نے شہادت پر بیعت کر لی اور باقی تمیں آ دی رورو کر واپس چلے گئے کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبایعین میں کچھلوگ ذی عزت بھی تھے مثلاصدا پی ،صدتو مانی ، پنجا ہ تو مانی ۔ ایک خراسانی تاجر بھی تھا جس کے ہمراہ یانچ ہزار تھان یمنی کپڑا تھا (مینی شال تیرمہو فیروزج) جب دوباره ہار فروش پہنچے تو سعیدالعلماء نے شہر میں داخل ہونے کے روک دیا۔

# بارفروش میں چپقلش

گرآپ نے عذر کیا کہ ہم چندروزرہ کر چلے جا کیں گاور چونکہ بادشاہ مرچکا ہے اور راستہ خطرناک ہور ہا ہے اس لئے چند یوم قیام ضروری ہے پھر ہم کر بلا کو چلے جا کیں گے۔ گرسعید العلماء نے کوئی عذر تسلیم نہ کیا اس اثناء میں ایک نا نبائی نے سیدرضا پر تیر چھوڑ دیا جومشہد سے واپس آکرآپ کے ہمراہ ہولیا تھا تو ہمعہ گھوڑے کے مرگیا۔ دوسرا تیر حضرت اقدس پر

چلایا گیا مگروہ خطا گیا اور حضرت قدوس نے تلوار اٹھائی تو وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا دوسری طرف دیوارتھی اس لئے آپ نے بائیں ہاتھ ہے تلوار چلا کراس کا کام تمام کر دیا گو آ پ کو ہا تھیں باز و میں رعشہ تھا گرتلوارخوب زورے چلائی تھی پھرآ پ کاارادہ ہوا کہ سعید العلماء کے گھر زیر دیتی داخل ہوں مگر کسی حکمت سے نہ گئے اور اس وقت پیمشہور ہو گیا کہ ظالم بابیوں نے بچے بھی مارڈ الے ہیں۔اورحقیقت یتھی کہ ایک گدا گرفقیرا نے بچے کو گود میں لئے کھڑا تھاکسی بانی نے اس ہے منزل مقصود کا راستہ یو چھا مگراس نے عمدا غلط بتایا۔ پھر یو چھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری دفعہ اے غصہ آیا تو اس نے اس فقیر کومعہ بچہ کے مار ڈالا۔ورندابھی صرف سات فون ہوئے تھے تو ہائی سیح وسلامت شہرے ہاہر آ گئے تھے اور ایک سرائے میں ایک برج تھا۔ اس میں پناہ گزین ہوگئے اور شہریوں نے محاصرہ کرلیا حضرت قدوس نے حکم دیا توایک نے سرائے پیرا ذان کہی تو لوگوں نے اے مارڈالا۔ دوسرا موذ ن بھی نکا تو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے اذان مکمل کر پاتھی کہ وہ بھی مارا گیا پھر ہا ہوں نے مدافعت شروع کردی۔ جس میں اہلیان شہر ہزیمیت اٹھا کرواپس آ گئے۔عیاس علی خان بار فروش میں آیا تو اس نے اپنا داماد حضرت کے ماس بھیجا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں درنہ فساد کا ندیشہ ہے آپ نے راستہ کا خوف پیش کیا تواس نے اپنی طرف ہے اپنے داماد کے ماتحت کمک بھیج دی جوآپ کا مصدق تھا۔اورخسر وبھی ساتھ ہولیا جس کے ہمراہ سو سوار تھے جب تھوڑی دورنگل گئے تو داماد واپس لوٹ آیا اور خسر وبطور محافظ کے آپ کے ہمراہ رہا۔ مگر وہ بھی ایک دن پیش ہوکر عذر پیش کرنے لگا اور آپ سے ای حفاظت کی مز دوری طلب کی تو آپ نے اے ایک سورو پید دیا اور پھیجنس بھی دی۔

### خسرو کی لڑائی

گرال نے اصرار کیا کہ میں ضرور گھوڑا بھی اول گا اور آپ کو چونکہ بخت ضرورت بھی اس لئے

آپ نے اٹکار کردیا اب وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تم کو مارڈ الیس گے اور تنہارے تمام مال کو

لوٹ لیس کے اور سخت وست لفظ بھی کہنے شروع کردیئے۔ جس پر ایک بابی نے عصد کھا کر

اسے مارڈ الا۔ اب خسروکی سیاہ بھی کو دیڑی مگر با بیوں نے ان کو مار مار کر بھگا دیا تو انہوں

نے قریب کی بستیوں میں بناہ لی۔ گر دونو اح سے لوگوں کو جمع کر کے بابیوں پر حملہ کردیا اس

وقت حضرت نے فرمایا کہ مال چھوڑ کر بھا گ جاؤ چنا نچے تمام بابی مال چھوڑ کر قلعہ طبر رہ میں

پناہ گڑین ہوگئے اور بیوہ مقام ہے کہ حضرت نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہاں کثر ت سے

خون ہوں گے مرانہوں نے اپنی تمام جا کداد ایک جگہ جمع کر لی جو مختلف طریق سے

حاصل کر چکے جھے اور آپس میں عقد اخوت قائم کر لیا۔

# طبربه كمالزائي

اور حضرت کو اپنا باپ نصور کرلیا (گویا بیدا یک کنبه تفاج س کا مربی حضرت کی ذات تھی)
دوسری دفعہ پھر خسر و کے نشکر نے حملہ کیا تو آپ نے تھم وے دیا تو مرید قلعہ سے باہر نگل کر
کھڑے بہوگئے اور ان کو تھم دیا کہ دشمن خواہ کسی طرح تم کو آل کر ہے تم کو اجازت نہیں کہ اس
کے مقابلہ پر ہاتھ اٹھا ؤ۔ اب وہ بت بن کر کھڑے بیں اور دشمن تیرونفنگ ہے اپ مواد کو
نذر آتش کر رہا ہے مگر ان کا بال برکا نہ ہوتا کیونکہ آپ نے بچھ پڑھ کر کھکریاں ان پر پھینک
دی ہیں جس سے تیرونفنگ اثر نہیں کرتے ۔ با بیوں کی استقامت دیکھ کر مخالف اپ کھروں
کووالیں جارہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی گام کیا تھا۔
کووالیں جارہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی گام کیا تھا۔
کی جددت کے بعد سیدالشہد اء اپنے تمام مریدوں کی معتبت میں آپ سے شامل ہوگئے۔

الكام ينز جلده

آپ نے ان کا استقبال کیا تو سیدصاحب نے بھی پ کی کمال عزّت کی ۔جس ہے آپ کے مرادمجر حسین کے مرادمجر حسین کے مرادمجر حسین بشروی میں جو باب کے مبلغ تھے )۔

# لڑائی کی تیاری

اب سیدصاحب نے اپ لئکر کو تھم دیا کہ قلعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں مشغول ہوجا کیں تو ہرا کیک سپانی اپ اپ کام میں مصروف ہو گیا اور بیروایت کے نگلی کہ امام آخر الزمان کے مرید صلواۃ کے گام کریں گے۔ اور صلوۃ سے مراد باہمی اتفاق اور تعاون ہے اس لئے وہ سب ایک جماعت بن گئی۔ جب سعید العلماء کویہ معلوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر الدین کو طہران میں لکھا کہ قد وسیوں کے مقابلہ پر ایک لئکر ہے جو دیا جائے چنانچہ شاہی لئکر نے وہ نظر خان کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے۔ اور قد وسیوں نے قلعہ سے باہر نکل کر پہلے حملہ میں ہی تیس سپاہی مارڈ الے۔ اس گا وی اور تمام سرکاری گودام کو اوٹ کرصاف کر دیا وربیخدا کی قدرت تھی اور قد وس کے لئے بینٹان صدافت تھا۔

# سُلطانی لشکرے قند وسیوں کی لڑائی

کے قد وی اس لڑائی میں بھی ایک نہیں مرا،اوراس فتحیابی کی خبر قد وس نے پہلے دی ہوئی تھی۔
اس طرح پر قد وسیوں نے دوسال کا خرج قلعہ میں جمع کرلیا اور موضع ندکور کا بالکل صفایا
کر دیا کیونکہ وہاں کے باشندوں نے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی اور جب شاہی لشکر پہنچا تو
وہ سب مرتد ہو گئے اس لئے ان کا قتل واجب ہو گیا اور ان کے اموال غنیمت تصور ہوکر حلال
طیب ہو گئے اور جب یہ خبر طہران پیچی تو سلطان نے اپنے بیٹے مہدی قلی خان کو مقابلہ کے
لئے روانہ کیا اور عباس قلی خال کو تھم دیا کہ شنرادہ کی امداد میں مصروف رہے۔ یہ مہدی قلی

خاں وہی ہیں جنہوں نے جناب ذکر کوخواب میں دیکھاتھا کہ آپ نے محمطی شاہ کوتخت پر ہی مارڈ الاانٹا۔اورعباس قلی خال بھی وہی ہیں جوحضرت قدوس کوساری کے مقام پر ملے تصاور آپ کی تصدیق کی تھی اس کے بعد بارفروش میں آ کرسیدالشہد اء کی بھی تصدیق کی تھی۔ آب نے شنرادہ کی امدادے جی چرایا کیونکہ آب بائی مشہور تھے۔اس لئے علائے اسلام ے فتوی دریافت کیا کہ کیا حضرت قدوں واجب القتل ہیں،توامام جعدنے قبل کا حکم دیااور ملامحود کر مان شاہی خاموش رہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت قد وس سے ایک دفعہ سوال کیا تھا۔ تو جناب نے فر ماویاتھا کہ میں دنیا کابا دشاہ ہوں اور تمام سلاطین میرے یا وَں کے نیچے ہیں اور تمام لوگ میرے تا بعدار ہیں۔ تو آپ کوخیال پیدا ہوا کہ قدوس کی خدمت میں رہ کر د نیاوی مال ومتاع سب کچھ حاصل ہوسکتا ہے ۔گراس مقولہ کا اصل مطلب عباس قلى خان كومعلوم ندفقا كيونكهاس كاصل مقصدية تقا كه حضرت قدوس كي حكومت قلوب الناس ے وابستہ ہے اور باطنی طریق ہے ان برحکومت کرتے ہیں ،اور تمام سلاطین برفوقیت ہے یہ مطلب تھا کہ حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی لا آہتہ آہتہ سب لوگ اس کے ماتحت ہوتے چلے جائیں گے۔ بہر حال شنرادہ دونتین ہزار سوار لے کرواز گرد کے مقام پرآ تھبراجو تلعہ سے دوفرسنگ کے فاصلہ برتھااور منتظرتھا کہ عباس قلی خان اس کے ساتھ شامل ہوگا اس لئے دفع الوقتی کےطور پر

#### جناب قدوس سے خط و کتابت

خط و کتابت شروع کردی جس میں یہ پوچھا کہ جناب کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جناب قد وس نے جواب میں کھا گے اسلام سے جواب میں لکھا کہ جماسیاں میں دنیا دارنہیں ہیں۔ مناسب ہے کہ علائے اسلام سے ہمارا تبادلۂ خیالات کرایا جائے۔ ہم پیشتر بھی کئی ایک خط روانہ کر چکے ہیں تو کبھی تم نے کہا

کہ قندوس دیوانہ ہے اگر میہ بچے تھا تو تم نے اس کا علاج کیوں نہ کیا ۔اور یا اے دوسرے یا گلوں کی طرح آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا اور کیوں اے قید کیا اور تکایف دیتے رہے اور بھی پیہ سمجھا کہ بیمفسد ہے تو پھر بغیر اصلاح کے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے تو ہارون رشیداور مامون خلیفہ ہی اچھے تھے۔جنہوں نے حسینیہ کے لئے جارسواہل علم جمع کئے تھے اور تہہیں ایک عالم پیش کرنے ہے بھی نفرت ہوئی۔ تا کہ حضرت ذکر سے تبادلہ خیالات ہوجا تا۔ فرعون نے بھی حضرت موئی النظیفی ہے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے' حالانکہ موی التَّلَیٰ ﷺ نے فرعون کا ایک آ دمی بھی مارڈ الا ہوا تھا۔ اِس کئے ثابت ہوا کہ تم لوگ اس سے بھی زیادہ متکبر بواور فواعدة الاسلام بو۔ ہم جارسوسلمانوں نے ( كدجن ميں کچھادنی درجہ کے تصاور کچھاعلی درجہ کے ) حضرت باب کی تصدیق کی کہ وہ اپنے دعویٰ میں سے ہیں۔ تو اگر ہماری شہادت نا قابل تشکیم تھی تو پھرتم لوگ ایک مسلم کوتل کرنے کے لئے دو گواہوں پر کیسے تصدیق کرلیا کرتے ہو؟ ہم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا تواس نے ہم کو مِ ايت بَخْشُ كَيُونكما سكا ارشاد ٢ كم ﴿ وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ "جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے تو ہم اے ہدایت کے رائے دکھاتے ہیں۔"اور سلطنت ہے مقابلہ کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیونی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لئے تن کر کھڑی ہوجاتی ہے اور کوئی تنگلست اپنی جان فروشی کرکے مال حاصل تیس کرتا تا کہ اس کے پسماندہ بال سے آرام سے زندگی بسر کریں۔ تو ثابت ہوا کہ جان بہت عزیز ہے اوراس کی حفاظت ایک فطرتی امرہے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدافعت کے طور پر لڑتے ہیں۔مریں گے تو شہید کہلائیں گے ، زندہ رہے تو مجاہد ثابت ہوں گے۔باہمی فیصلہ کے لئے مناسب ہے کہتم اپنے علماءمناظرہ کے لئے جمع کروتا کہ بحث وتتحیص ہےامرز مر بحث کا فیصلہ ہوجائے یاتم ہم ہے دی دن کے لئے مباہلہ کرواور یا جلتی آگ میں گھس کر

دکھلا ؤ۔اگر تینوں امر مشکل نظر آتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو، ہم کر بلائے معلّی کو چلے جا کیں، ورنه مدافعانه جنگ ہم پر بھی واجب ہے۔'' شنرادہ! تم دنیاوی مال و دولت پرمغرور نہ ہو جاؤ۔ محد شاہتم سے پہلے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ خدا سے ڈرواور ہماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہوجاؤ''۔ جب شنرادہ کو یہ جواب ملاتو اس نے جواب الجواب دیا کہ ہم ان شاءالله علمائے اسلام کوجمع کریں گے۔مگریہ وعد ہصرف حکمت عملی پر بنی تھا تا کہ عماس قلی شامل ہوجائے اور بڑے ( ور ہے لڑائی کی جائے ۔لیکن حضرت قندوس کو یہ بھی حکمت عملی معلوم ہوگئی اس لئے آ ہے نے جواب آنے پر فورا تین سو بابیوں کو علم دیا کہ رات کو شکر سلطانی برحملہ کردیں۔ چنانچہ خود جناب قندوس اور سیرالشہد اءا ہے مریدوں کوہمراہ لے کر لشکر کے قریب نعرہ زن ہوئے تو شاہی لشکرنے یہ مجھا کہ عماس قلی خان شمولیت کے لئے آ گیا ہے اس لئے خوشی کے مارے اُجھلنے لگھ اورلڑ ائی سے بالکل غافل ہو گئے تو انہوں نے تحلّ عام شروع کردیا۔ای اثناء میں اہل مازندران ہے بھی ایک سوہیں سوارشامل ہوگئے جو آ قارسول بھمیزی کے ماتحت آئے تھے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا تھے اور ہارود کوآ گ نگادی اس لئے شاہی شکررات ہی رات بھاگ گیا اوران چند بابیوں کور ہا کر دیا جو ہارفروش سے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کوآئے تھے تو سرکاری آ دمیول نے ان کو گرفتار کرلیا تھا،اس کے بعد شنزادہ کا محاصرہ کرلیا۔اس وفت اس کے مکان میں دواور بھی شنراد ہےموجود تھے(یعنی حسین بن فتح علی شاہ داؤد بن ظل سلطان اور مبدی قلی ) مبدی قلی خاں تو یا خانہ ہے چھلا نگ لگا کر جنگلات میں جان بچا کرنگل گیا۔ مگر دوشنر ادوں کوقد وسیوں نے آگ لگا کرزندہ ہی جلا دیا۔اس کے بعد مال لوٹے میں مصروف ہو گئے اور جناب قدوس نے ہر چندروکا مگروہ ندر کے۔ جب ضبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ڈٹمن کا ایک ہڑار سیاہی یباڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹیا ہے جب جناب قندوس کا دہاں پر گذر ہوا تو انہوں

نے آپ کا محاصرہ کرلیااور تیر برسانے شروع کردیئے اور سید الشبد اء آپ کی طرف سے مدافعت کرنے کوہی تھے کہ ایک تیرے حضرت قدوی کے جاردانت ( دہاعیة )ٹوٹ کرمنہ تجر گیا۔اب سیدالشبد اءنے غضب میں آگر تلوار چلائی اور تین سودشن مار ڈالےاور قد وی صرف نین آ دی مرے۔ بیاڑائی''غز وہُ احد'' کی رجعت تھی کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ نے مال لوٹے برحرص کی تھی اور حضور ﷺ کے جار دانت شہید ہو گئے تھے۔اب سیدالشہد اءکوآپ کے دانت نکل جانے کا بہت رہنج ہوا کیونکہ تین ماہ تک حضرت قدوس نے سوائے رہیمی حلوے اور جائے کے چھنیں کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کوایک رات اجازت کے کروشن برحملہ کردیا۔ آپ آگے پوھے اور کچھ سوار آپ کے چیچیے چیچے آتے تھے۔ نگے یاؤں،سروں پر بازواٹھائے ہوئے،نمدے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے،قدادات (ایک قشم کی تلواریں) گلے میں لٹکائے ہوئے جب دشن کے سامنے ہوئے تو یکھائی ہلّہ بول دیا اور صاحب الزمان یا قدوس کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس استقامت ہے لڑے کہ جب ایک مرجا تا نفا تو فورااس کی جگہ پہلے کی لاش کواوپریا اے پیچھے سرکا کر کھڑا ہوجا تا تھا اورلوگوں نے واقعہ کر بلا کو بھلا دیا تھا ، کیونگہ اس وفت دشمن سات ہزار تھے اور انہوں نے سات انگر (مورجے) لگائے ہوئے تھے، قدوسیوں نے سارے تباہ کرڈالے۔اورقل عام شروع کردیاتھا یہائنگ کہ عباس قلی خان بھیں بدل کر بھاگ نکلا۔اورکس پہاڑ کی کھوہ میں اینے آ دمیوں سمیت جاچھیا۔اس کے بعد فدوسیوں نے دشمن کے خیمے جلا دیئے اور اپنی گردنوں کے اروگر دسفید کیڑے شعار (امتیاز نشان کے ) لئے باندھ لئے کیونکہ اس وقت وشمن بھی جان بیجانے کے لئے یا صاحب الزمان اور یا سید الشہداء کے نعرے لگاتے تھے۔ جبآگ کے شعلے آسان پر پہنچے، ہوا تیز ہوگئی اورا تفاقیہ طور ہر بارش کا متر شح بھی شروع ہو گیا تو لوگ ذرہ سنجل گئے اور میدان کارزار روز روشن کی

طرح دکھائی دینے لگا۔ای اثناء میں عباس قلی خانے سیدالشہد اءکود مکھ لیااور دو تیر چلائے ، سلے سے تو آپ کا سینہ جاک ہوگیا اور دوسرے نے آپ کوشست کر دیا تو قد وسیوں نے آپ کوفورا قلعہ میں پہنچایا۔ آپ نے گھوڑے سے اتر تے ہی جان دیدی۔حضرت قد وس نے اپنی لاٹھی ہے اشارہ فر ماکر کہا کہ لاش وہاں رکھ کر چلے جاؤ اور قبر تیار کرو۔ (مولف كتاب نقطة الكاف كبتا ہے كه )جب لوگ چلے گئے میں نظر بچا كرد كھتار ہاتو حضرت قدوس لاش کے ماس جا کر چیگے ہے ہاتیں کرنے لگے جب میں سر ہوگیا تو فورا آپ نے سید الشبداء کے چبرے برجا درڈ الدی اور خاموش ہو گئے۔ایک روزیہلے ہی ہمیں آپ نے سید الشہداء کے شہادت کی خبر دیاری تھی، جب کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ویکھتا ہوں کہ بھیٹروں کے بیجے قلعہ میں بھو کے پھررہے ہیں اوران کی مائمیں دشمن کی خوراک بن چکی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان ہے بھی زیادہ بھوکے ہیں اوران سے بڑھ کریتیم ہیں۔ پھرآپ نے اپنا ہاتھ سیدالشہد اء کے کا ندھے پرر کھ کرفر مایا کہ یہ حسین ہے گا، د جال ثابت نہ ہوگا۔ تو یمی ہوا کہ دوسرے دن رجعہ کا ظہور ہوگیا۔ چنانچہ وشن بزیدیوں کی رجعت ثابت ہوئے ،سیرالشہد اءنے رجعت حمینی کارتبہ پایا۔عباس قلی خال نے ابن سعد کی رجعت قبول کی اورمیدان کارزار رجعت کر بلا ثابت ہوا' کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جگہ حقامیت کا حجنڈ البرائے وہی مقام کر بلابن جاتا ہے اور پیجھی حدیث میں آیا ہے کہ حاليس روزتك قائم

#### مسئلدرجعت

بامراللہ امام حسین کے کابدلہ لے گا پھراس کے بعد ہرج مرج ہوگی۔رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علی کے کر جعت فوری اور چشم زون میں ہوا کرتی ہے اور اس کی

تین قشمیں ہیں۔اوّل:رجعت بالتولد جیسےخودعلی ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں مویٰ ہوں، میں عیسیٰ جوں، حالا تکہ آپ کی اور ان کی جسما نیت الگ الگ تھی۔ ووم: رجعت بالاشراق *جيباً كـ روايت بن بي كه* ارواحكم في الاروح واجسادكم في الاجساد ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وذكركم في الذاكرين "تنهاري روحیں روحوں میں روشن ہیں تنہارے جسم اجسام میں، تنہارے نفوس نفسوں میں، تنہاری قبریں قبروں میں اور تمہاراذ کر ذاکرین میں روشن ہے''۔سوم:بروزاورر جعت کسی اور طریق ہے جس کوصا حب الرجعة ہی جھے سکتا ہے دوسرے کولیا فت ہی نہیں کہ دریا فت کر سکے ۔ مگر بیضروری ہے کہ رجعۃ تناسخ اور حلول نہیں ہے اور نہ ہی اے اتحاد کہدیکتے ہیں بلکہ بیدوسری فتم ہے جو تناسخ وغیرہ ہے الگ ہے۔ پیجی یا درہے کہ رجعت دونوںسلسلوں ( نوری و ناری) میں چلتی ہے جس طرح کہ رات دن بدلتے رہتے ہیں اور رجعت نوری وظلماتی د کھاتے رہتے ہیں۔ بیقول کہ امام آخرالزمان ہزار سال کے بعد ظاہر ہوگا اور قاتلان حسین بھی ظاہر ہوں گے اور بیان کے امام حسین مظانہ کا بدلہ لے گا۔ اس کا بدمطلب نہیں ہے جو ظا ہرعبارت ہےمعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کا کوئی دوسراا ورمطلب ہے جواہل باطل سمجھ سکتے ىيى كيونكە يەقاعدەتتىلىم شدە بىكە ﴿ كَلاتَنْورُ وَازْرَةٌ وِزْرَاْحُرى ﴾ "ايك كابوجە دوسرے مِنْهِين لا داجاسكتا۔ "بهرحال جبرات كوسيدالشهد اءكوفن كيا كيااور مج ہوئي تو آپ نے اذان دلوائی اور تمام قد وی جمع ہو گئے ورنہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ذکر وشغل میں مصروف تصاور وشمن لہو ولعب میں مشغول تھا، اور معلوم ہوا کہ وشمن کے آ دمی ایک ہزار سے زائد زخی بھی ہوئے ہیں اور جارسوتک مارے گئے ہیں اور قدوی صرف ستر مارے گئے ہیں جیسا کہ قدوس نے اپنے خطبہ از لیہ میں پہلے ہی بتادیا تھا۔ پینیٹس (۳۵) آ دی دشمن کے مقتولوں

کے بڑے سرگروہ تھے اس لئے ان کواٹھا کرآمل لے گئے اور جب سعیدالعلماء کو پیخبر ملی کہ شای فوج کوشکت ہوئی ہے تو اس کو خت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حضرت قد وس اس پر بھی حمله نه کردین حالانکه جناب کااراده سلطنت با طنبیة قائم کرنے کا نتا تا که لوگ اپنی رضا مندی ے اس باوشات میں داخل ہوں جیسا کہ ﴿ لَا إِكُو اَهُ فَى اللَّهِ يُنَ ﴾ سے ظاہر ہے۔ اور ظاہری سلطنت قائم کرنے کی نیت نہتی کیونکہ اس میں جرواستبداد ضرور ہوتا ہے اس لئے سعیدالعلمهاء نے رات دن پہر ولگوا دیا اور مجھی جناب قدوس کے خوف ہے آپ کوغشی بھی ہوجاتی تھی اور گھرے باہر نکلتا مشکل ہو گیا تھا۔اس کی وجہ پتھی کہ حضرت قد وس نے آپ کو دعوت مناظرہ دی تھی مگرآ پ نے نہ مانی۔ پھر دس دن تک کا مباہلہ پیش کیاوہ بھی منظور نہ کیا اخیر جلتی آگ میں داخل ہو کرچیجے وسلامت نکلنا پیش کیا مگروہ بھی آپ نے نہ مانا۔اورسلطان ناصر الدين سے امداد طلب كرنے يرمجبور ہوگئے تھے۔ (مصنف نقطة الكاف كابيان ہے که ) میں ایک دفعہ بارفروش گیا تو وہاں لوگوں میں خوب چل رہی تھی کہ جب قدوی مرتد بیں تو علائے اسلام ان سے مقابلہ کے لئے کیوں نہیں لگتے؟ مسلمان بیں تو الرائی کیسی؟ كچه الل علم خاموش بين مكريه خاموثي چه معني دارد؟ فيصله كيون نهين كرتے؟ اى اختلاف رائے میں سعیدالعلماء نے عباس قلی خال کولکھا کہ قد وسیوں پرٹم خود حملہ کر دو کیونکہ شنرادہ کو فکست ہو چکی ہے اور قدوی بھی بے خرچ ہورہے ہیں

# قدوسيوں کی دوسری لڑائی

اس لئے تنہارے نام پرفتے ہوگی ۔گراس وقت وہ سلطان محد باور کی جہینر وتکفین میں مصروف تھااس لئے وہ جواب بھی نددے سکا لیکن سعیدالعلمانے بار بارلکھ کراس کوآ مادہ کر بی لیا۔ گراس نے بداعتراض پیش کیا کہ اگر بدلڑائی جہاد ہے تو سعیدالعلما اور دوسرے علمائے اسلام اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ یا کم از کم عوام الناس میں تحریک کیوں نہیں کرتے کے وہ الزائی میں جرتی ہوں مگران کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔ بہر حال عباس قلی خان قلعہ فلہ دیا۔ وقت حضرت قد ویں نے تھم دیا ہوا تھا کہ دخرین کی لاشوں ہے سر جدا کر کے قلعہ کے اردگر دلا تھیوں پر کھڑے کردو۔ شاہی لشکر نے جب بیہ منظر دیکھا تو رعب کھا گئے اور چھے ہٹ کر تیاری کرنے گئے اور حضرت قد وی کواس وقت نغیمت بے شار حاصل ہو چکی تھی۔ آپ قلعہ کے اندر مزے الڑاتے تھے، خوراک و وقت نغیمت بے شار حاصل ہو چکی تھی۔ آپ قلعہ کے اندر مزے الڑاتے تھے، خوراک و پیشاک پر دل کھول کر خرج گڑتے تھے، سامان رہائش شاہانہ طور پر فرا ہم کر لیا ہوا تھا اور فرماتے تھے کہ بیآل مجمد کا دور حکومت ہے۔ مجمد حسن براور خورد محمد میں سیدالشہد او بشر وی انجی ایمان کے تعداد تین سوے پائی سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور باقی ہماگ گئے دمن کی تعداد تین سوے پائی سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور باقی ہماگ گئے کہ کہا تھا الکاف کا قول ہے کہ ) میں نے اس سے پہلی دفعہ طہران میں ملا قات کی تھی جبکہ ایمی وہ کر بلاکی زیارت کر بی چکا تھا۔

#### خاندان بشروي

اس وقت اس کی والدہ اور بمشیرہ (زوجہ ابوتر اب قزوینی مرید سید) بھی ہمراہ تھیں ہے ورت جب کر بلا پینجی تو صرف فاری میں لکھ پڑھ سکتی تھی۔ مگر جب طاہرہ ہے بیعت ہو کروا لیس آئی تو آیات قرآ نیے کی تفییر میں اس کو خاص لیافت عاصل ہو گئی تھی گویا بیطاہرہ کی برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت قصید ہے بھی لکھے تھے اور اپناا خلاص دکھایا تھا۔ خلاصہ بیہے کہ بیخاندان نوڑ علی فور ہے جب مجرحسن واپس آیا تو حضرت قد وس نے دستار اور علم عنایت فرما کرا ہے تمام لشکروں کا جرنیل مقرر کر دیا تو اس وقت حضرت امیر کا قول پورا ہوگیا کہ یخوج نادمن قعوعدن (یعنی بالا بوشم ہے آگ نظے گی) اَبَیض اَبَینَ اَکُوسُونَ وَحَسَن (اس) کانام سن ہیا گ کیشَفَقُ (شنن گھاس کی طرح سفید ہوگی) اِسْمُهٔ مُحسَیْن و حَسَن (اس) کانام سن ہیا دسین ہے)' جمجم البلدان' میں ہے کہ اَبُینَ وہ علاقہ ہے جس میں عدن واقع ہے بینار جب باب ہے اللہ اُن و نور بن گئی ( کیونکہ حروفی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اس امرکونلوظ رکھ کراس نارکوبَیضَاء کہا گیا ہے ورنہ وہ تو سفید نہیں ہوتی۔ (نارے نور کا معماصل کرو)

# باب پنجم وششم

علی محد باب نے پہلے سال باب ہوئے کا دعویٰ کیا تھا دوسر ہے سال جب آپ نے مقام ذکر کا ظہار کیا تو بابیت محمد حسین بشروی سیدالشہد اء کے پر دکر دی تھی اور بید پانچویں باب بن گئے تھے۔ باب سوم نے ای وجہ ہے آپ کا نام محمد حسین کی بجائے السید علی رکھ دیا تھا جب قد وسیوں کے پہلے حملے میں باب پنجم کی وفات بھوچی تو بابیت آپ کے بھائی حسن کے پر و موقی اوروہ باب خشم ہوگئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ ) اس تیم کی تین با تیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتیں ان کو اہل بیت ہی ہمی تھی علیہ بیں کیونکہ صاحب المدار ادرای بھا فیھا" مہیں آتیں ان کو اہل بیت ہی ہمی علیہ بیل کیونکہ صاحب المدار ادرای بھا فیھا" مالک مکان اپنے مکان کی اشیاء کوخوب جاتا ہے۔'' فتند آخر الزمان کے متعلق بھی جو پچھ موالی میں نہ کور ہے ان کے اندرونی مطالب بھی اہل بیت ہی کومعلوم ہیں جن کو صرف مقول کا ملہ ہی جمجھ تھی ہیں۔ اس کے بعد دشمن نے ایک برخ کے اوپر چارچو بہ گھڑا کرکے خاکر بیز بھی کر دیا اور طہران سے آتش خانہ بھی منگوالیا گرتا ہم اہل علم کوقد وسیوں کے خوف خاکر بیز بھی منظور کر لیا کیونکہ خوراک کم ہور ہی تھی۔ سے رات کو نیند نہیں آتی تھی اس لئے عباس قلی خان نے سلح کا سلسلہ شروع کر دیا جو حضر سے قد وس نے بھی منظور کر لیا کیونکہ خوراک کم ہور ہی تھی۔

#### بھو کے قد وسیوں کے جیر تناک حالات

اورسامان جنگ ختم ہو چکا تھاصرف دوسوگھوڑے تھے بچاس گا نمیں اور یا بچ سوبھیٹر بکریاں۔ آپ نے اپنے لٹکر کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ کیاتم قلعہ میں اپنا پیٹ یا لئے آئے تھے؟ تم اینے چلتوک (خوراک کی تھیلیاں ) ان جانو روں کے سپر دکر دو کیونکہ ان کوخوراک کی تم ہے بڑھ کرضر ورت ہے۔رفتہ رفتہ دختہ نٹمن نے ہرطرف ہے گھیرا ڈال لیااور جوقد وی باہر نکاتا تفااے قید کر لیتے تھے چنانچہایک دفعہ ملاسعید ہرز کناری جائے اور کھانڈ لینے کوایک جمعیت کے ساتھ باہر نکلاتو وہ بھی گرفتار ہوگیا گواس سے پیشتر علائے نور کوا ثبات بابیت کے متعلق بہت ہے ثبوت لکھ کر مجھیج چکا تھا اور ان کو قلعہ کے حالات بھی حضور ہے اجازت حاصل کرکے بیان کرچکا تھا جس پرانہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر انصاف ملحوظ ہوتو ہاب کی صدافت میں کلامنہیں ہے مگراب جو دشمن نے بکڑ لیااورا ندرون قلعہ کے حالات یو چھتے ہیں تو خاموش ہوجا تا ہے۔ ہاں محرصین فتی اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو اس نے سب کو بتا دیا تھا۔اس وقت قدوس کا پیچم تھا کہ نا قابل خوراگ گھوڑے قلعہ سے باہر نکالدواور جو قابل خوراک میں ان کو ذنج کرکے کہاب بنا کر کھاؤ تو قدوسیوں نے کہاب کھانے شروع کردیئے' مگران کو بدمز ہ معلوم ہوتے تھے ایک دفعہ حضرت قد ویں نے ایک کہاب کھا کر فرمایا که" آبا کیا بی لذیذ ہے"! تو اس روز ہے تمام قد وسیوں کو کیاب لذیذ معلوم ہونے لگ گئے۔ محمد حسین قمی کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ قد دس کی حکومت باطنی ہے، خلا ہری نہیں۔ اس لئے آپ سے رخصت حاصل کر کے قلعہ ہے با ہرنکل آیا اور آپ نے اس لئے رخصت وے دی تھی کہ اس ہے ہے بچھونشا نات ظاہر ہونے والے تھے اس لئے جب وہ رات کو اینے دودوستوں کے ہمراہ قلعہ ہے باہرآ یا تو زورے کہنے لگا کہ مجھے گرفتار کرلوتو اے شخرادہ كے ياس كرفار كركے لے كئے تو شنرادہ نے اس كى بہت خاطر و مدارات كى كيونكدوه

ا ساعیل فمی کا دادا تفااور ایک شرف خاندان ہے تعلق رکھتا تھا۔ شنرادہ نے یو جھا تو کہنے لگا کے قداوس نے جمعیں بڑی امیدیں ولا کراپنی طرف دعوت دی تقی مگر کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ پھراس نے بتایا تھا کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا مگرسب جھوٹ لکلا اس لئے میں اس کوجھوٹا مدی سمجھ کریا ہرفکل آیا ہوں۔ بہ تقریم جن لوگوں نے سی تو ان کے واسطے فتنہ بن گئی۔ کیونکہ کچھ در بعداس نے اپنے بیانات بدل کر کہا کہ جس عقیدہ پر ہوں میں اس سے تا ئب نہیں ہوں، ضرورت یہ ہے کہ تو بگرو۔اس تخالف بیانی پرشنرادہ کو پیشک پیداموا کہ شاید جاسوں ہے اس لئے جھاور قدوسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خانہ میں بھیج دیا گیا۔اب قدوی نازک حالت میں ہوگئے، کیونکہ گھوڑ ہے تھی ختم ہو چکے تھے تو گھاس کھانا شروع کر دیا اور جب وہ مجھی نہ ملاتو گرم یانی پر گزارہ کرنے لگے اور لشکرنے جاروں طرف دمدے بنائے جس پر بیٹھ کر گولی چلانی شروع کر دی اس لئے فقد وہی نندز مین گڑھے کھود کر رہنے لگے اب اور بیہ مشکل آپڑی کہ قلعہ ماز ندران کی زمین میں پانی قریب تھااس لئے کچپڑ میںان کور ہنا پڑااور جوبھی باہر نکلتا تھا مارا جاتا تھا۔ گراس وقت بھی حضرت قدوس نے یوں کہا کہ من عرفنی فقد اشرك (جس نے مجھے ثناخت كيا وہ مشرك بوكيا) و مَن لَمُ يَعُرفُنِي فَقَدُ كَفَرَ (جس نے مجھے شاخت نہيں كيا وہ كافر ہوگيا) وَ مَنْ قَالَ فِي حَقِي لِمَ وَبِمَ فَقَدُ جَحَدَنِنِیُ (اورجس نے میرے کام میں خل دیایا چون و چرا کی تو وہ میرامنکر ہوگیا ) اور یہ بَشَى لَهَا كَهُ مَاعَبَدُتُكَ خَوُفًالِنَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ بَلُ وَجَدُتُكَ اَهُلاً لِلْعِبَادَةِ " ياالله ميس نے تيري عبادت اس كئے نہيں كى كه مجھے آگ ہے درلگتا تھا يا مجھے جنت کی خواہش تھی بلکہ صرف اس لئے کہ تھے میں نے عبادت کئے جانے کا مستحق مایا ہے۔'' شیخ صالح شیرازی ملاتقی قزوینی کا قاتل جب باہر نکلاتو گولی کا نشانہ بن گیااور وہیں مر گیا،اے فن کرنے گے تو محمعلی بن جناب آ قاسیدا حمد کو گولی لگی، جو دس سال کا بچہ تھااور

والدکی گود میں بیٹھا تھا تو وہ بھی وہیں سر دہوگیا۔حضرت قندوس کے برآ مدے میں گولیآ بیڑا تو محمصادق نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائے تو آپ نے کہا کہ (السنا علی الحق) کیا ہم حق پر قائم نہیں ہیں؟ خدا کی قدرت ہے وہ گولہ او پر جا کر آسان میں پھٹ گیا اور آ پے سچھ وسلامت نج رہے۔ وشمن نے ایک رات قلعہ کی ایک طرف کابرج تو ڑ دیااور اندر گھنے لگے مگر قد وسیول نے خوب مقابلہ کیااور دعمن کوشکست ہوئی۔ پھر دعمن نے دوسری رات قلعہ کی ایک دیوار میں باروو کی ایک دیگ رکھ کرآگ لگادی مگر قندوی پہلے ہی وہاں موجود تھے، د بوار پھٹی تو انہوں نے دھمی بر فائز کرنے شروع کردیئے۔اس لئے دھمی قریب نہ آ سکااور قدوی صرف تین مرے، بارہ سلامت واپس آ گئے۔ آ قارسول مہیزی قلعہ ہے باہر نکل آیا۔ شنرادہ نے اس کی خاطر ومدارات کی مگر عباس قلی خان نے اس پرتشد دبرتا' اس لئے اسے قبل کیا گیا۔اس کے بعد دس دس ہوکرتیں قدوی اور نکلے جن کوگرفتار کر کے آمل ساری اور بار فروش میں بھیج دیا گیا۔اس کے بعد شنرادہ نے علم دیا کہ ایک جگہ سے قلعہ مسمار ہو چکا ہے اور قند وی اس کومرمت نہیں کر سکے اب جو محض سب سے پہلے علم شاہی لے کر قلعہ میں واخل ہوگا اس کو یا پنج سوتو مان (ایرانی روپے ) دیئے جائیں گے دوسرے نمبر کو تین سو۔ چنانچہ سات ہزار کی جمعیت میں شاہی فوج نے حملہ کردیااور ایک سیابی انعام کی خاطر مسارشدہ جگہے آگے بڑھاتو فورااہے کیے بعد دیگرے دوتیرآ گئے جن ہے وہ وہیں سر دہوکررہ گیا اوراندرے قد وسیوں نے ایساسخت مقابلہ کیا کہ شاہی شکر کو پسیا ہو ٹایڑا۔

# قتل فتدوس وفتدويسين

اب سلیمان خان طہران ہے آیا کہ قلعہ کسی طرح فتح کرے خواہ جبر واستبداد ہے یا دھوکہ فریب ہے اور یا کسی اور طریق ہے۔ تو ان کی خوش قتمتی ہے حضرت قدوس نے ایک خط روانہ کیا کہ جمیں اینے وطن کو جانے دو۔ شنہزادہ اور عباس قلی خان نے اس درخواست کوئنیمت

سمجه کرمنظور کرلیااورقر آن شریف پرمهرلگا کر ( حسب دستور )امن لکهه دیااورایک گھوڑ اروانه کیا تو حضرت فندوس اس برسوار ہوکر دوسوتمیں آ دمیوں کی جعیت میں شنرادہ کے باس پھنچ گئے اور جب دعوت ہو چکی توشنرا دہ نے یو جھا کہتم لوگوں نے پیفساد کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت فقدوس نے جواب میں کہا کہ محمد سین بشروی سیدائشبد اءنے اس فتنہ کی ابتداء کی تھی جس سے ہم ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔آپ نے حکم دیا تو سیدالشہد اء پر لعنت برسائي گئي۔ (مقوله مصنف) درحقیقت بیکلام کچھاورمعنی رکھتا تھا جوصرف راز دان بى تجھ كتے تھاس كئے يہ بھى ايك اور فتنه ہوا۔ پھر شنرا دہ نے علم دیا كہ حضرت آپ اپنے مریدوں کو حکم دے دیں کہ ہتھیار رکھ دیں تو آپ کے حکم پر کسی نے ہتھیار رکھ دیئے اور کسی نے ندر کھے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتادیا ہوا تھا کہ اگراییا ہوگا تو میرے کہنے پر ہتھیار نہ ڈالنا۔مگرشنرادہ نے بہت زور دیااور قد وس نے بھی بار بارتھم دیا تو مریدوں کو پیخیال پیدا ہوا کہ شاید بیہ بیداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو پیکی ہے اور بلخصوص ملا یوسف خوی نے بھی یمی حکم دیا تو مریدوں کواور بھی یقین ہو گیا۔اس کئے سب نے ہتھیار کھول دیئے اور منتظر رہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے مگر جب شنرادہ ناشتا کھا کر فارغ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ جا درے نکلے ہی تھے کہ آپ کو گرفقار کرلیا گیااور آپ كے خواص بھى گرفتار كر لئے گئے، جن ميں سے بعض كے نام يہ بين: محمد حسن محمر صادق خراسانی،مرزامحدصادق،محدحسن خراسانی،نعت الله آملی،محدنصیرقز وینی، پوسف اردبیلی، عبدالعظیم مراغه اور محد حسین فتی اور باتی تمام قد دی قبل کئے گئے۔ (آپ کی پیشنگو کی صادق نکلی کہاس زمین براس قدرخون حلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک پہنچ جائے گا ) اوران کی لاشیں ماہر پھینک دی گئیں ، نہ جلائی گئیں اور نہ دفن ہوئیں ۔اب قد وس کو بمعہ خواص کے مار فروش لایا گیا مگر بعض کہتے ہیں کہ خواص میں ہے بھی کچھآ دی وہیں معرکہ کارزار میں فلّ

کئے گئے تھے۔جن کے نام ہیں ہیں: محمد حسن ہمرزاحسن اور محمد نوری۔اب قدوس نے طہران پہنچ کر با دشاہ ہے ملا قات کرنے کی درخواست کی اورشنرادہ ابھی اس برغور ہی کرر ہا تھا کہ سعیدالعلماء نے کہلا بھیجا کہاہے وہاں مت بھیجنا کیونکہ بیتوباد شاہ کامن باتوں ہی میں موہ لیگا۔اس نے چارسوتو مان (بقول شخصے ایک ہزارتو مان) دے کرفند وس کوخرید لیا اورقتل کرنا شروع کردیا سکے پہلے تو دونوں کان کاٹ ڈالے پھر تیر ہنی ہے سر بھاڑ کر دوکھڑے کر دیا۔ اس کے بعد قتل گاہ میں تھیجد یا اور کپڑے اتار لئے تو لوگ اس پر تھو کتے اور مخصیل ثواب کی خاطرآ پ کو گھونے مارتے تھے جیسا کہ احادیث ائمہ میں پہلے بیان ہو چکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے آخرا یک طالب علم نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا مگر خون ند نکااتو کہنے لگا کہ میرے خوف سے خون بھا گ گیا تھا۔ ارادہ ہوا کہ آ ب کی لاش جلا ئیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی مگروہ نہ جلی ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرے باہر پھینک دیئے مگرآپ کی عقید تمندوں نے تمام کلڑے جمع کر کے ایک ویران مدرسہ میں فین کر دیئے جس کے متعلق جناب نے ایک سال پہلے ہی جب یہاں ہے کہیں جارہے تھے فر مایا تھا کہ یہی میرا متقتل ہےاور یہی میرامدفن ہے۔اورخطبہاز لیہ میں آ پے نے فرمایا تھا کہ میں خو داینے آپ کو . فن کروں گاس ہے مرادیتھی کہ جھے کوئی فن نہ کرے گا۔

#### دعوائے مسیحیت

اس لا انی سے پہلے ایک سال جناب قدوس نے اپنے گھر والوں سے کہد دیا تھا کہ اب کے سال مصائب آسینے گر تہمیں صبر کرنا ہوگا آپ کے باپ کانام آقاصالح تھا۔ جب اس نے پہلی شادی ایک باکر وسے کی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کا حمل اس پیٹ میں موجود ہوتا آپ نوماہ کے بعد اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے اور ماں مرکئی ، باپ نے دوسرا نکاح کیا جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور سوتیلی ماں نے آپ کی پرورش کی تھی۔ ایام فتنہ میں

شنرادہ نے سب کوقید کر کے آپ کے والد سے کہا کہ قاعد میں جاکرا پے بیٹے ہے کہو کہ دعوائے قد وسیت چھوڑ دو۔ آپاوالد قاعد میں آپ کے پاس آگر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے کو بی قالگ آپ نے باق کی آپ آگر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے کو بی تھا گا۔ آپ نے لفظ بافظ شنرادہ کا تھم سا دیا۔ پھر فر مایا کہ چلے جاؤ میں تنہارا بیٹا نہیں ہوں (کیوفکہ میٹی باکرہ کے بیٹ ہے تمہارا بیٹا وہی ہے جودوسرے نکاح سے پیدا ہوا تھا وہ ایک دن ہیزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو وہ اسے گھر کا راستہ بھول گیا تھا اس وقت ہے وہ فلال شہر میں موجود ہے۔ جاؤا سے اپنا بیٹا بناؤ۔ میں تیرانطفہ نہیں ہوں ، میں تو ہوں جو باکرہ کے بیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اور تم میں تیر اطفہ نہیں ہوں ، میں تو ہوں جو باکرہ کے بیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اور تم کہ میں تیر اطفہ نہیں ہوا ہوں اور تم کو صلحت وقتی لیکو ظار کھر کہ باپ بنالیا تھا۔ باپ نے تلخ جواب یا کر رجوع کیا اور شنرادہ سے ساتھ ہوا کہ جب میراوہ بیٹا ہی نہیں ہے تو میں کیسا کر سکتا ہوں ؟ اسلئے شنرادہ نے اسے رہا کر دیا۔

### قاتل قندوس

### اسيران قدوس

سید عبد العظیم اور ملا صادق علی خراسانی نصیر قز و بنی ، محد حسین فتی اور کچھ بارفروش میں مارڈ الے اور کچھ ساری میں اور دوبابی نعمت اللہ ومرز اباقر خراسانی آمل میں قتل کئے گئے۔ مرزاباقر کو جب قبل کرنے گئے تو امیر الغضب یعنی جلاد کی زبان ہے حضرت قد وس کے شان اس پھی گندے لفظ نگئے تو مرزانے فورااس کے ہاتھ ہے جربہ کیکرا پی بیڑیاں تو ڈکراس کوائی کے جربہ سے مارڈ الا۔ اور میدان میں شیر کی طرح گرجنے لگا تو شاہی لوگوں نے دورے اس پر تیم برسا کر مارڈ الا۔ (قادیانی تعلیم میں قدرت ثانیہ، وعوت مبابلہ، وعوت مناظرہ، پیشگو کیاں، بروز اور تنائخ میں فرق، وعویٰ مسجب ، تکذیب وتفعد این قبل سرفدایاں اور کلام فتنداور بدا ، سب کچھ موجود ہے۔ ناظرین غورے پڑھیں)

### بابهفتم

جناب مومن هندی نجاء ہیں ہے عقے آپ باب کی تلاش ہیں چہریتی پنچے تھے جب آپ نے جناب باب سوم کود یکھاتو یوں گہتے ہوئے جدہ میں گر گئے کہ هذار بھی اور جناب باب نے فرمایا کہ ( انا القائم الذی ظہر ) ہیں امام الزمان ہوں جو ہروزی طور پر ظاہر ہوا ہوں۔ اس کے بعد جناب کی طبیعت بابیة کی طرف نتقل ہوگئی اور سلماس میں آگئے جہال اوگوں نے آپ کو بحدہ کیا اور آپ نے چا لیس روز تک گلفند کے ہوا پھوئییں کھایا شنرادہ صاکم خوی کو فیر ہوئی تو آپ کو بمعدوہ ہمراہوں کے (ملاحیین خراسانی اور شخ صالح عرب ) گرفتار کر لیا اور شخ صالح عرب و بی جی جو باب ثالث کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ جناب هندی کے حب بوچھا گیا تو آپ نے اعلان کردیا کہ (انعی افعالم )' میں بی امام الزمال جب جب بوچھا گیا تو آپ نے اعلان کردیا کہ (انعی افعالم )' میں بی امام الزمال کی اور اس کے بعد صحراء میں جھوڑ آگے۔ تو جناب ہندی شہرار زن الروم ہیں جا پہنچ اور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق اور اور کی مرافق کے مار اور اور کی اور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بائی جملے آور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بائی جملے آور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بائی جملے آور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بائی جملے آور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بائی جملے آور با بیوں کی جمعیت موجود ہوگئی۔ انہی ایام میں گی منافق

شخص حضرت باب کو بعنت بھیجا ہے جھوڑ دو، ورند دوسرے کو مارڈ الو۔ یہ جم من کر ملا اساعیل فی عالم کر بلا جو حضور کا تخلص عقید تمند تھا۔ با بیوں میں اثنائے وعظ میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حضور کی تھید بین کر لی ہے تو ہم کیسے بعنت کر سکتے ہیں اس لئے میں تو قتل اختیار کروں گا درجس کی مرضی ہومیرے ساتھ شامل ہوجائے 'تو چھ بابی آپ کے ہمراہ مرنے کو تیار ہوگئے۔ جن کے نام یہ ہیں قربان علی درویش، سیدمحر حسین تر شیزی اور سیدعی جو حضور کا خالو تھا، ملاتی کر مانی، مرزا محر حسین تبرین کی اور ایک مراغہ کا آدمی اور باقی تمیں با بیوں نے اپنا خیاب پوشیدہ کر لیا تو یہ فی گئے اور باقی قتل کئے گئے۔ قربان علی کو قبل کرنے گئے تو رشتہ میں گرفتار کرلیا گیا ہے ، مگر اس نے زور داروں نے شور مجایا کہ میں بابی ہوں۔ اب ساتوں گوئی کرکے ایک بی قبر میں فرن کردیا گیا۔ جس جگہ بیساتوں فرن کئے گئے اس کو کو اگب سیعہ کا مقام کہتے ہیں۔ (مرز ائی تعلیم میں اپنی موت کی فہر ، دعوے امامت اپنی تعلیم کوموجب نجات قرار دینا، اپنے غذ ہب کی راز داری اور کیا انقلاس سب پھیرموجود ہے )

# بابهشتم

سيد يجي كوحفور نے تبليغ كلمة الحق كاظم ديا تھا تو آپ ميں جلال اور انقطاع عن الخلق كے آثار نمودار ہوگئ ( گويا بابيت كا مرتبہ حاصل كرليا ) آپ پہلے ہى گہا كرتے تھے كہ مجھے خوب معلوم ہے كہ مجھے كس نے قل كرنا ہے اور مجھے كس جگہ مرنا ہے۔ شہر يزد ميں وار دہوئے تو آپ نے تصريح كردى۔ لوگ بيعت ميں داخل ہوئ تو عاكم شہر نے گرفتار كرنے كولشكر بھيجا مگر ايك قلعہ ميں پناہ گزين ہوگئے۔ اس لئے لا ائى ہوئى جس ميں شاہى آ ولى بيس تك مركئے اور بالى صرف سات ہى مرے۔ بچھ دنوں بعد ہمراہيوں نے آپ كا ساتھ چھوڑ ويا مرگئے اور بالى صرف سات ہى مرے۔ بچھ دنوں بعد ہمراہيوں نے آپ كا ساتھ چھوڑ ويا

تو آپشیرازکو بھاگ گئے اور وہاں سے اپنے وطن مالوف تیریز میں پہنچے جہاں آپ کی بیوی اور بال بچے تھے۔ تو حاکم شہرنے ان کوشہر بدر کر دیا تو آپ نے ایک پرانے قلعہ میں بناہ لی، جوشېرے باہر تھا۔ایک دفعہ مسجد میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کہ ابن رسول ہوں اور میں سے کہتا ہوں کہتم میری مدوکروورنہ میرے دادا کی شفاعت شامل نہ ہوگی ۔ توستر ہ آ دمی قلعہ میں جمع ہو گئے جن کووالی شہرنے محاصرہ میں لےلیا اورلڑائی ہوئی اور دشمن کو فکست ہوئی ۔اس کے بعد شنراده فرماونے شیرازے شاہی لشکرروانه کیا جس نے گھیرا ڈال لیااور ہاہمی مقابلے شرو ع ہو گئے اخیر بر تنگ آ کر حاکم شہر نے کہا بھیجا کہ آپ قلعہ سے باہر آ جائے اور امن وچین ہے جو چاہیں کرئے تو آپ ہاہرا گئے ۔اورسرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہایت تعظیم وتکریم کی اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن حکم ہوا کہ آپ بارک سے باہر نہ جا کیں۔ جب ہمراہیوں نے سناتو کہنے لگے کہ بیکونی ثابت ہوئے میں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جوخلیفہ مامون نے علی بن موی الرضی کے ساتھ کیا تھا۔ اس پرلڑائی حیر گئی تو سرکاری آ دمیوں نے معافی مانگ کرکہا کہ کسی جابل نے سینٹم امتناعی جاری کردیا تھاورنہ ہم تو آپ کو جا در (بارک) ہے رو کنے والے نہیں ہیں۔اس لئے آپ اپنے مریدوں سے کہددیں کہ گھر علے جائمیں' تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو فورا شیخ کوگر فقار کرلیا اور جو پچھ تھا سب لوٹ لیا۔لوگوں نے کہا کہ امیرغضب بڑا جاہر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ میرا قاتل نہیں ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سید آل رسول کو میں قتل نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے وہ آ دمی پیش ہوا کہ جس کے دو بیٹے شیخ کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے' تواس نے آ کرگر بیان پکڑلیااور دوسروں نے سنگ ہاری شروع کر دی میہاں تک کہ آپ مر گئے تو امیر فضب نے آپ کی گردن کاٹ ڈالی اور آپ کے ہمراہیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھرلاشوں میں بھوسہ بھر کرسروں کے ہمراہ سب کی تشہیر کردی۔

#### واقعهز نحان

روایت ہے کہ جناب ذکرنے جب بابیت کا دعوی کیا تھا تو آپ نے محمعلی سے امامت جمعہ کا حَكُم فر مایا کیونکہ فروع (فقه شیعه ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلاا جازت باب کے کوئی امام جمعہ نہیں بن سکتا،اے لیے گڑ ہڑ کج گئی۔ کیونکہ حاکم شہرنے باب کوضیافت کے بہانہ سے گھر بلا کر گر فقار کرلیا تولوگ اس کے گھر پرٹوٹ پڑے اس لئے مجبور اُاسے چھوڑ ناپڑا اور آپ نے ہزار آ دمی کی معیت میں ایک قلعہ پر قبضہ جمالیا اورلڑائی شروع ہوگئی۔جس میں وثمن کوہارہا شکست ہوئی بہاں تک کہ نصف زنجان ہر ہا بیوں کا قبضہ ہوگیا۔اب انہوں نے انیس سنگر (دمدے) بنائے اور ہرایک منگر برانیس انیس آ دی اسم واحد کے برابرمقرر کئے تو پانچ وقت مناجات کا انتظام یوں ہوا کہ ایک کہتا تھا'' اللّٰہ اَبْھیٰی ''اور دوسرےاس کی پیروی کرتے جاتے تھے بیاں تک کہ ترانوے دفعہ اسم محد کے برابر بیاسم دہرایا جا تاتھا مگر جب لڑ ائی سخت زور پکڑ گئی تو کمزور چلے گئے اور ہاتی تین سو کے قریب بابی قائم رہے اور دشمن کے لشکر میں ہے بھی کچھ بانی بن گئے جیسے سید حسین فیروز کو بھی اور کچھ مستورالا بمان ہو گئے جیسے جعفرقلی خاں وغیرہ۔ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے روس کے مقابلہ پر جانا ہے سا دات اور فقراء کے مقابلہ پر مجھے تکم نہیں ہوا۔ کر دی فوج نے بھی دشمن کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہان کے افسر نے کہا کہ امام الزمان کے ظہور کا یہی وفت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان ناصر الدین کے عہد میں ظاہر ہو چکی ہے کہ باز کوراں کا داخلہ در بار میں ہوگا ۔ کر دقوم کے مذہبی اشعار بھی ہیں جن میں تاریخ ظہورا مام معین تھی اوران کا بیء تقییرہ تھا کہ صاحب الزمان خود خدا ہی ہے۔ اس لئے اس فرقہ کو'' على اللاهي" كتے ہيں۔ شخ كى طرف مخاطب ہوكر كنے لگے كه اےصاحب الزمان! گواس وقت ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے ' مگرآپ کی ہاتی رجتوں میں

ہم ضرور کوشش کر کے آپ کی اعانت کریگئے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت تمیں ہزار ہے اوپر ہوگئ اور برابر نوماہ تک بیفساد قائم رہا۔ بائی صرف تیں سوساٹھ تھے اس لئے باب نے حکومت کولکھا کہ ہم سلطنت کے طلبگار نہیں ہیں بلکہ ہمارا مقصدتو صرف دین الہی ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ علمائے اسلام کوہم ہے مناظرہ کے لئے جمع کریں تا کہ حق ظاہر ہوجائے ورنہ میں آزاد کردیا جائے تا کہ ہم کسی دوسری جگہ چلے جا کیں مگر حکومت نے کہا کہ ہم لڑائی ہی کرینگے تب ممالک غیرے سفارشیں بھی آئیں مگر مفیدنہ بڑیں۔اس کے بعد روم وروس کے سفیر باب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ جمارا ان لوگوں ے ظہور ججۃ کے متعلق تناز ع ہے جس کا فیصلہ تین طریق سے ہوسکتا ہے کہ یا تو دس روز کا مىللەكرىن بامناظرەكرىن اور ماجلتى آگ مىين داخل ببوڭرچىچ وسلامت نكل كر دكھلا ئىين مگر پھر بھی حکومت نے لڑائی کو جاری رکھا دونوں سفیر واپس چلے گئے لڑائی شروع ہوگئی۔ایک د فعہ حضرت باب منگر پر چڑھے تو ایک سیائی نے دورے آپ کو تیر کا نشانہ بنایا تو آپ وہیں سر دہوگئے۔اب بالی لڑتے تھے مگران کاسر دار کوئی نہ تھا جس ہے دشمن کو کمال جیرت ہوئی کہ بیاوگ اپنے ندجب برکس جانفشانی ہے لڑرہے ہیں تو پھران کوامن دے کرتھم دیا کہ قلعہ ہے باہر آ جا کیں 'تو نکلتے ہی ان کو مار ڈالا اور حضرت باپ کی لاش کوجلا دیا۔ بابیوں کے بال بيج غلام بنائے گئے ، مال اوٹ کھسوٹ سے برباد کیے گئے اتو اس وقت حدیث فاطمہ کی صداقت ظاہر بوگئ كه الداعي الى سبيلي والخازن لعلمي هو الحسن واكمل ذلك بابنه محمد وهورحمة للعلمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبرايوب فتذل اولياؤه في زمانه وتتهادى روسهم كرؤس الديلم فيقتلون ويحرقون مرعوبين وجلين وتضبغ الارض بدمائهم وتظهر الونة والويل في نسائهم اولئك اوليائي حقا بهم ادفع كل فتنة عمياء وبهم

اکشف الزلازل و الاصال والاغلال اولئک علیهم صلوت من ربهم ورحمة واولئنک هم المهتدون. میرے مسلک کی طرف دعوت دینے والااور میرے علم کاخز افجی وہ حن ہے اور اس کی بھیل اس کے بیٹے محد ہوئی ہے وہ رحمة للعالمین ہے۔ اس میں کمال موسوی ہے اور جلال عیسوی اور صبر ایوبی۔ اس کے تا بعدار ذلیل ہوں گے، ان کے سرکا فروں کی طرح پھرائے جا کیں گان کوخوفز دہ حالت میں چلایا جائے گان زمین ان کے مرکا فرون کے مرکا فروں کی طرح پھرائے جا کیں گان کو وورتوں میں ظاہر میں چلایا جائے گان زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی گریدوز اری ان کی عورتوں میں ظاہر ہوگی میرے ہوگا اور ان کے ذریعہ ہوگا ور ان کے ذریعہ ہوگا اور ان کے ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گی ان پر ضدا کی رحمت ہوگا اور ان کے ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گی ان پر ضدا کی رحمت ہوگا اور ان کے ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گی ان پر ضدا کی رحمت ہوگا اور ان گ

### باب نهم صبح ازل

جناب ازل کا باپ ارا کین سلطنت کا ایک متاز فر دتھا جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ آپ کی جناب ازل کا باپ ارا کین سلطنت کا ایک متاز فر دتھا جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ نے بیان کیا چندال پر وانہیں کرتی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت بھاء کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان کیا کہ مجھے ایک دفعہ حضور ﷺ اور حضرت علی خواب میں آئے اور فرمایا کہ ''اس بچہ کی خوب پر ورش کرو، یہ ہماری ملکیت ہے پھر امام قائم کے سپر دکر دینا۔'' تب سے والدہ نے کمال محبت سے پرورش کی تو آپ کی وردسالی تک فارتی سے کمال رفیت تھی اور عربی سے پچھ میلان بھی نہ تھا تو آپ کی والدہ و فات یا گئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بھاء اللہ نے کی۔ ( تول مؤلف نقطة الکاف )

ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کواس سلسلہ میں کیے میلان ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے بھائی جناب بہاءنے چندمہمانوں کی اپنے گھر پروعوت کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ) کا تذکرہ کررہے تصاوراً ہوآ ہ

کی آواز ہے منا جاتیں دہراتے تھے تو میرے قلب پر گہرا اثر ہوگیا۔ اور جناب ذکر نے جب البينے عقبية تمندوں كوخراسان ميں جمع ہونے كاحكم ديا تو جناب ازل نے بھى وہاں شامل ہوئے کا اداوہ کرانیا مگر جناب بھاءنے آپ کوروک دیا' کیونکہ آپ ابھی پندرہ سالہ لڑک تھے کچھ صد بعد آپ کے رشتہ دار مازندران کو گئے تو آپ کا ارادہ ہوا کہ ایکے ہمراہ چلے جا کیں اور وہاں سے خراسان کوسفر کریں مگر جب آپ کے بھائی جناب بھاء حضرت طاہرہ ے مشرف ہوئے اور ارض قدس کی طرف کوج کیا تو انہوں نے آپ کو پانچ سوتو مان تک مالی امداد دی اورآپ کچھ عرصہ سبزوار میں رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار ہونے گلے۔ فتنہ بدشت میں بھی آپ شریک کار تھے اور جناب کی محبت میں اینا مال خرچ کرڈ الانتھا۔ جب بار فروش کووالیس آئے توراستدمیں آپ کو جناب قدوس کی خدمت میں شرف باریا بی حاصل ہوا تو جناب نے آپ کوخلوت میں بٹھا کرخطبہ دیا اور مناجا تیں گا کر سنا تیں اس لئے آپ جناب کے دلدادہ ہوگئے۔اس کے بعد بارفروش کوآئے اور وہاں طاہرہ سے ملا قات ہوئی ۔ تگراس کے بعد جناب قدوس کی زیارت ہے مشرف نہ ہو سکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کوایے زیر تربیت عالم شاب تک پہنچایا( قول مؤلف) جب جناب قدوس قلعہ میں محصور تنصّے وامداد کی خاطر دونوں بھائی ( جناب ازل و بھاء ) قلعہ کوروانہ ہوگئے میں بھی ساتھ ہی تھا ہم تینوں کودشمنوں نے گرفتار کر کے آمل میں پہنچا۔ دیارات میں حضرت ازل رات کے وقت ایک گاؤں میں رو پوش ہو گئے تھے جوآ مل ہے دوفرسنگ کے فاصلہ برتضااور صبح کے وقت آپ واہل قربیانے آمل پہنچا دیا تھا۔ مگر جب راستہ میں جارہے تھے تو منا جات اور اشعار میں مستغرق تھے تو آمل کے حاکم شرع نے سب کو حد تعزیر لگائی اور جناب ازل کو تیجے سلامت چھوٹ دیا تو سیدھے گھر واپس آ گئے۔ ( قول مؤلف) میں آپ کا خاص راز دارتھا اس وقت باب کو

جیت کا دعوی ندتھا' مگر حضرت قند وس کی منا جاتوں کا آپ کوشغف کمال تک پہنچ چاکا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب کو خیال ہوا کہ آپ کو طہران بھیجا جائے کیونکہ گھر پرخطرہ تھا۔ چنانچہ آپ طهران کوروانه ہو گئے اور جب حالیس روز کا سفر طے کر چکے تو جناب قدوس کی وفات کی خبر آپ کو پہنچ کئی تو آپ کواس غم ہے تین روز بخار رہا۔ اسکے بعد آپ میں رجعۃ قد وس نمو دار ہوگئی اورآ پ نے جمیت کا اعلان کر دیا۔اور جناب ذکر کو جب پی خبر پینچی تو آپ کو کمال خوشی ہوئی۔ جناب نے آپ کی طرف قلمدان، دوات اور کاغذ معة تحریرات خاصہ کے روانہ كرديئے اور خاص لباس بھي آپ كوپہنچا ديا ، اپني انگوشي بھي آپ كوديدي اور وصيت فر مائی كه آب بيان بشت واحد تصيل بيبال تك كد من يظهر الله كاظهور بوتواس وقت اس بيان کومنسوخ کردو۔اس کے بعد جناب پاپ (حضرت ذکر) کوایے قتل کے حالات معلوم ہوگئے چنانچہشائی حکم ہے آپ کو چہریں ہے تہریز پہنچایا گیا۔ اور یو چھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام قائم ہوں اور میرے دلائل صدافت میرے خطبے ہیں اور مناجات ہیں۔تو تین روز آپ کوحوالات میں رکھا اس وقت دو بھائی حسن وحسین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔

# قتل جناب ذكر

جناب حسین آپ کی خاص خدمت وجی کی کتابت پر مقرر سے اور آپ کے کا تب السر
کہلاتے تھے۔ جناب باب نے اپنی کتاب' بیان' میں لکھا ہے کہ حسین ہے اس کتاب
کے معارف حاصل کرو ہے محمطی اور سیدا حمد بھی آپ کے خاص مرید تھے جوتھ پر بیس آپ کی
تبلیغ کرتے تھے اور آپ نے ان کو بھی اتمام جت کیلئے خطے لکھ کردئے تھے' مگر جب حاکم
تبریز کو خبر ملی تو اس نے مبلغین بابیہ کی تو بین کی۔ اور جناب باب کے آنے تک ان کو بھی

حوالات میں رکھاتھا۔ جناب باب نے اپنی شہادت سے پہلے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کتم خود مجھے مارڈ الوتا کہ دشمن کے ہاتھ سے منہ مرول تو محمطل نے اس برآ مادگی ظاہر کی تاكه الامرفوق الادب يرعملدرآ مدجوجائ مكرباتي اصحاب في روك ديا-اس في كبا كەمىں تو آپ كاخكم ماننے كوخھااور جاہتا تھا كەآپ كوشہيد كركے خودكشى كراوں تو جناب باب نے مسکرا کرا ظہار خوشنو دی فر مایا۔ ثبم آپ نے اپنے اصحاب کوعمو ما اور محد حسین کوخصوصاً تھم دیا کہ تقبہ کرواور مجھ پرلعنت بھیجؤ مگر محمولی نے کہامیں تو آ پ کے ہمراقتل ہو جاؤں گاتو آ پ نے اس کومنظوری دے دی ۔اسکے بعد باب کی تشہیر کرے مقتل میں لائے تو محمعلی کو باب کے سامنے یوں قبل کیا کہ پہلائی ہے کہا کہ تو یہ کرواور شنہ داروں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے اسلئے اے چھوڑ دو ۔ مگراس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ہمراہ قتل ہوں گا' تو باب کی رضا مندی بھی ہوگئی۔ پھر باب کوزنجیروں میں جکڑ کرتیر برسائے مگروہ سارے زنجیروں پر پڑے اور زنجیر ٹوٹ گئے' تو حضرت ہاب صحیح سلامت ، پاس ہی ایک حجرہ تھا اس میں جا گھسے اور جب غبارتهم گیا' و یکھا تو باب وہاں نہ تھے' کہنے لگے کہ وہ آسان پر چڑھ گئے ہیں ۔ گر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ حجرہ میں ہی موجود ہیں' تب آپ نے لوگوں سے منت ساجت کی اور وعظ ونصیحت شروع کیا مگر کسی نے نہ ٹن اور دوسری دفعہ زنجیروں میں باندھ کرتیر برسائے' تو آپ کوعد دعلی کے برابر تین تیر لگے جن ہے آپ کی وفات ہوئی۔ بقول شخصے دوسری دفعہ تیر چلانے والے آرمینیہ کے رہنے والے میسائی سیابی تھے۔ بہر حال آپ کی لاش دوون تک و ہیں پڑی رہی اور تیسرے دن فن کی گئی مگر آپ کے مریدوں نے معرفی اور ہاب دونوں کی لاشیں نکال کرریشم میں لیپ کروہاں دفن کر دیں جہاں وحید ثانی نے عظم دیا تھا' جہاں آج کل انیس گنبدموجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

### باب دہم (ذیح)

اس کے بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ میرا پروز ایک جوان میں ہوگا'' ھو شاب ابن شمانی عشوہ سنة شکلہ ملیح شغلہ قنادی اسمہ ذہیعے" جوخوش شکل قدفروش المحارہ (۱۸) سالہ ہوگا۔ کوا کب سبعہ کاغروب کلے میں ہوا تھا اور ذبح کاظہور سات میں ہوا تھا۔ پس مجھ ازل نے آئیس بھی ظاہر کی اور جوان نے کہا کہ ''انی انا الله لا الله الا النا" مگر جناب ازل کو پھی معلوم نہ تھا بلکہ آپ کو آپ کا حباب نے اس بروز کی خبردی تھی افا" مگر جناب ازل کو پھی معلوم نہ تھا بلکہ آپ کو آپ کا حباب نے اس بروز کی خبردی تھی اور جب آپ سے سوال ہوا تو فر بایا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں تو اپنے سوانہ ہارارب کی کوئین جانتا۔ پھر فر مایا کہ اگر مدمی جامع شرائط جمیت ہوتو انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا یہ دعوی تھا کہ جانتا۔ پھر فر مایا کہ اگر مدمی جامع شرائط جمیت ہوتو انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا یہ دعوی تھا کہ اور جو آج مدمی بابیت ہے اس کا فرض ہے کہ ڈیڑ سے گھنٹہ میں ایک بزار شعر کہ سکتا ہوں اور جو آج میں ایک بزار شعر کہ سکتا ہوں اور جو آج میں ایک بزار شعر کہ سکتا ہوں آپ کے پاس ذریع کے متعلق شکایات کا تا نتا بھرہ گیا یہاں تک کہ جناب ازل کو ذریع کی طر آپ کے پاس ذریع کے متعلق شکایات کا تا نتا بھرہ گیا یہاں تک کہ جناب ازل کو ذریع کی طر اینادوی فلام کرنا چھوڑ دیا۔

#### باب ياز دہم بصير

شجرہ ازایہ کی دوسری شاخ جناب بھیر ہیں جوایک ہندوستانی سیدشریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا مورث اعلی سید جلال تھا۔ ابھی سات سال کہ تھے کے پیچیک ہے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب بیس سال کے ہوئے تو جج کوتشریف لے گئے گھر کر بلا گئے اور امام قائم کی تلاش میں ایران پہنچے۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے ظہورامام کا یہی وقت معلوم کیا ہواتھا، مگر آپ کوامام کی زیارت نصیب نہ ہوئی اس لئے واپس بمبئی آ گئے اور وہاں معلوم کیا ہواتھا، مگر آپ کوامام کی زیارت نصیب نہ ہوئی اس لئے واپس بمبئی آ گئے اور وہاں

یر بیمعلوم ہوا کدامران میں ایک آ دی نے امامت کا دعوی کر دیا ہے تو فورا آپ نے اس طرف مفركيا مكرامام صاحب ال وقت فج كوجا حِكَ تقد الله لئة آب بهي بيجهي بولئة اور مجد حرام میں امام صاحب سے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے جناب امام کی صدافت برایمان قبول کرلیا اور واپس ایران آ کرشپر بشیر تبلیغ شروع کردی اور جب مازندران گاوا قعه پیش آیا تو آپ اس وقت نور کے مضافات میں مصروف تبلیغ تھے۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ای لئے اسم اعظم اعلیٰ (حضرت فذوس) کی خدمت میں کچھ عرصہ تک حاضر رہے اور آپ میں جذب ہو گئے ۔مگر جب اہل قلعہ کی جمعیت پرا گندہ ہوگئی تو آپ بھی میر زامصطفیٰ کر دی کہ ہمراہ گیلان کو چلے گئے۔راستہ میں موضع انزل میں فروکش ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے بری طرح ہے آپ کونکال دیااور کھانا بھی نہ دیا۔ پیرجب دونوں بزرگ وہاں ہے روانہ ہو گئے توبستی میں آگ لگ گئی اورلوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگیا پھر جناب قزوین پہنچ کر ارض قدس مين دونول بهائيول (الوحيدين الاؤل والبهاء) كي خدمت مين شرفياب ہوئے۔حضرت بہاءنے پہلے تو استغناء دکھایا' مگر جب آپ کا خلوص نیت دیکھا تو آپ نے تربیت شروع کردی' چنانچہ آپ کی میکل میں جناب کی ربوبیت ظاہر ہونے لگی۔انہیں امام میں حضرت ذبیج ہے بھی و ہیں آ ایکا تعارف ہوا، ور نداس سے پہلے گفت وشنید بھی نتھی اور جب باہمی تبادلہ خیالات ہوا تو آپ ذیج میں جذب ہو گئے۔ اب جناب بصیر کومقام فنا حاصل ہوگیا اور دعوی کیا کہ میں بروزحسن رضی اللہ عند ہوں اور مجھ میں رجعت حسینیہ ہے اورای مضمون برآپ نے وعظ ونصائح کہنے شروع کردیئے اور خطبات تو حیدانشا فرمائے۔ کچھعرصہ بعد آپ نے دونوں بھائیوں (ازل وبہاء) کی خدمت میں ایک مخلصانہ عریضہ ارسال کیا جس کے جواب میں حضرت ازل نے آپ کوالابصو الابصو کے عنوان سے

ممتاز فرمایا اورارشا دکیا که انبی قلد اصطفیتک بین الناس توارض فدس میں آپ ہے خوارق اورمجزات ظاہر ہونے گے اور کثیر التعدا دلوگوں نے اطاعت قبول کر لی اور اسرار ینہائی کی خبر بھی دیتے تھے چنانچہ ایک دفعہ ایک کتا دیکھا کہ وہ زور ہے کمبی آواز کے ساتھ بھونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلال بد کار آ دی کی رجعت ہے اور متوفی مذکور کے تمام علامات بھی بتا دیئے۔اس کے بعد ارض نور سے نقطة الکاف(شہر کا شان) میں آئے جہاں نقطة الكاف( حاجی كاشانی مؤلف كتاب نقطة الكاف) كے گھر قيام كياا ورنقظہ بصير مين كقكش اورجذب وانجذ اب شروع هو گيا مكرآ خرنقط بصير مين جذب هو گيا \_عقيد تمند سب مرتد ہوگئے مگر نقطه اپنی حالت پر قائم رہا۔اس کے بعد آپ کا جناب عظیم ہے مناظرہ چھڑ گیا جس میں جناب عظیم نے اپنا ثبوت یوں پیش کیا کہ (انا باب الحضرتين وجليب الثمرة الازلية والسلطان المنصور بنصوص عديدة) يس جناب ازل اورسلطان منصور کی متعدداورصا فتح برات ہے بیعت لینے پر مامور ہوا ہوں اس لئے تمہارا فرض ہے کہتم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیٹک آپ بچ کہتے ہیں مگر جو کھے بھی آپ نے فرمایا ہے عند النقطه صرف دوامر ایل اول: مقام عبودیت اور حضور کا تقرب، دوم: تمّس تربیت کے ظہور کا دعوی، کہ آپ کی طرف ہے ہوا ہے اور مجھے بھی پیر دونوں فخر حاصل ہیں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میری عبودیت جناب کی عبودیت سے براھی ہوئی ہےاس لئے آ ٹارر بوبیت میری ذات میں آپ کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔اب جناب عظیم خاموش ہوکر کچھ موچنے گگے یا تو اس لئے کہ آیت فتنہ ظاہر ہواور یا ای لئے کہ بیہ مناظرہ درجہ کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے حضور (ازل) کے پاس شکایات روانه کیس که میخض فلال فلال کا مدعی ہے تو آپ نے حضرت بصیر کوخط ککھا کہ (ایا بصير هل فيك بصيرة القلب موجودة ام تقول بمحض التقليد) ارك كير نور باطن بھی رکھتے ہو یاا ہے ہی اندھی تقلید ہے؟ اب یہ خط با بیوں کیلئے دوسرا فتنہ بن گیا جو چے ماہ تک قائم رہااس کے بعد دونوں میں صلح وصفائی ہوئی تو با بیوں کو چین آیا۔ اوران دونوں ظہوروں ہے فیض حاصل کرنا شروع کردیا۔ جناب ذکر نے جناب عظیم کو دوظہوروں کی بشارت دى تنى \_ اول ظهور حنى ( يا بقول شخصة ظهور يجي ) دوم ظهور حيني اور فر مايا تفاكه بيدونو ب ظہورا بنی اپنی ماں کے بیٹ میں جیرماں سے زائدنگشہریں گے۔ان کے علاوہ اور بھی آپ كظهور بين جيد ظهور في ارض الطاء، ظهورارض الفا،ظهورفي بغدادجس كو ""سیرعلو" بھی کہتے ہیں اورظہور آ قامحہ کراوی وغیرہ۔ بیلوگ سب کےسب صاحب آیات ہیں اور ان کے پاس اپنی اپنی صدافت کے پختہ بینات اور دلائل ہیں .....انتھی اقتباس كتاب نقطة الكاف في تاريخ البابية الذي عنوانه المطبوع هكذا( نقطة الكاف در تاريخ ظهورباب وو قائع هشت سال اول از تاريخ بابيه تا لیف حاجی مرزا کا شانی مقتول در ۱۲۱۸ بسعی اهتمام ایڈورڈبرائون پر و فیسر زبان (شیرین بیان) فارسی درد ار الفنون کیمرج از بلاد انگلستان وطبع گردید.در مطبع بریل درلید ن از بلا دهلاند ۱۹۱۰)

### ۵.....انتخاب مقاله شخص بیاح که در تفصیل قضیة باب نوشته است

جناب باب (غ رجن \_\_ ہے) میں پیدا ہوئے۔آپ سیدتا جرسید محدرضا شیرازی کے بیٹے تھے، جھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد ما جدانقال کر گئے تھے تواپنے ماموں مرزا سیدعلی تاجر کے پاس شیراز میں تربیت پائی۔جوان ہو کراپنے ماموں کے ساتھ ہی تجارت کرتے رہے جب بچیس سال کے ہوئے تو آپ نے بابیت کا دموی کیا کہ میں ایک

مرد غائب کی دعوت دیتا ہوں جوابھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھرسور ہ پوسف کی تفسیر لکھی جس میں مرد غالب ساستمداد كي - چنانچ آپ فرماياك يا بقية الله قد فديت بكلى لك ورضيت السب في سبيلك وما تمنيت الا القتل في محبتك وكفي بالله العلى معتصمها قديما اس كعلاوه بهت سے وعظ ،مناجات اورتفير آيات قرآنيه ميں بھی آپ نے تصنیف فر ما کیں۔جن کا نام سحائف الصامیہ اور کلام فطری رکھا گر محقیق ہے معلوم ہوا کہ آپ نے وی کا دعوی نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں یائی اس لئے آپ کے اس نبحرعلمی کووجی تصور کراہیا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرز ااحمد ارغندی ،ملا محد حسین بشروی ، ملامحد صادق مقدس شخ ابوتر اب اشتهار دی ، ملا پوسف ار دبیلی ، ملاجلیل اور وی علامهدی کندی مشیخ سعید جندی علاملی بسطامی وغیره) نے آپ کورکن رابع اور مرکز سنوح حقائق کا خطاب دیا ہوا تھا۔ اور اطراف ایران میں آپ دعوت تبلیغ دینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب مج کر کے جناب پوشیر پہنچےتو شیراز میں شور ہر پا ہو گیااور جمہور العلماء نے آپ کو واجب القتل قرار دے دیا۔ آپ کے تین مبلغ تھے (محمرصا دق،مرز امحمر علی بار فروشی اور ملاعلی اکبرار دستانی )ان کو حاکم فارس حسین خان اجودان ماشی نے علائے اسلام کے علم سے تعزیر لگائی اورتشہیر کر کے کمال تو بین کی اور جناب باب کو بلوا کرمجبور کیا کہ آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں مگرآپ نے انکار کر دیااس لئے اس نے آپ کوتھپٹر رسید کر کے پگڑ ی اتار ڈالی اور تھم دیا کہاہنے ماموں کے گھر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کرتر ک دعوی کے لئے تھم دیا مگرآپ نے اس وقت ایسی تقریر کی کہ سامعین نے یقین کرلیا کہ واقعی امام غائب ہے آپ کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں امام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں بلکہ ایک اور شخص (بھاءاللہ) کے لئے تبلیغی وسیلہ ہوں محدعلی شاہ قاحیار نے اپنے معتمد

الدولہ سیدیچی دارانی کو حالات دریافت کرنے کو بھیجا تو پہلی دو سحبتوں میں صرف تبادلہ خیالات ہی ہوتار ہا مگرتیسری صحبت میں معتمد نے سورہ کوثر کی تفییر کی درخواست کی جوآپ نے فوراً لکھ وی جس سے جناب معتمد حیران رہ گئے اور شہر ہیز دجرد میں جا کرسب سے پہلے اپنے باپ سید جعفر شہیر کشفی کوتبلیغ کی۔ پھر مرز الطف علی کوتمام واقعات لکھ کرکہا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور خود کمال اشتیاق سے اطراف ایران میں دعوت دینے گئے کہ لوگوں نے آپ کومیون تھے اور آپ کے کلام کو تحریح کیا ہے۔

#### واقعهز نجان

اس کے بعد زنجان میں ملاحم علی ہڑے مشہور عالم تھے انہوں نے ایک معتبر آ دی کے ذریعہ حالات دریافت کیے تو جناب باب نے آپ کواپئی تصانیف بھیج دیں جن کو پڑھ کر ملا صاحب نے فرمایا کہ (طلب العلم بعدا الوصول الی المعلوم مذموم) جب مطلب عل ہوگیا تو اب پڑھائی کیہی؟ اور تحریری بیعت کرلی جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہلا بھیجا کہ میری طرف سے زنجان میں ضرور جعد قائم کرو گرزنجان میں سخت مخالفت ہوئی اور سلطان نے ملا صاحب کواپ دربار میں بلوا کرعانا نے اسلام سے مناظرہ کرایا جس میں ملا صاحب غالب رہ اور سلطان نے بچاس تو بان دے کرواپس زنجان جسے کرایا جس میں ملا صاحب غالب رہ اور سلطان نے بچاس تو بان دے کرواپس زنجان جسے کرایا جس میں ملا صاحب غالب رہ اور سلطان نے بچاس تو بان دے کرواپس زنجان بھیجے دیا۔ اب سلطان کو کہا گیا کہ باب کوئل کرنا ضروری ہے ورنہ ختے فساد ہوگا۔

# يبلامقابله شيرازمين

اس لئے باب نے اپنے معتقد جمع کر لئے اور دار وغہ کو تکم ہوا کہ راے کو باب پر چھا پامار کر تمام کوقید کرے مگراہے اس رات صرف تین آ دمی معلوم ہوئے (باب کا ماموں،

باب اورسید کاظم زمجانی )اس لئے وہ نا کام رہا۔ا تفا قاسی رات وہاں وباء( طاعون ) پھیل گیا۔ال لئے حاکم شیراز کو حکم دیناپڑا کہ بابشہر بدر ہوجا نمیں اورخود بھی چلا گیا تو آپ سید کاظم کے ہمراہ اصفہان جا کرامام جمعہ کے گھر جالیس روز کھیرے۔ایک دفعہ امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ'' سورہ عصر'' کی تفسیر لکھ دیں تو آپ نے فورا لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق یو چھا تو آپ نے اثبات میں جواب دیا اس کے بعد مجلس مناظرہ منعقد ہوئی جس میں آتا محدمہدی اور حسن نوری نے آپ نے صدر اکتاب کے مسائل دریافت کئے تو ہائب جواب نہ وے سکے اور باقی اہل علم نے کہد دیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کی تو ہین ہے کیونک باب صراحة اپنے کفر کا اقبال کررہاہے مگر حاکم کا پینشا ضرورتها كهمباحثة ہواس لئے اس نے باپ کوطہران بھیج دیااورسلطان کوتمام واقعات لکھ کر مناظرہ کامشورہ دیائیکن جب باب مورجہ کے مقام پر پہنچے تو مخفی طور پر حاکم اصفہان نے آپ کووالیس بلالیا تو آپ وہاں جار ماہ تک تھیج ہے دے اور کسی کومعلوم نہ تھا کہ باب کہاں ہے مگر گرگین برا درزادہ حاکم کوخبر لگ گئ تو اس نے نورا جا بی مرزاا قاسی وزیراعظم کوخبر دیدی اوراس نے اپنے نوکر بھیج کر ہاب کورو ہوشی کی حالت میں طہران بلالیا۔ مگر جب آپ' کرد'' کے مقام پر مینچے تو وزیر نے'' گلین'' کے مقام پر تظہر نے کا تھم بھیج دیا اور وہاں ہے باب نے سلطان کوچیٹھی ککھی کہ''میں آپ ہے ملنا جا ہتا ہول'' مگروز میر نے جواب میں تکھوا دیا کہ سلطان اس وقت طہران ہے باہر جارہے ہیں اور عام شورش کا بھی خدشہ ہے اس لئے آپ کو'' ماکو'' بھیجا جا تا ہے کہ جب تک سلطان اپنے سفر سے واپس نہ آ ٹیں آپ و ہیں سلطنت کے زیرامن قیام کریں پھرآپ کو بلالیاجائے گا۔

#### تبريزاور ماكومين قيام

جس کے جواب میں باب نے فر مایا کدر کیابات ہے کہ آپ نے مناظرہ کے لئے اصفہان ہے مجھے بلایا مگراب انکار کردیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔اس لئے محمد بیک چرچی کے ما تحت شابی رسالہ کے ہمراہ آپ کوتیریز پہنچایا گیا جہاں آپ چالیس روز تشہرے اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ آ ہے ہے ملا قات بھی کر سکے اس کے بعد آپ کو ماکو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچایا گیا جہاں آپ نوماہ رہےاورعلی خان حاتم ماکونے اثنائے قیام میں ملا قات کی قدرے اجازت دے رکھی تھی اورخود بھی عزت کرتا تھا۔ گر جب اہل آ ذر بیجان کوفساد کا اندیشہ ہوا تو حکومت ہے درخواست کی گئی اوراآ پ کوقلعہ چہریق میں نظر بند کیا گیا جہاں علی خان کر دحا کم تھا اور اس نقل وحرکت ہے بالی مذہب کا چرچا جا بجا ہونے لگا اور باب صبح وشام الغالب المنتظر كو يكاركركها كرتے تھے كہ" ياغائب انبي وان كان المصائب والا لام قداستولت على نفسي ولكن قلبي فيه جنة بذكرك""اگرچه مجره يرمهائب آتے ہیں مگر تیری یا دے دل میں جنت کالطف ہے ؟ تین ماہ کے بعد علمائے تبریز نے حکومت سے درخواست کی کہ باہیوں کوتعزیر لگائی جائے۔وزیر اعظم بھی اس برطوعاً وکر بارا ضی ہوگیااس لئے باب چیراق ہے تیریز کوروا ندہوئے راستہ میں رومی کا حاکم بہت عزت ہے بیش آیا اور جب تبریز پہنچ تو چند ہوم کے بعد دار العدالت میں ان کوطلب کیا گیا' جبکہ وبال علائے اسلام پہلے ہی موجود تھے (مثلاً نظام العلماء ملامحہ ماما قانی مرزااحمہ امام الجمعة اور مرزاعلی اصغر شیخ الاسلام وغیرہ) وہاں آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہول۔نشان صدافت طلب کیا گیا تو آپ نے فرفر عربی کلام میں بولنا شروع کردیا۔اعتراض ہوا کہ آپ غلط عربی بولتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہتمہارےاصول کےمطابق تو قرآن شریف

بھی غلط ہے تو مجلس ختم ہوگئی اور باب واپس ا ہے مقام پرآگئے۔اس وقت آ ذر یجان کا حاکم
ولی عبد تھا'اس نے آپ کونٹ کرنا چھوڑ دیا' گر اہل علم نے یہ پاس کر لیا کہ ان کوخر ور سر
زنش ہوئی چا ہے' گر فراشوں نے چو بکاری ہے انکار کر دیا ۔لیکن سیدعلی اصغر نے آپ کو
اپنے ہاتھ ہے در ہے لگا کرواپس چریق بھیج دیا اور پہلے سے زیادہ تگی شروع کردی اور گردو
نواح کے تمام علمائے اسلام کی بیرائے قرار پائی کہ بابیوں کا خاتمہ کردینا از بس ضروری ہے
نواح کے تمام علمائے اسلام کی بیرائے قرار پائی کہ بابیوں کا خاتمہ کردینا از بس ضروری ہے
لیکن سلطان نے کہا کہ بیس سادات کوئٹ نہیں کرسکتا جب تک کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔اب
بابیوں کو جرائت پیدا ہوگئی اور مبابلہ یا مناظر و کیلئے کھڑے ہوگئے اور جا بجاشور ہر پا ہوگیا ای
بابیوں کو جرائت پیدا ہوگئی اور مبابلہ یا مناظر و کیلئے کھڑے ہوگئے اور جا بجاشور ہر پا ہوگیا ای
ہوگیا گرکوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا اور بر جوائی بیں یوں کہنے لگا کہ ان موسسی یقائل موسسی
ہوگیا گرکوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا اور بر جوائی بیں یوں کہنے لگا کہ ان موسسی یقائل موسسی
اور بھی کہتا کہ ان بھی الافت نہ کس لگے بھی علمائے اسلام کے خالف ہوجا تا ہوا ور بھی موافق ۔

انجھی موافق ۔

#### دلائل مهدويت

گرلوگ بڑے جوش میں آگے اور اہل علم نے خود تھم دے دیا کہ لوگ بابیوں کا خود انتظام کرلیں۔ اب جا بجام نبروں پرشور کے گیا کہ امام آخر الزمان کی غیرویت (شیعہ مذہب میں) ضروری ہے۔ جا باتنا اور جابلصاء کیا ہوئے؟ فیبت صغری اور فیبت کیری کہاں گئیں؟ حسین بن روح کے اقوال کیا ہوئے؟ مہر یارکی روایات کہاں گئیں؟ نقباء و نجیاء کا ہوامیں پرواز کرنا کیے ہوا؟ مغرب ومشرق کی فتوحات کہاں ہیں؟ ظمہور سفیانی اور خرد جال کہاں ہیں پرواز کرنا کیے ہوا؟ مغرب ومشرق کی فتوحات کہاں ہیں؟ ظمہور سفیانی اور خرد جال کہاں ہیں ؟ اور حدیث میں جو باتی علامات مذکور ہیں وہ کسے پوری ہوئیں؟ روایات جعفر بیاؤ خواب وخیالات ہیں، اس لئے باب قطعاً کافر ہے اور واجب الفتل ہے آگر ہم اپنے ندہب کی وخیالات ہیں، اس لئے باب قطعاً کافر ہے اور واجب الفتل ہے آگر ہم اپنے ندہب کی

صحيح روامات كوچھوڑ دیں تو مذہب كا نام ونشان نہیں رہتا۔علاوہ ہریں ہم اہلستت والجماعت نہیں ہیں کہ عوام الناس کی طرح ہے بھی یقین کرلیں کہ امام آخرالز مان مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ آپ شریف النسب سادات ہیں اور تائیدات الی آپ کے ہمراہ ہمیشہ ہے ہیں۔ ہزارسال سے جومسلسل عقائد چلے آئے ہیں ہمان کا کیا کریں؟ فرقہ ناجیا اثناعشریہ کے متعلق کیارائے قائم کریں۔علمائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیاوہ کے کے سب گراہی پر ہی قائم رہے؟ واشریعتاہ وامذھباہ بابیوں نے ان دلائل کے جواب یوں دیئے کہ برھان کوروایت پر فوقیت ہے کیونکہ روایت بربان کی فرع ہاس لئے جوفرع این اصل سے مطابقت ندر کھے، مردود ہوگی اور بوں بھی کہتے کہ تاویل اصل تفییر اور جو ہر قرآن ہے اور فتو حات سے مراوفتو حات قلبیہ ہیں اور حکومت ہے مراد دلوں پر حکومت ہے کیونگہ امام حسین التلکی امام حق ہو کرمغلوب رہے باوجود يكه ان جندنالهم الغالبون آپ كے فق ميں وارد تھا۔ يوں بھى كتے تھے كه ا ..... باب کی صدافت کانشان اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ آپ نے کسی سے پھھ بھی خہیں پڑھا۔

۲.....اگر پھےروایات مخالف ہیں تو ند ہب میں آپ کے موافق بھی تو بہت می روایات ہیں۔ ۳.....ا قوال سلف بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔

۴ .....اگرآپ میں صدافت نہ ہوتی تو ا کابرعلاءاور بڑے بڑے مقی صوفیائے کرام آپ کی بیعت میں داخل نہ ہوتے۔

۵.....ا ہے دعوی پر باوجود کثر ت مصائب کے قائم رہنا بھی صدافت کا کھلانشان ہے۔ ۲.....اس سلسلہ میں بڑے بڑے کامل انسان پیدا ہوئے مثلا مرزامحد علی (بارفروشی ) مارزند رانی تلمیذ حاجی کاظم رثتی آپ حضرت باب کے ہمراہ جج کو گئے تھے جب واپس ہوئے تو آپ سے خوارق اور مجزات کا ظہور ہونے لگا اس لئے بابیوں کو یقین ہوگیا کہ حاجی صاحب مقربین بارگاہ الٰہی میں سے ہیں اس لئے تمام بابی آپ کے مرید بن گئے۔ اور حضرت محمد حسین بشروی جو با بیوں کے سردارکل تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوگئے۔ (آپ کامر چیقد وسیت تک پہنچ گیا)

آپ نے دعوت ہاب میں کمال تک تبلیغ کی اور ہاب آپ پرخوش ہوکر فرمانے

لگے کہ اس شخص کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سعید
العلماء نے ہے ہیں متل کر دیا۔ قرق العین قزوینی بھی ایک بے نظیر عورت بھی اور تبلیغ میں
مردوں سے سبقت لے گئی تھی آخر جب کلائنز کے زیر حراست طہران میں نظر بند ہوئی تو
اس وقت اس کے گھرشادی کی مجلس منعقد بورہی تھی۔ قرق العین نے موقعہ پاکر تبلیغ اس زور
سے کی کہ سامعین دنگ رہ گئے اوران کوتمام راگ ورنگ بھول گیا مگر علمائے اسلام کے فتوئی
سے مارڈ الی گئی۔

### انقلاب عظيم

ان دنوں ہی سلطان محمد شاہ مرگیا اور ولی عہد تخت نظین نے اپناوز ریم زامحمد تقی خان کو منتخب کیا جو نہایت ہی تخت گیر تھا چونکہ شہزادہ ابھی نوعمر تھا اس لئے وزیر نے خود مختار ہوگر بابیوں کو پیینا شروع کر دیا۔ مگر جس قدر تشد دے کام لیا ای قدر بابی ہوہب و نیا میں ترتی کرتا گیا۔ روایت ہے کہ کاشان میں ایک وفعہ بابیوں کی تشہیر کی جارہی تھی تو ایک مجوی نے (جوایک سرائے میں رہتا تھا) اصل واقعہ دریا ہت کرے کہا کہ اگر بابی نذہب جیا شہوتا تو اسٹے مصائب کے مقابلہ میں کیسے قائم رہ جاتا ، اس صدافت کو دیکھ کر بابیوں میں شامل تو اسٹے مصائب کے مقابلہ میں کیسے قائم رہ جاتا ، اس صدافت کو دیکھ کر بابیوں میں شامل

ہوگیا۔ بہرحال بابی مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ باب نے ان کو مقابلہ کرنے سے بلکہ اپنے پاس آنے ہے بھی روک دیا ہوا تھا اس لئے وہ بے خانماں ہو گئے اور مسکیین ہوکر جا بجا ما تگفتے گئے۔ مگر جس جگہ پر ان کی جمعیت کافی تھی وہاں پر انہوں نے مدافعت بھی شروع کر دی ماز ندران میں جب ملامح حسین بشروی کے متعلق علمائے اسلام نے فتوی دے دیا کہ وہ اور اس کے مرید واجب القتل ہیں۔

# فتنهل بشروي

اوران کا مال اوٹ لیناواجب ہے۔ بار فروش میں سعید العلماء نے اس فتو ہے کی روسے سات بابی مار بھی ڈالے تھے۔ گرجب بشروی نے دیکھا کہ اوگوں نے آ دبایا ہے تو خود کلوار لے کر کھڑا اور کسب کو بھگا دیا آخر میں یہ فیصلہ بوا کہ بابی یہاں سے نکل جا میں اور خسرو کے ماتحت کہیں چلے جا میں گرخسرو لے کہ دی گھات لگائے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو مار ڈالنا شروع کر دیا اور بشروی نے اذان دیکر سب کو ایک جگہ اکٹھا کرکے مقابلہ میں کھڑا کر دیا تو مرز الطف علی مستونی نے خسرو کے جگر پرکاری زخم لگایا جس کے وہ وہ ہیں مرکبا۔ اس کے بعد بشروی ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا جو مقبرہ شیخ طبری کے ہی سے وہ وہ ہیں مرکبا۔ اس کے بعد بشروی ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا جو مقبرہ شیخ طبری کے مرف ایک سوتی کو ماز ندرانی کے آ دی بھی آ ملے جن کی مجموعی تعداد تین سوتیرہ تھی جن میں سے مرف ایک سودس آ دی سیا ہی تھے اور باقی طالب علم یا مولوی تھے میکر سلطانی لشکر نے چار مرف ایک سودس آ دی سیا ہی تھے اور باقی طالب علم یا مولوی تھے میکر سلطانی لشکر نے چار دف حملہ کیا اور چاروں دفعہ بی بڑیمت اٹھائی۔ چوتھی تکست میں عباس تھی خال جزیل تھا اور فعہ بی بڑیمت اٹھائی۔ چوتھی تکست میں عباس تھی خال جزیل تھا اور فعہ بی بڑیمت اٹھائی۔ چوتھی تکست میں عباس تھی خال جزیل تھا اور فعہ بی بڑیمت اٹھائی۔ چوتھی تکست میں عباس تھی خال جزیل تھا اور

لے بیر واقعات نقطہ الکاف میں حضرت قد وس کے نام پر لکھے جانچکے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ فیر علی اور فیر حسین دولوں ایک دوسرے کے نام پر کاروائی کرتے تھے تب ہی تو جب قد وس گرفتار ہوکر آئے تو شاہزاد و کو جواب میں آپ نے کہدویا تھا کہ میں نے تو کچھٹیس کیار سب کام ہشروی کا تھا۔ ( دیکھومنوان بروز رسالت کے بعد حالات قد وس)

نواب مہدی قلی خان امیر نشکر تھا، چوتھی لڑائی رات کو ہوئی تھی۔ بابیوں نے شاہی خیصے جلادیے تھے آگ کی روشی میں بشروی اپنی جماعت میں جارہا تھا کہ عباس قلی خال نے (جواس وقت کسی درخت کی آڑ میں چھیا ہوا تھا) دیکھیر گولی کا نشانہ بنایا تو بشروی و ہیں مرگیا اور فوراً قلعہ میں بہنچایا گیا گر پھر بھی سلطانی نشکر نے ان پر فتح نہ پائی ۔ حالانکہ بابیوں کی رسمہ ختم ہو چکی تھی ۔ گھوڑوں کی ہڈیاں تک کھا گئے تھے اور گرم پانی پر گذارہ کرنے لگے تھے تو لشکر نے ان کو بناہ دی اور چھاؤنی میں بلا کر دعوت دی جب کھانے بیٹے تو سب کو مار ڈالا اور اس سے پیشتر جو بہا دری بھی بابیوں نے دکھائی تھی وہ مغلوبانہ بہا دری تھی کیونکہ مشل مشہور ہے کہ سیور مغلوب یصول علی الکلب گھیانی بلی کئے پر بھی حملہ کردیتی ہے۔

## قتل باب ودا قعه زنجان

ملا محر علی مجتمد زنجان کا رئیس اعظم تھا اور سیدیکی دارائی مازنداران میں ذعیم المقوم (لیڈر) کہلاتا تھا۔ ان دونوں نے بھی کالفین کے چھے چھڑا دیئے تھے گرا خیر میں ہر طرف سے ان پر گھیراڈ ال دیا گیا تھا اور دھو کہ سے سب با بیوں کوقلعہ سے نکال کرفتل کر دیا تھا (جیما کہ نقطۃ الکاف میں مذکور ہے ) جنگ زنجان کے دنوں میں امیر زنجان کی بیرائے قرار پائی تھی کہ خود باب کوفتل کیا جاتا کہ سرے سے فساد کا مادہ ہی اٹھ جائے اس لئے اس فرار پائی تھی کہ خود باب کوفتل کیا جاتا کہ سرے سے فساد کا مادہ ہی اٹھ جائے اس لئے اس فعل کا مرتکب نبیں ہونا چا ہتا تھا اس لئے اپنے بھائی حسن کولکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہوں اس لئے اسے بھائی حسن کولکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہوں اس لئے بھے فرصت نہیں آپ اس کام کوسر انجام دیں۔ چنانچاس نے امیر سے خط و کتابت شروع کردی جس میں امیر نے صاف کھ دیا کہ علائے جریز نے قبل باب کا صریح فتوی دے دیا ہے اس لئے تم آرمینی فورج کے ہاتھ سے تمام لوگو

ں کے سامنے باب کواو ہے کی میخوں ہے معلق کر کے گولی ہے اڑا دو۔اور باب کو جب خبر ہوئی توالیے تمام اوامر ونوا ہی مکتوبات انگوشی اور قلمدان وغیر ہسب کچھایک تھیلے میں بند کر کے قفل لگا دیا اور اس کی جانی اپنے جیب میں رکھ لی اور پیھیلہ امانت کے طور پرعبدالکریم قزوینی کی طرف ایک اپنے خاص مرید ملا باقر کی وساطت ہے رواند کر دیا' تو اس نے قم شہر میں گواہوں کے سامنےوہ امانت عبدالکریم کے سیر دکر دی۔ حاضرین مجلس نے بہت اصرار كيا كداس تهيله كوكلول دياجائ مكرعبدالكريم في اس ميس صرف ايك تحرير (اوح آني) شکسته خط میں دکھائی جوبشکل انسان تھی۔ جباے پڑھا گیا تو اس میں لفظ بھاءے تین سو ساٹھ لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ دکھایا گیا تھااس کے بعد عبدالکریم نے وہ امانت جہاں پہنچانی تھی، پہنچا دی۔اب حسن خان نے باب سے سر باز خانہ تیریز میں بلوا کر عمامہ اور شال جو سادات کی علامت ہیں، لے کراینے قبضہ میں کرلیں اور فراشوں کا حکم نامہ سنادیا کہ باب کو تحلّ کیا جائے اور باب کواپنے چارمریدوں کے جمراہ ستر آ رمنی سپاہیوں کی حراست میں جيل بھيج ديا جہاں اس کوايک کوٹھڙي ميں بند کر ديا گيا دوسرے دن منج کوفراش باشي آ قامحرعلي تبریزی کوساتھ لئے ہوئے جیل خانہ آیا ( کیونکہ ملامحہ ماما قانی ملایا قر اور مرتضٰی قلی وغیرہ نے اس کے قبل کا بھی تھم دے دیاتھا) اور سرتیپ فوج ارمنی سام خان کو درواز ہ کی حفاظت سپر د کردی اور درواز ہ کے پاید میں ایک ہئ میخ کھونک کراس سے ایک ری باندھ دی جس کے ایک طرف باب کو جکڑ دیا اور دوسری طرف آ قامحرعلی تیریزی کواس طرح با ندھ دیا کہ اس جوان کا سر باب کے بید برآ گیا۔اب فوج کے تین دستے ہو گئے بہلے ف گولی چلائی دوسرے نے آگ بھینکی اور تیسرے نے تیر برسائے مگر خدا کی قدرت سے بعد میں ویکھا کیا توباب آقاسید حسین کے ماس کوٹھری میں تشریف فرما ہیں اور محمعلی اس میں جکڑ اہوا سیجے

سلامت کھڑا ہے بیرنظارہ دیکھ کرسام خان نے انکار کر دیا کہ میں قبل سادات کا مرتکب نہیں ہوسکتان کے بعدآ قا جان بیگ (خمسہ سرتیب فوج خاصہ ) کو تکم ہوا تو اس نے پھرای میخ ہے باب کو ہاندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا جس ہے باب کا سینے چھلنی ہو گیا اور چیرہ کے سواباتی اعضاء ککڑے لکڑے ہوگئے تھے اور بیہ واقعہ (۲۸ شعبان ۱۲۲۸ ) اٹھا کیس شعبان ہارہ سو اڑسٹھ میں پیش آیا تھا۔اس کے بعد دونوں لاشیں خندق میں پھینک دیں دوسرے روز صبح کو روس کا فوٹو گرافر آیا۔ تواس نے خندق میں ہے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل کرلیا اور دوسری رات بابی دونوںلاشیں اٹھا کر کہیں لے گئے تھے لیکن مولو یوں نے گپ اڑا دی کہ ان کی لاشوں کو درندے کھا گئے ہیں۔ حالا فکاشہدائے کر بلا کی طرح ان کی لاشیں بھی محفوظ تھیں اور سسی درندہ کوجراُت نہ بھی کہان ہے ڈرہ بجر بھی تو ژکر گوشت کھا تا۔ یہ بالکل بچ ہے کہ باب كومعلوم تقا كهوفات نزديك ہاس لئے اپنی تحریرات تقسیم کرچکا تقاا ورمصائب كا انتظار کر ر ہا تھا اسی بناء پرسلیمان خان بن کیجیٰ خان آ ڈر پیجان ہےروانہ ہوکر دوسرےروز تیریز آیا اوروہاں کے کلائتر (حاکم) کے گھر قیام کیا جواس کا دوست تھا۔ اور بابیوں سے عموماً کاوش بھی نہیں رکھتا تھااور درخواست کی کہ بید دونو ل لاشیں مجھے ل جا کیں کلانتر نے اپنے نو کراللہ یارخاں کو بھم دیا تو اس نے دونوں لاشیں سلیمان کے سپر دکر دایں ۔ صبح کے وقت قرادل پہرہ داروں نے مشہور کردیا کہ درندوں نے دونوں لاشیں کھالی ہیں۔اس رات ایک میلانی آ دی کے کارخانہ میں وہ لاشیں بڑی رہیں جو ہاب کا مرید تھااور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آ ذربیجان سے لے گئے جس طرح کہ طبران سے پہلے ہی تھلم آ چکا ہوا تھا۔خلاصہ پیہے کے کیے ہجری میں حالیس ہزار بابی مارے گئے اور پیسب کا روائی مرزاتقی خان کے حکم ہے ہوئی تھی اس کوخیال تھا کہ بیچر یک دب جائیگی مگرجس فقدر د ہایا گیا، زور پکڑتی گئی۔

#### سلطان برگولی چلانا

م جن دنوں باب آ ذریجان میں تھے محمر صادق نامی آپ کے ایک مرید نے ایک ہمراز کواہے ہمراہ لے کر بادشاہ ہے بدلہ لینے کی ٹھان کی اور جب طہران پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان شمران میں ہے وہاں پہنچ کر گولی چلا دی مگر خطا گئی اور با دشاہ بال بال نچ گیا۔ اب تفتیش شروع ہوئی اور ہالی گرفتار ہونے لگے توان پر زمین تنگ ہوگئی۔ بھاءاللہ ان دنوں افچر میں تھے جوطہران ہے ایک منزل کے فاصلہ پر واقع ہے آپ گرمیوں کے ایام میں وہیں رہا کرتے تھےاورآپ کاوہاں مکان بھی تھااورآپ کا بھائی کیجیٰ فقیرانہ لباس میں کاسہ گدائی ہاتھ میں لئے ہوئے وہاں آ کینجا' مگر بھاءاس وقت نیاوران کو گئے ہوئے تھے۔ سلطانی لشکرنے آپ کوگرفتار کر کے شان پہنچاد مااور پھر وہاں طہران چالان کیا گیا۔اور بیہ سب کا روائی حاجی علی خان صاحب الدولہ کی تحریک سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔اور بہا ،کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سلطان نے جب بہاءاللہ سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بہاءاللہ نے کہا کہ محمرصا دق کواینے پیر کی محبت نے اندھااور بے عقل کر دیا ہوا تھا۔ اس لئے بغیراس کے کدئسی کوخبر کرتا پاکسی ہے یو چھتا خود ہی اس فعل کا مرتکب ہو گیا اس کی بدحوای کی اس ہے بڑھ کراور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ اس نے طیانچہ میں ساچمہ (چیرہ) داخل كرديا تھا حالانكه بيايك اليي حركت ہے كه كوئى ذى عقل اس كامرتكب نبيس موسكتا۔ مادشاه نے اس تصویر کو واقعی سمجھ کرآ ہے کور ہا کر دیااور حکم ہوا کہ لٹکرنے جو پچھ آپ کا مال و متاع لوٹ کھسوٹ میں حاصل کیا ہے واپس کر دیا جائے مگر چونکہ وہ بہضم ہو چکا تھا اس لئے بہت کم مقدار میں واپس کیا گیا۔ چند ماہ کے بعد حکومت نے بھاء کوا جازت دی تو سر کاری آ دمیوں کے ہمراہ آپ عتبات عالیہ کی زیارت کوکر بلاتشریف لے گئے۔

#### تعليمات باب

باب كى تعليم مختلف تحريرات ، خطبات ، مواعظ نصائح بقير الايات ، تاويل آيات ، مناجات خطب ، ارشادات بيان مراتب توحيد ، اثبات النبوة خصوصا اسيدا لكا ئنات تحريض وتثويق برهي اخلاق تعلق بنفحات الله مين قلمبند ب اورسلسله تاليفات مين آپ نے حقيقة شاخصه كا بيان كيا ب كيونكدا بي آپ كومقام تبشير مين سمجھے بوئ تقے اورظهور اعظم ك انظار مين شب وروز مشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے كه انا حوف من ذلك الكتاب وطل من ذلك البحر . اذاظهر ماكتبته من الاشارات ويظهر ذلك بعد حين يعني ويا الم

#### ٢.....من يظهره الله

بهاءالله شاب يعنى ظهوراعظم اور حقيقة شاخصه

مفتون ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ ابھی تم نوتعلیم یا فتہ ہؤالف ب پڑھو۔اس کے بعد الف اور افتطال تشرح مختلف مجالس میں بیان فر مائی اب آیکا شہرہ بار فروش اور نور تک پہنچ گیا۔ان دنوں مجہ تنداعظم ملامحرنوری قشلاق میں عضانہوں نے بھاءاللہ کی خدمت میں دولائق اور قصیح البیان مناظر بیج که آپ کوسا کت کردیں اور ما کم از کم آپ کا فروغ کم کردیں تا کہ لوگ داخل ہیعت نہ ہوں مگرانہوں نے جب دیکھا کہ آپ بحرنا پیدا کنار ہیں تو خود آپ کے مبلغ بن گئے اور مجتہداعظم نوری کوکہلا بھیجا کہتم بھی بیعت میں داخل ہوجاؤ۔اور جب آ پ آمل اورساری کوسفر کررہے تھے تو مجتہد اعظم ہے آپ کی ملا قات ہوئی ۔ گرمجتہد مذکور نے استخارہ کر کے کہا کہ اس وفت مناظرہ مفیرنہیں اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جناب مجتہد بھی مناظرہ میں عاجز آ گئے ہیں اس لئے نو جوان (خوشاب ) بھاءاللہ کی مقبولیت اور بھی زیادہ ہوگئی اب اس نو جوان نے تمام اطراف ایمان میں تبلیغ پاب کا ڈ نکا بجا دیا اورعرصہ دراز تک ای کا م میںمصروف رہایہاں تک خا قان (محمعلی) مرگیا تو اس وقت بینو جوان طہران واپس آھيا۔

#### رازداری

جناب بھاء کی خط و کتابت حضرت باب سے بھیٹ جاری تھی اور ملاعبدالکریم قزوین درمیانی وسیلہ تھا اور ای بناء پر جب طہران میں بابی ند بہ کی بنیاد پڑگئی۔اور باب وبہاء دونوں سیاسی زنجیروں میں جکڑے گئے تو یہ تجویز ہوا کہ مرزا یجی برادر بہاء کو یہ عہدہ دیا جائے تو اس طریق سے بہاء کی رہائی ہوگئی۔اور مرزا یجی روپوش ہو کرایسا گھنام ہوا کہ کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کرسکتا تھا۔اس پر حضرت باب بہت بی خوش سے کیونکہ آپ کا ارادہ بھی ہی تھا۔ اب بہاء جب عتبات عالیات کی زیارت کر کے بغداد بنجے تو آپ نے وہ

دعویٰ ظاہر کر دیا جو باب نے بَعُدَحِیُنِ کے فقرہ میں پوشیدہ رکھا ہوا تھا (لیعنی آپ کا دعویٰ عد دھین کے بعد 9 میں ہوگا )اب لوگ جیران ہو گئے اورای جیرت میں کچھتو بیعت میں واخل ہوے مگر عام طور پرمخالفت شروع ہوگئی اور رو پوش یجی کبھی بھی فقیراندلیاس میں وقتا فو قناملا قات کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے عراق عرب سے کر دعثا دیہ کے علاقہ میں جا کرا قامت اختیارگر لی اور و ہاں دوسال کی اقامت میں ایسی عز لت نشینی اختیار کی کہ کسی رشتہ داراورخدمتگارکوبھی اطلاع نتھی اس کے بعد جب جبل سرکلو میں وار دہوئے تو آپ کی شہرت ہونے لگی اور جاروں طرف ہے اہل علم نے آپ ہے مشکل مسائل حل کرانے شروع کردیئے اورآپ کی عزت واحرّ ام کرنے لگے اور اب بابیو ں کوبھی معلوم ہوگیا کہ جبل علیمانی میں ایک بزرگ ظاہر ہوا ہے تو وہ شناخت کر کے اپنے وطن لے گئے۔ آپ آئے تو بابی بہت ہی برنظمی میں تھے آپ نے حکم دے دیا کداب مقابلہ بالکل چھوڑ دو تا کہ نقض امن كالزامتم سے جاتار ہےاور چونكەعقا ئديركسي كازورنيس چلتان لئے تبديل عقائد كالمكان نەرباادراى طريق پرينيتىس (٣٥) سال گذر گئادراس عرصە مىں جب بھى بھى قتل بايى وقوع پذیر ہوتا تو ہا ہوں کی طرف ہے ہالکل خاموثی رہتی اورصبر واستقلال نشر واشاعت کا باعث بوتار لانَّ التدبير سبب التعمير.

#### خاموش مقابليه

روایت ہے کدایک تعلیم یافتہ بابی نے مقابلہ شروع کردیا تو دوسروں نے خاموشی کی تعلیم دی اس لئے اس فلطی کو محسوس کرکے ماز ندران چلا گیا مگر مسلمانوں نے اسے پکڑ کر جب آزیر سیاست کردیا جب کیڑے اتارے تو اس کی جیب سے پیچری کی قال بھاء الله ان الله بری من المفسدین ان تقتلوا خیرلکم من ان تقتلوا فاذا عوقبتم

فعليكم بولاة الامور ولا ذا بجمهور. وان اعلمتم فوضوا الامور الى الرب الغيور. هذا سمة المخلصين وصفة الموقنين.

افسرنے کہا کہ اس رقعہ کے بموجب بھی تمہیں سزاملے گی تو اس نے بسر وچشم قبول کر کے سزایا بی کو برداشت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پرافسر نے مسکرا کراہے رہا کر دیا۔ بہر حال جناب بھا واللہ کی تعلیم میں امور ذیل کی بنیا دکومت کم کرنا منظور تھا۔ تعلیمات بہائینہ جو خاموش مقابلہ پر بنی میں اور جنہوں نے حکومت کو نیچا دکھایا تھا۔ ان کی مختصر فہرست یہ ہے کہ تشویش بحسن اخلاق مخصیل معارف فی الا فاق ہو۔

#### تغليمات بهائيه

جمیع اقوام عالم سے حسن سلوک، ہرایک کی خیرخواہی اور الفت واتحاد ، اطاعت وانقیاد ، تر بیت اطفال، بہم رسانی ضرور پائے انسانی ، تاسیس سعادت حقیقة وغیرہ ۔ ان واقعات کے متصل ہی آپ نے اطراف ایران میں صحائف روانہ کردیئے جو آج سوائے چند تحریرات کے بدخواہ وشمن کی دستبرد سے تمام کے تمام نامید ہیں ، ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ تہذیب اخلاق کی طرف توجہ دلائی جائے اور اہل فساد سے شکایت اور اپنے بے لگام مریدوں کو سرزنش کی تھی ۔

ایک تحریکا خلاصہ یہ بھی تھا کہ مجھے قید میں ذات نہیں بلکہ وہ میرے لئے باعث عزت ہے لیکن جومیرے عقیدت مند مجھے تعلق پیدا کر کے بعد میں شیطان اور افس کے تابع ہو چکے ہیں ان کا وجود میرے لئے باعث ذات ہے۔ منهم من احمد الهوی واعرض عما امرو منهم من اتبع الحق بالهدی. فالذین ارتکبوا الفحشاء وتمسکوا بالدنیا انهم لیسوامن اهل البهاء .....خداتعالی نے ہرایک دورز ماندیں

ا پناایک امین مبعوث کیا ہے تا کہ معدن انسانی ہے جوا ہر معانی کا انتخر اخ کرے۔ دین الہی کی بنیا قریہ ہے کہ اختلاف مذاہب کو بغض وعناد کا سبب نہ سمجھا جائے لان لھا مطلعاً واحدأ والاختلاف انما هو بمصالح الوقت والزمان الاالل بهاءتوحيركيك ائفواورسب كوملادوتا كه درميان سے اختلاف مذہبی رفع ہوجائے محبت الہی اور مخلوقات بررتم کرنے کیلئے کھڑے ہوجاؤ۔ مذہبی کینة بخت آگ ہے جس کا فروکر نابڑامشکل ہوتا ہے امید ہے کہ تمہاری کوشش سے بیآ گ بجھ جائے گی۔ کئی وفعہ دوحکومتیں اسی باعث ہے آپس میں مکرا کریا ہی بلاکت کاسب بن چکی ہیں اور کی ایک شہرای کے نذر ہو چکے ہیں آج ان کا نثان تك بحى نبيل مارهده الكلمة مصباح لمشكوة البيان ارال عالمتم سب ثمروا حد مواور ایک مبنی کے بے ہو، اتحاد ہے معاشرت کرو اقسم بشمس الحقیقة نور اتفاق ے اطراف عالم منور ہوتے ہیں۔الله رقیب بمااقول لکم پوری كوشش كرو صيانت عالم اورحفاظت انساني كے اعلى مراتب يريجن جاؤ۔ هذا هو قصر سلطان الآمال ومامول مليك المقاصد بمين خداتعالى الميد بكرسلاطين عالم كوشس عدل كى تجلیات سے منور کریگا اور وہ اس سے دنیا کومنو رکر اس کے انحن قلنا مو ق بلسان الشريعة ومرة بلسان الحقيقة والطريقة والمقصود اظهار هذا المقام الاعلى وكفى بالله شهيدا\_ دوستو! روح وريحان عدمعاشت كرو- الركلمة خير تمہارے پاس ہواور غیر کے پاس نہیں تو اسے پہنچا دومنظور کرے تو بہتر ورنہ جانے دو۔اور اس کے حق میں نیک دعا کرو، بے رخی اور جفا کاری کابرتا وًاس ہے مت کرو لان لسان الشفقة جذاب للقلوب ومائدة الروح بمثابة المعانى للالفاظ وكالافق الاشواق العحكمة والعقل اگراس آخري زمانه ميں لوگ خاتم الرسلين ( روح ما سواه

فداہ) کی شریعت برعمل پیرار ہے تو ان کی حکومت کا قلعہ بھی مسار نہ ہوتا اور ان کے آبادشہر مجھی ویران ندہوتے بلکہامن وامان کےطرہ امتیاز ہے مزین ہوجاتے <u>۔</u>مگراختلاف امت كى ظلمت ہے ملت بينيا كا چرہ سياہ ہو چكا ہے۔لوعملوا بھا لما غفلوا عن شمس العدل بیمظلوم ( میں بھاءاللہ) ایام ظہور ہے لیکرآج تک غافلوں کے ہاتھ میں مبتلارہا ہے۔ بھی عراق بھیجا گیا اور بھی اور نہ ( اڈر یا نویل ) اور بھی'' عکا''میں جلاوطن کیا گیا۔ الذي هو منفي للصوص والقاتلين اوراس وقت معلوم ثبين كرمين كهال يرجلاوطن كيا جائيگا،اب جوہوسوہو مگر ہمارے احباب کا فرض ہے کہاصلاح عالم میں کوشاں رہیں، کیونک جو کچھ بھی ہم پرمصیب گذرتی ہے وہ رفعت کلمہ تو حید کا باعث ہے۔ خدوا امواللہ وتمسكوا به انه نزل من لدن امر حكيم، فاقسم بشمس الحقيقه الل بهاءكا اصلاح عالم کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے صدق اور صفایران کی بنیا و ہے اور ظاہر و باطن یکال ہے۔ اعمالهم علیهم شاهدة ان كاعمال وكيوكرية لك جاتا ہے كدان كا اصل مقصد کیا ہے۔ ایام عراق ( بغداد ) میں مجھے ہرا لیک ندہبی فرقہ ہے الفت تھی جس کا نتیجہ ریہ ہوا کہ جومنافق بن کربھی ہماری جماعت میں داخل ہوا وہ مومن بن کر نکلا <u>ق</u>ضل کا دروازه برایک موافق ومخالف کیلئے کھلا ہوا ہے۔ لعل المجرمین بھتدون الی بحر وحمة اسم ستار كے تجليات ظاہر ہور ہے ہيں اور اشرار بھی ابرار كی صف ميں آ كر كھڑے ہو گئے ہیں۔ لوگ ہم سے کنارہ کش ہیں کس لئے ؟ اس کے دوسب ہیں۔ اول علمائے ایران کی مخالفت، دوم جاہل با بیوں کے اعمال۔

علماء ہے مرادوہ لوگ ہیں جولوگوں کو بحررحت پرآنے ہے روکتے ہیں ورنہ جوان میں سے عامل ہیں وہ تو دنیا کی جان اور روح رواں ہے۔ وہ عالم بڑا ہی خوش نصیب ہے، جس كيسر يرتاج عدل إاور بدن يرانصاف كالباس تمودار عفيوضى قلم النصح للاحباب بالمحبة والشفقة والحكمة والمدارة المظلوم مسبحون اليوم وناصر جنود اعماله واخلاقه لاالصفوف والجنود ولا المدافع ولا القذائف نیک عمل ایک بھی ہوتو مٹی کو جنت بنا دیتا ہے۔ دوستوں (مجھ) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ ذرو و کمال پر پینیج اپنی کمالیت پرنظر نہ ڈالے بلکہ خدا کی رحمت پرنظر ہونی جا ہے۔اپنے منافع پرنظر نہ کرو بلکہ وہ اشیاء پیش نظرر کھو کہ جن کے کلم او حید بلند ہو۔ اور ہوا و ہوس کے نفس کو یاک رکھو کیونکہ موس اور متقی کا ہتھیار تقوی ہے تقوی ہی وہ زرہے جس پر بغی اور فحشاء کے تیز نہیں پڑتے۔اس کا علم فتح مندرها باورايك زبردست لشكر شاركيا كيا بيد بها فتح المقربون مدن القلوب باذن الله ونياير تاريكي حيمائى بوكى إاوراس مين روشى صرف حكمت وسائنس سے حاصل ہو علی ہے۔اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا جا ہے۔ برايك كام اور برايك بات كى موقع شناى ايك برا فلف بومن الحكمة الحزم لان الانسان لايجب عليه ان يقبل ما قاله كل نفس تم فدا عنى اين عاجات كى ورخواست كرو لانه لايحرم عباده من رحيق المختوم وانواراسمه القيوم.يا احباء الله يوصيكم قلم الصدق بالامانة الكبرى. لعمرالله نورها اظهرمن نور الشمس.قد خسف كل نور عند اشراقها لمطلب من الحق ان لا نحرم من اشراقاتها نحن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوصينا هم بالاعمال الصالحة الطيبة والاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف اوالصبر مقابل السطوة والالقيام في مقام الظلم والتفويض عند الشهادة.

جومصائب اس مظلوم جماعت پرعرصتمین سال سے نازل ہور ہے ہیں ان کومبر وشکر ہے جسیل رہی ہو ویشھد بذلک کل من له عدل و انصاف اس مظلوم نے نصائح شافیہ اور مواعظ حسنہ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو تیرمصائب کا نشانہ سرف اس لئے بنایا ہوا ہے کہ چولفوں میں خزانے مضمر ہیں وہ سب ظاہر ہوجا کیں۔ کیونکہ تنازعات نہ ہی انسانی اعمال صالح کیلئے ارندے ثابت ہور ہے تھے۔ تبادک الوحمن الذی خلق الانسان، علمه البیان۔ گر باوجودان مصائب کے نہ امرائے ملک کورتم آیا اور نہ ہی علی کے مت سے تیں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان علی کے مت سے ترس کھایا کے حضور سلطان کے خدمت میں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان علی کرتے لن یصیبنا الا ماکتب الله لنا انہوں نے کوئی احمان نہ کیا اور ایڈ ارسانی میں کہے کوتا ہی نہ کی اس لئے انساف عنظاء ہوگیا ہے۔

### شكايت ازابل زمان

اورصدق گبریت احمر دنیا انصاف کی دیمن ہے اور اہل جن کی طرح ان کواس سے نفرت ہے۔
سبحان الله لم یہ کلم احد ہما حکم به الله فی مقدمة ارض ۔ اپنی وفاداری اور
اقتدار بردھانے کیلئے انہوں نے اچھی بات کو برے پیراہے میں ظاہر کیا اور مصلح کو مضد بتایا
ای قتم کے آدمی ذرے کوسورج بنا دیتے ہیں اور قطرہ کوسمندر ظاہر کرتے ہیں اور مصلحین
عام کومفند ثابت کرتے ہیں۔ بخدا بیاوگ صرف اظہار وفاداری اور شکم پروری کرتا چاہتے
مام کومفند ثابت کرتے ہیں۔ بخدا بیاوگ مرف اظہار وفاداری اور شکم پروری کرتا چاہتے
گیا۔ دوستو! خدا سے درخواست کروکہ جودنیا کرنا چاہتی ہے اسے پورا گر اور خدا سلطان
کی امداد کرے تاکہ تمام مزین طراز امن سے مزین ہوجا کیں اور اس مظلوم کی وفاداری پر
نظر کرتے ہوئے رہا کردے اور اسے حریت کا تمغہ عطافر مائے۔ مجھے ایک گذارش کرنا ہمی
ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور کی خدمت میں جناب نواب اعظم معتد الدولہ مرزا

فر ہادنے اس مظلوم کے متعلق کچھ جھوٹ موٹ شکایت کی ہے جس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں جستا میں ایسے آ دمیوں ہے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرامقام امیری شمران میں تھا تو ایک دفعہ عصر کے وقت مجھے ملے تھے اور دوسری دفعہ صبح جعد کوملا قات ہوئی تو مغرب سے پہلے واپس آ گئے تھے مگر آپ کا فرض تھا کہ تج تج بات کہتے جوآب کومعلوم ہوا۔ یا ابن الملک میری درخواست آپ سے صرف یمی ہے کہ عد ل وانصاف ہے دیکھیں کہ اس مظلوم پر کیے مصائب آئے تصاور آ رہے ہیں طوبی لنفس لم يمنعه شبهات اهل الهوى من اظهار العدل ولم يحرمه من انوار نير الانصاف يا اولياء الله في اخرالقول نوصيكم مرة اخرى بالعفة والصفاء والامانة والديانة والصدق ضعوا للمنكر وخذوا المعروف هذا ما امر تم به في كتاب الله العزيز الحكيم. طوبي للعلمين في هذا الحين ينوح القلم ويقول يا اولياء الله كونوا ناظرين الى افق الصدق منقطعين عمن سواه احوار طلقا لاحول ولاقوة الابالله ببرعال أش جماعت كمتعلق ممالك ابران میں ایسی روایات مشہور ہو چکی تھیں جوانسانی تہذیب کے خلاف ہیں اور مؤہب الہیہ کے مخالف ہیں مگر جب انکاصحیح مسلک معلوم ہو گیا تو وہ تمام شکوگ رفع ہو گئے اور حقیقت حال کھل گئی اور ثابت ہوگیا کہ ان روایتوں کی بنیا دصرف ظنون فاسد ہ پرتھی ہمیں لوگوں کے اخلاق براعتراض نہیں گربعض عقا ئد برضرور ہم معترض ہیں۔

مئلةراق

خلاصہ بیہ ہے کہ جوں جوں اس جماعت کوننگ کیا گیااس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس قدرا ہے دبایا گیاای قدرا بحرتی گئی۔ یہاں تک کہ غیرمما لک کے لوگوں نے بھی ارادہ

کرلیا کہاس جماعت ہے مل کراپنے کاروبار میں ترقی حاصل کریں ۔ مگریشخ طا کفہ( حضرت بهاء) اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کواپناراز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی تقیمت کر کے رخصت کردیتے تھے۔ چنانجے عراق میں بیہ سلک بہت مشہور ہوگیا۔ ممالک غیر کے مامورین بھی آپ سے عقد اخوت پیدا کرنا جائے تھے گر آپ نے اپنی حکومت کےخلاف ان ہے کوئی پخت و پر نہیں گی۔ یباں تک کداگر شاہی خاندان میں ہے کسی ایک نے بھی اس مخالفانہ تحریک میں حصد لیا تو اس کو بھی ڈانٹ دیااور فر مایا کہ بیکسی فتیج حرکت ہے کہ انسان شخصی فوائد کی خاطر اینے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دینی اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی برداشت کر سکے مگر ہم وطنوں سے خیانت کی تا بنہیں لاسکتا۔علیٰ ہٰداالقیاس۔تمام گناہ قابل مغفرت ہیں گمرا بنی حکومت ہے غداری اور بے وفائی کرنے کا گناہ قابل معافی نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان کا دین بھی خراب ہوجا تا ہے اس لئے وہ حکومت کے خیرخواہ ثابت ہوئے اور حقوق وفا داری میں مقدس معجھے گئے' تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور محیان وطن نے ان کاشکر بیادا کیااس لئے خیال تھا کہ حکومت امران کو صحیح رپورٹ دی جائے گی مگر راستہ میں بعض مشائخ کی مبر بانی ہے کچھالی الٹ بلٹ باتیں گھڑی گئیں کہن کرجیرے ہوتی ہےاور خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیر ہاتیں صرف رفعت دنیا وی حاصل کرنے کیلئے گھڑی گئی تھیں کہ بادشاہ کے حضور میںا قتدار دنیوی حاصل ہوجائے۔

#### جنزل بغدادکی نا کامی

اور چونکہ شاہی دربار میں ارا کین سلطنت آزادی سے کلام نہیں کر سکتے تھے اور وزراء بھی کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش تھے اس لئے مسئلہ عراق کے متعلق بہت سی جھوٹی

روایات شائع ہوکر کدورت مزاج شاہی کا باعث بن گئیں اور چغل خوروں نے دل کھول کر جوچاہا گھڑ لیااورمئلہ عراق نے بڑی اہمیت پیدا کر لی گر جنز ل قوسولوں نے جب اصلیت پر پوری پوری اطلاع یائی تواستقلال ہےاس مسئلہ کوحل کرنے میں کھڑے ہو گئے کیکن جب مرزا بزرگ خان بغداد کے جزل کونسل مقرر ہوئے تو چونکہ نا عاقبت اندیش تھے عمو ما اپنے اوقات عزیز کوغفلت میں گذارد ہے تھے تو مشائخ عراق نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس گروہ کا استیصال کرویا جائے۔اورجس قدربھی ہوسکتا تھا حکومت ایران کواس ارادہ کے بورے کرنے میں تقریر وتح بر کے ذرایعہ ہے بڑے زورے برا پیختہ کرنے کیلئے روزانہ شکایات کا ا یک بڑا طومارلکھ کرروانہ کرتے تھے گرچونکہ ان شکایات کی پچھاصلیت نبھی اس لئے خدا کی طرف ہے ان پرعملدرآ مدکرنے میں تاخیراور دیریرٹی گئی۔ آخر تنگ آ کرخو دجزل بغداد اورمشائخ بغداد نے باہمی مشاورت کیلئے کاظمین میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں علمائے نجف اورعلائے کر بلائے معلی کی حاضری ضروری قرار دی گئی تو تمام مجتبد تشریف لائے مگر کچھتو واقعات پراطلاع پاکرتشریف لائے تھے اور کچھ صرف تغیل تھم سلطانی کیلئے حاضر ہو گئے ورندان کواصلی حالات ہے اطلاع نہ تھی۔ چنا نچہ حضرت خاتمۃ امحققین شیخ مرتضی رئیس الکل بھی لاعلمی کی حالت میں آ کرشامل ہو گئے ۔مگر جب آ پ کواصل حقیقت منکشف موكى و فرمانے لكے كد مجھا بھى تك بالى مدهب كى واقفيت نبيس اور بطا بر مجھے بيفرق قرآن شریف کےخلاف معلوم نہیں ہوتا اس لئے مجھےمعذور سمجھا جائے اور تکلفیری فتوی دینے میں ہرایک کومجبور نہ کیا جائے۔اب جنر ل بغدا داور مشائخ کونا کامی اور ندامت کامند دیکھنا پڑا۔ جلسه برخواست ہوااوراوگ واپس گھر چلے گئے۔انہی ایام میںمفسدہ پر داز اورمعزول شدہ وز پر بھی چھھے پڑ گئے اور جھوٹی افواہیں اڑا دیں کہ حکومت ایران بابیوں کی بیخ کئی کا فیصلہ کر

چکی ہےاور عنقریب تمام بابی گرفتار ہوکر ایران پہنچائے جائیں گے مگروہ آرام سے زندگی بسر کررے تھے۔اب ہزرگ خان نے لوگوں کو ہا بیوں کے خلاف اشتعال دلا ناشروع کر دیا تا كەلوگ برايك جگەفسادېريا كركان كودق كريں لىكن جب بيدوسرى چال بھى نەچلى تو پورے نو ماہ تک ان کے خلاف علائے اسلام ہے مشورہ کرتار ہااور چند ہا بیوں نے مصلحت وقتی کی بنابر حکومت عثانیہ کی تابعداری اختیار کر لی جس ہے یہ جال بھی فیل ہوگئی۔ بہر حال عراق میں جناب بہاءاللہ گیارہ سال یا کچھزیا دہ عرصہ تک مقیم رہے اور بابیوں کی شہرے اس قدر دور دور تک بھیل گئی کہ ہرا کی فرقہ ان سے خوش تھا اور بڑے بڑے علائے اسلام اپنی مشکلات حل کرانے کوآپ کے ماس حاضرہ وتے اور لوگ خیال کرتے کہ آپ کاعلم جادو ہے یا کوئی عجیب فتم کا غیبی فیضان ہے۔ اسکے بعد حکومت عثانیہ نے حکم دے دیا کہ بابی بغداد چھوڑ دیں اس وقت اور اس سے پہلے گیارہ سال کے قیام میں بھی مرز ایجیٰ بدستور سابق تجیس بدل کر ہی ادھرادھر گھومتا رہا اوراسرارٹو نیکی کا کام کرتا رہا اور جب بیہ قافلہ ادر نہ کو رواندبوا

### اڈریانو مل کوروانگی

اور حکومت عثافیہ نے راستہ کی حفاظت ہرطرح ہے اپنے ذمہ لی تو پھر بھی کی کے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کوغیر جانبدار ہی ظاہر کرتا رہا ، بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جائے گا بھی ایوں معلوم ہوتا تھا کہ سبیں ٹرکی میں رہے گا مگر اجد میں کوک اور رابیل جانے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا جہاں پراس قافلہ کو گذر نا تھا پھر موصل بھی پہنچے گیا مگروہاں تا فلہ کو گذر نا تھا پھر موصل بھی پہنچے گیا مگروہاں تا فلہ سے پچھ فاصلہ پر ڈیرہ جمالیا۔ گوکسی شم کا خطرہ نہ تھا مگروہ اپنی شناخت کرانا نہیں جا بتا تا کہ کسی شم کی چھیڑ جھاڑ نہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ استنبول پہنچا تو حکومت نے کمال عزت

وتو قیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھا مگر جب زائرین زیادہ ہوگئے تو تمیں بوم کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی، مگروہاں وشمنوں نے اڑا دیا کہ بیلوگ گو بظاہر خوش مزاج اور نیک خصال ہیں مگر درحقیقت فساد و بغاوت کامجسم شعلہ آتش ہیں اور ہرتتم کی سزا کے مستوجب ہیں ۔اس وقت گوبعض ارا کین سلطنت یہ نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت ہے درخواست کی جائے کہ اس فتم کی شکایات بے جاہیں اس لئے جمیں واپس اینے وطن ایران کو بھیجا جائے مگر ہا بیوں نے کہا کہ حکومت عثانیہ جو حکم دے ہمیں منظور ہے' اس سے سرتانی نہیں کر سکتے اور ایسا استقلال دکھایا کہ جواراکین سلطنت بھی ملا قات کوآتے تحےان ہے بھی شکایت کی بچائے مسائل الہید کی بحث شروع رہتی تھی اورعلوم وفنون پر بحث چلتی تھی اور یہ بھی کہا کہ اگرخو دحکومت کومطلوب ہوتو ہمارے حالات کا مطالعہ کرے، ورنہ ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف مشکل ہوگا اس لیے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ے \_قل كل من عند الله ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له لنا برهان شافعی کچھ عرصہ بعد حکم ہوا کہ صوبہ دومیلی ادر نہ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر ہا بیوں نے ڈمرےڈال دیئےاورمکانات تغمیر کر لئے۔

# مرزامحدیجیٰ کیعلیحدگ 🛡

اس امن وراحت کے ایام میں سید محمد اصفہانی نے مرز ایکی ہے آپس میں سید محمد اصفہانی نے مرز ایکی ہے آپس میں سمجھوتہ کیا کہتم یہاں سے نکل چلو کہ میں مرید بنوں اور تم پیرا ورتبلیغ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہر چند سمجھایا کہتم اپنے بھائی بھاء اللہ کی گود میں اٹنے ہز ہے ہو کر صاحب مراتب عالیہ ہوئے ہوا ب ان کا ساتھ نہ چھوڑ و گر اس احسان یا د دہانی کا کوئی ایژنے ہوا تو انہوں نے اپنے مبلغ سرایہ میں بھیج دیئے اور وہاں جاکر چندہ شروع کر دیا۔ گر جب حضرت

بھاء کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بہت ملال ہوااورائ عصد میں آکر دونوں ( یکی وجمہ ) کو اور نہ ہے نکال دیا تو دونوں اسلام بول پہنچ گئے اور اصفہانی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیر تھی وہ سیر مجمد کی تھے بہاء اللہ نہ تھے تو کسی فتنہ پرداز نے مشورہ دیا کہ یہاں بلیغ کا کام شروع کر دو، کامیا بی ہوگی۔ اسی دھوکہ میں آگر خوب تبلیغ کی اور ان ہی فتنہ پردازوں نے لوگوں کو ان دونوں کے خلاف بحر کانا شروع کر دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں، مسلطنت سے ان کا اخراج ضروری ہے اس لئے تھم ہوا کہ صرف بھاء اللہ کو ادر نہ سے جلاوطن کیا جائے اور کوئی بابی ہمراہ نہ جانے پائے اور بینہ بتایا کہ کہاں جلا وطنی ہوگی اس لئے کمال اضطراب میں بابی آتش درنعل ہو گئے اور التجاکی کہ ہم اپنے شخ کی ساتھ ہی جلاوطن ہوں گئے گر حکومت نے منظور نہ کیا۔ تو اسی اضطراب و ما یوی میں حاجی جعفر آپ کے فراق میں دیوانہ ہوگیا اور نور کئی کرلی۔ اب حکومت نے اجازت دیدی کہ جمعفر آپ کے فراق میں دیوانہ ہوگیا اور نور کئی کرلی۔ اب حکومت نے اجازت دیدی کہ بہاء اللہ کواسین نظر بند کیا جائے۔

### حكومت ابران كي خدمت مين درخواست

جب بہاء اللہ ادر نہ میں قیام پذیر شھتو وہاں آیک درخواست سلطان ایران کی طرف کھی تھی جس میں اپنی صدافت دعوی، حسن نیت اور شعار بابیت کو درج کیا تھا اور وہ درخواست کچھ فاری میں تھی اور کچھ عربی میں۔ بہر حال اے لفا فدیس بند کر کے یوں معنون کیا کہ باسم سلطان ایران، اب کوئی بابی بید درخواست پہنچا نے کو تیار نہ ہوا۔ آخر مرز ابد لیج خراسانی نے حوصلہ کر کے عرض کی کہ میں بید درخواست ایران پہنچا دوں گا۔ تو وہ روانہ ہوا جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان اس وقت شہر سے باہر تشریف رکھتے ہیں۔ اس لیے دراست کے قریب تین روز ایک پھر پر قیام کیا جو شاہی خیموں کے ماذ پر تھا۔ اور شب وروز صوم راستہ کے قریب تین روز ایک پھر پر قیام کیا جو شاہی خیموں کے ماذ پر تھا۔ اور شب وروز صوم

وصلوٰة میںمصروف رہ کرمنتظرتھا کہ سلطان کا یہاں برگذر ہوتو وہ درخواست پیش کر دوں \_گھر ای انظار میں بھوکا پیاسااس قدر کمزور ہوگیا کہ صرف تنفس ہی باقی رہ گیا تھا۔ چوتھے روز سلطان دور بین ہے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر بدیع پر پڑی تو فی الفوراے حاضر کیا گیا اوراس سے درخواست لے کرا سے نظر بند کرلیا گیا۔اب سلطان اگر چہ شدت پہند نہ تھے مگر ارا کین سلطنت نے اس کوسزا دیناشروع کر دیا کیونکہ بیان یا بیوں میں سے تھا جو بلغاراور سقلا ب وغیرہ میں جلاوطن کئے گئے تھے اور بیخیال کیا کہ اگراس کومزانہ دی گئی تو آئے دن ان کے قاصد آنے شروع ہور ہیں گے۔اباے شکنجہ میں کھینیا تا کہ ہاتی یارٹی کے حالات بھی بتائے مگراس نے صبر وسکوت ہے کا م لیااور پھرا ہے زنجیروں میں جکڑ کرتشہیر کیا'وہ اس میں بھی خاموش رہا۔ آخر جب کوئی حیلہ کار گرنہ ہوسکا تو اس کی تصویر لے کرائے قتل کر دیا گیا۔ ( تول مصنف ) میں نے وہ خودتصویر دیکھی ہے۔ سلطان نے جب درخواست پڑھی تو بعض فقرات نے آپ کے دل پر گہرااثر کیا اور جب معلوم ہوا کہ بانی مذکورتل ہوا ہے تو آپ نے نارانسکی میں کہا کہ کیا قاصد کو پیغام رسانی کے جرم میں قتل کیا جاسکتا ہے؟ پھر حکم دیا کہ علائے شہراس درخواست کا جواب تکھیں تو شہر کے سر کر دہ علائے اسلام نے جواب میں عرض کیا کہ قطع نظراں سے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے،آ مکین حکومت کے بھی خلاف ہے اس لئے اس گردہ کا استیصال از حدضروری ہے۔ مگر سلطان کواس جواب سے اطمینان نہ ہوا کیونکہاس درخواست میں حکومت اور اسلام کےخلاف کوئی بات درج نبھی۔

#### اقتباسات درخواست

ذیل میں ہم اس درخواست کے چندفقرات بطورنموندورج کرتے ہیں۔ کہ اس درخواست کے باب اول میں بیامور درج ہیں۔مراتب ایمان وابقان، فیدائے روح فی سبیل الله، مقام تسلیم ورضا، کثرت مصائب وآلام، و شمنوں کی شکایت سے بدنا می، اپنی برائت مفسدہ پر داز ول سے بیزاری، خلوص ایمان بنصوص القرآن، لزوم خلائق الرحمٰن التیازعن سائر المخلق ، ا تباع الا وامر، اجتناب عن النوابی، ظهور قضیه باب بتائید البی، ایمل دنیا کاس کے مقابلہ سے عاجز بمونا، باب کا مصائب میں پڑنا، تعلیم کے بغیر موجب ایزدی کا حصول، غیب البی سے استفاضہ، اشراق علم لدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتساب کمالات للا نساندہ اشتفاضہ، اشراق علم لدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتساب کمالات للا نساندہ اشتفال بالمحبة الا البدیہ تشویق حصول مقام اعلی جوسلطنت سے بھی او پر ہے، الهنا جات واللہ بتال وغیرہ۔

**باب دوم میں اصل مقصد شروع ہوتا ہے جس کا اقتباس ذیل میں درج ہے کہ** ياالهي هذا كتاب لويدان ارسله الي السلطان. انت تعلم اني ما اردت الا ظهور عدله لخلقك وبروز الطافه لاهل مملكتك وشيتك غاية رجائي ايد يا الهي حضرة السلطان على اجراء حدودك بين عبادك واظهار عذلك بين خلقك ليحكم على هذه الفئة البابية كان يحكم على من دونهم انک انت العزيز المقتدر الحكيم. حب الحكم صور سلطان كے بندہ طهران عيراق كوجلاوطن موكروبال باره سال مقيم ربااوراس عرصا قيام ميس مجهير يقدرت نه تقی که حضور کی خدمت میں اپنا حال لکھ کر پیش کرتا یا کم از کم غیرمما لگ میں اپنا حال لکھ کر بھیجتا۔اس کے بعدایک سرکاری آ دمی نے ہم فقیروں کوستانا شروع کر دیااور علمائے اسلام کو ہمارے خلاف برا میختہ کرتا تھا۔ حالا نکہ ہم سے حکومت کے خلاف کوئی امر سرز و تھیں ہوا تھا اورصرف اس امر کولمحوظ رکھ کرہم ہے کوئی امر مخالف سرز دند ہوجائے اپنا تمام حال لک کرمرز ا سعیدخان کودیا' تا کہآپ کی خدمت میں پیش کرے جو حکم صادر ہوہم پر نا فذ کرے مگر بہت

عرصہ گذرنے پر بھی کوئی شاہی حکم جاری نہ ہوا۔اس لئے ہم معدودے چندعراق کو چلے گئے تا كەخلول خدا كى خوزىزى نەجو \_اگرحضورغورفر مائىي توپيىپ كچىمصلحت عامەكومدنظرركھ کر پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم جہال کہیں ہوتے حکام وقت کو ہمارے خلاف اکسایا جا تا تھا' مگر اس عبد فانی (بھا واللہ) کا ہمیشہ یہی حکم ہوتا تھا کہ کوئی بابی فتنہ پر دازی میں حصہ نہ لے اس پر میرے اعمال شاہدیں اور تمام دنیا جانتی ہے کہ بابی گواس وقت پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہیں کیکن فتنہ وفسادے متنفر ہیں۔آج پندرہ برس ہورہ ہیں کہ صبر وتشکیم سے زندگی بسر کررہے ہیں جب بندہ فانی ادر ندآیا تو کسی نے مجھ ہے سوال کیا کہ نصرۃ کامفہوم کیا ہے؟ تو اس کو کی ایک طرح جواب دیئے گئے ان میں ہے ایک جواب یہاں بھی ذکر کیا جا تا ہے تا کہ حضور بھیمعلوم کرسکیں کہاصلاح عالم کے بغیر جمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔اگر چہ حضور بروہ الطاف الہياتو منکشف نہيں ہوسکتے جوخدا تعالی نے بغیراستحقاق کے انعام کئے ہیں مگر تاہم اس قدر جناب کوضرور معلوم ہوجائے گا کہ مجھے عقل وفراست سے ضرور آراستہ و پیراستہ کیا موا ب(ای لست مجنونا کما يظنه الاعداء) بال ايك جواب جوسائل كولكي بيجاتها وہ پول تھا کہ ھواللہ تعالیٰ بیرظا ہر ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا وما فیبا ہے مستعنی ہےاس کا مقصد ہرگز ینیں ہے کہ کوئی کسی سے لڑائی کرے سلطان یفعل مایشاء بھروبر کی حکومت اس نے سلاطین کے سپر دکر دی ہوئی ہے اس لئے وہ قدرت الہیہ کے اپنے اپنے مقدور کے مطابق مظاہر ہیں اور جو کچھاس نے اپنے لیے مخصوص کررکھا ہے وہ دل ہے جوعلوم الہیہ، ذکروشغل اور محبت اللی کامخزن ہوتا ہے اور ہمیشہ سے خداوند تعالی کا بیارادہ بھی چلا آتا ہے کہ دنیا وما فیہا کے کچھ اشارات اپنے بندوں کے دلوں پر منکشف کرے تا کدایے تجلیات کے قبول کرنے کیلئے ان داول کومستعد کرے۔اس لئے ضروری ہے کہ مدینہ قلب میں غیر کو دخل نہ

د ما جائے' تا کہ حبیب اپنے مکان میں قیام کر سکے۔ بعنی خدا کے اساءوصفات کی ججلی قلوب یر ہوور نہ تو ذات باری صعود ونزول ہے یاک ہے۔اب'' تھرت'' کامعنی پینیں ہے کہ کسی یراعتراض کیا جائے یا نفسانی بحث کی جائے بلکہاصل مقصد سے کہان مدائن قلوب کو <del>فتح</del> کیا جائے جو ہواوجرص اور آزادی کے نشکروں کی دستبر دمیں فنا ہو چکے ہیں اور حکمت و بیان كى تكوار چلاكرايي قبض مين كرليا جائے هذا هو معنى النصوة فسادخداكو يستدنيس ب اورجابل (بابی)اس ہے پیشتر جونسادکر کیے ہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہوسکتااور جو خص نصرة كااراده ركھتا ہے اس كا فرض ہے كەسىف بيان دمعانى كے ساتھ يہلے اپنے قلب برتضرف کرے اور غیراللہ کی یا دے اس کو جاروں طرف ہے روک دے اس کے بعد مدائن قلوب العبادكورخ كرے هذا هو المقصود بالنصوة خدائے تعالی كی رضاميں مار ڈالنے سے خودم جانا بہتر ہے۔احباب کو جا ہے کہ ایسی شان دکھا کیں جس سے مخلوق الہی تسلیم ورضا کا رات دیکھیں۔ اقسم بشمس افق التقدیس خدا کے بندوں کی نظرمنی اور احوال اراضی کی طرف ہر گزنبیں ہوتی اورخدا تعالی بھی محض فضل وکرم سے صرف دلوں کودیکھتا ہے تا کہ وہ دل اور نفوس فانیہ خاکی آلایشوں سے پاک ہوکر مقامات عالیہ میں پنج سکیں ورنداس سلطان حقیقی کوسی طرح کے نفع ونقصان تے تعلق نہیں ہے۔ کل الیه راجعون والحق فرد واحد مستقر في مقره مقدس عن الزمان والمكان والذكر والبيان والاشارة والوصف والعلو والدنوولايعلم ذلك الاهو ومن عنده علم الكتاب لا اله الا هو العزيز الوهاب\_ انتهى

ابسلطان کا فرض ہے کہ عدل ورحم ہے اس امرمہم میں کام کریں اوراؤگوں کی معروضات پرتوجہ نہ کریں ، کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے ہیں۔اس کے بعد ہمیں حکم

ہوا تو استنبول حاضر ہوئے مگروہاں بھی حکومت عثانیہ کے حضورا بنے اصلی حالات پیش کرنے کاموقع نەملااورېم نے خودېھى اراده نەكيا تا كەمعلوم ہوجائے كەجماراارادەكىي تتم كے فساد اور بغاوت کانبیں ہے۔سلطان عمل الہی ہوتا ہے جس طرح خدا کی تربیت کسی خاص انسان ہے مختص نہیں ہے اس طرح ظل الٰہی کی تربیت بھی کسی خاص بی نوع انسان ہے مخصوص نہیں ہونی جائے تا کہ دے العالمین کی تجلی تربیت میں ظاہر ہواس اصول پر بابی قائم ہیں اورسب کومعلوم ہے کدانہوں نے اپنے مقاصد چھوڑ کرمشیت ایز دی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے اور اس ہے بڑھ کراس صدافت کانشان اور کیا ہوسکتا ہے کہ محبت الٰہی میں اپنی جان قربان کررہے میں، ورنہ بغیر کسی خاص مطلب کے کوئی عقلمندا پی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہا جا تا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں مگرایک دوشخص مجنون اور دیوانے ہوں تو ممکن ہوگا۔لیکن ایک بڑی جماعت کا دیوانہ ہوناممکن نہیں ہوسکتا جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی خاطرا پنی جان ومال قربان کردیئے ہیں۔ پس اگریہاوگ اپنے وعادی میں سیجنبیں ہیں تو مخالفین کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم جھوٹے ہیں؟ حاجی مرحوم سید محرے روس کی اڑائی میں جہاد کا فتوی دیا اورخود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اگر جہآ پ علا مہزیان تھے مگران پر بھی بیرازمنکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بڑا کام ہے۔ بیس برس ہور ہے جیں کہ پانی دور دراز ملکوں میں جلاوطن کئے جارہے ہیں اوران کے بیچے بیتیم اور مائیں بےاولا دکر دی گئیں ہیں اوران کو سطوت سلطانی ہےاس قدر بھی قدرت نہیں کہانی اولا دیرنو حدکرسکیں 'باوجوداس کے پھر بھی محبت الہی ان میں جلوہ گرہے۔ان کے نکڑے نکڑے کر دیئے گئے مگران کے اس عقیدہ میں فرق نہ آیا'جس سے ثابت ہوگیا کہ وحدت رحمانیہ کی طرف بالکل جذب ہو چکے ہیں۔ گو علائے ایران نے سلطان کا دل ہماری طرف ہے مکدر کردیا ہے۔ مگرافسوس ہے کہ مجھے بیہ

موقعہ نہیں دیا گیا کہ آپ کے رو ہر و تبادلہ خیالات کیلئے ان سے گفتگو کروں۔ اب بھی گذارش کرتا ہوں کہ مجلس مناظرہ منعقد کر کے ہمارے وعاوی پر مباحثہ ہوجائے۔ ﴿ فَتَمَنُّو الْمُونَ إِنَّ كُنتُهُمْ صَادِقِينَ ﴾ مين صدافت كي علامت تمنائ موت قرار دي گئی ہے۔اب خود بتا کیں کہ خدا کی راہ میں کس قوم نے اپنی قربانی دی ہے اور کس کا ظاہر وباطن یکسال نظراً رماہے؟ بعض علمائے ایران نے بغیراس کے کہ مجھے دیکھا ہویا میرے مقاصد برغوركيا موري كلفيركافتوى ديديا بحالا تكددعوي باا دليل تسليم بيس موسكتا اورنداي ظاہری زہدوتقوی کسی کام آنا ہے۔اب میں صحیفہ فاطمیہ سے جو کلمات مکنونہ کی عنوان سے مشہور ہے چند فقرات ایسے علمائے اسلام کی کلی کھولنے کیلئے پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے ایسے علاء کیلئے یوں فرمایا تھا کہ اے دھوکہ باز وائم کیوں حظ نفس کا دعوی کرتے ہو حالا مُكهتم بھیڑئے ہو؟ تمہاری مثال صبح كا ستارہ ہے كه بظا برروش اور چمكدار ہے اور باطن میں رہروان ممالک بعیدہ کیلئے ہلاکت کا باعث ہے ( کیونکہ اس وقت رہزن لوٹ مار کرتے ہیں ) یا کڑوا یانی تمہاری نظیر ہے کہ بظاہر مصفے اور دلر بانظر آتا ہے مگر باطن میں ایسی تلخی رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی زبان پرنہیں رکھا جاسکتا۔خدا کی بجلی ہرایک پر ہے مگرمٹی اور فرقد ستارہ میں قبولیت روشنی کی روے بڑا فرق ہے۔حدیث لندی میں خدا فرما تا ہے که'<sup>د</sup> کٹی دفعہاےابن دنیا میں نے تجھ برصبح کواپنی تجلی ڈالی گرتم بستر راحت پرسوئے رہےاور غیرے مشغول ہوتے دیکھ کرمیں واپس جا کرخاموش رہااورا پنے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم كوندامت نه بوـ" ووسرى روايت بيس بك الداعى لمحبتى قد هيت عليك نسيم عنايتي ووجدتك نائما على فراش الراحة فبكيت على حالك ورجعت النهق

اس لئے ضروری ہے کہ سلطان ہمار ہے خالفین کی بے دلیل شکابیت پر توجہ نہ کریں۔قرآن مجيد مل بكر ﴿إِنَّ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيَّنُوا ﴾ اور صديث شريف من بك التقبلو النمائم" چغل خوركى بات نه مانو-" بهت علاء نے مجھ ديكھا بھى نہيں اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ تتلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس امریز عمل پیراہیں کہ جس کا ہمیں خدا ن حَم ديا إوران كوية يت پيش نظر ب كد هملُ تنقِمُونَ مِنَّا إلَّا أَنْ آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْل ﴾ بهارى نظرين آپ كـ توجه كريمانه كى طرف لكى بوئى بين اورہمیں یفین ہے کہ اس شدت کے بعد ہمیں ضرور آ رام ملے گا مگرمعروض الامر صرف یہی ے كەحضورخوداس متھى كوسلجھانے كى كوشش كريں۔ يا اللهى ان قلب السلطان بين اصبعي قدرتك لوتري قلبه الى شطرالرحمة انك انت المقتدر المنان لااله الا انت العزيز المستعان - بال جوملائ اسلام اين تفس كو مفوظ ركے بوئ ہیں، دین کےمحافظ ہیں ہوائے نفس کےمخالف ہیں اور فرمان اللی کے تابع ہیں توعوام کا فر ض ہے کہا یسے علماء کی تقلید کریں۔اگر سلطان ان بیانات پرنظر ڈالیں جومظہرالہام الرحمٰن (بہاءاللہ) برظام ہوئے ہیں تو یقینا مجھ لیں گے کہ جو عالم صفات مذکورہ سے متصف ہوسکتا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے بھی زیادہ کمیاب ہے اور جواس وقت کے علمائے اسلام بن شَرُفُقَهَاء تَحْتَ ظِلَ السَّمَاء حَكم من داخل بن مِنْهُمُ الْفِتْنَةُ خَرَجَتُ وَالْيَهِمُ تَعُودُ \_ الرّان روايات ميں شک ہوتو بندہ ثابت کرنے کوحاضر محرجوسيدم تضلي مرحوم جیسے علائے اسلام غیر جانبدار ہیںان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اصل مقصد ہے چیٹم ہوٹی کی ہوئی ہے اور صرف با بیوں کی ایذ ایر تلے ہوئے ہیں۔ اگران ہے یو چھا جائے کہتم نے کون تی اسلامی خدمت انجام دی ہے یا کسی امر متعلقہ ترقی

حکومت پرتوجہ کی ہے کہ جس ہے ملکی ماسیاس ترقی ہو،تو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ بیمعترض بانی ہے، پھرائے تل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں ۔جبیبا کہ تبریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک خبر بھی نہیں پینچنے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین ومدد گارنہیں ہے۔اب ایسے لوگ جب سلطان کی رعایا بننے کاحق رکھتے ہیں ان کے سوااور ندا ہب بھی ظل عاطفت میں یرورش یار ہے ہیں تو اس جماعت کوبھی ملک میں رہنے کی اجازت ہونی جائے اور ارا کین سلطنت کا فرض ہے کہا ہے قواعد یاس کریں کہ تمام مذہبی فرقے امن وامان ہے زندگی بسر كرسكين اور ملك ميں ترتی ہو كيونكه خدا كا منشاء صرف يبي ہے كه عدل وانصاف برعايا كى حفاظت کی جائے۔ ﴿ وَلَكُمْ فِنِي الْقِصَاصِ حَيْوة ﴾ بدامر بعيد ہے كدا يك شخص كى برعملى ے ایک جماعت کوسزادی جائے۔ ﴿ وَلَا تَوْرُو از رَقُوزُ زَ أُخُواى ﴾ نیک وبد ہرایک فرقہ میں ہوتے ہیں مگر عقلمند برائی کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگروہ طالب مولی ہے تو اس کو ا پسے افعال کے ارتکاب کی طرف مطلقاً توجہ نہ ہوگی۔ اگروہ طالب دنیا ہے تو وجاہت طلبی اس کوا ہے امور ہے مانع ہوگی کہ کہیں لوگ اس ہے برگشتہ نہ ہوجا کیں۔ سبحنک اللهم ياالهي تسمع خيبي وترى حالي وضرى فان كان نداي خالصا لوجهک فاجذب به قارب بریتک الی افق سماء عرفک وقلب السلطان الى يمين اسم عرشك الرحمن. ثم ارزقه النعمة التي نزلت من سماء كرمك لينقطع عما عنده ويتوجه الى شطر الطافك اي رب ايده على اعانة المظلومين واعلاكلمتك وانصره بجنود الغيب والشهادة ليسخر المدائن باسمك لا اله الا انت العزيز الربم مين \_كونى فعل فتح كا مرتکب ہوجا تا ہے تو بدلوگ شکایت کر دیتے ہیں کہ بیغل قبیج بھی ان کے مذاہب میں داخل

ہے۔حاشا و کلامیں نے بھی ایسے مکروہ افعال کی اجازت نہیں دی'بالخصوص ان افعال قبیے کی کہ جن کی تصریح قرآن شریف میں موجود ہے۔ دیکھئے شراب نوشی کی ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے اور بیلوگ بھی ممانعت کرتے ہیں مگر پھر بھی لوگ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو سرایا بی کے مستوجب صرف یہ ہی غافل نفوس قراریا تے ہیں نہ یہ کہ علائے اسلام يركوني امرعا مدكيا جاتا ب\_بلي ان هذا الحزب يعلم ان الله يفعل مايشاء ویحکم ما یوید ۔اعتراضات بمیشہ ہرایک عالم وجابل دونوں پر ہوتے چلے ہیں۔ و کیھئے انبیاءعلیهم السلام اعتراضات سے نہ نیج سکے تو بھلا پیفرقہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ وهمت كل امة برسولها لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤون حضورخاتم الرسلين كاظهور جواتو جارول طرف ہے جرواستبداد کی کالی گھٹا کیں آپ پر چھا گئیں اورلوگ ایذار سانی کو کارثواب بمجھنے لگے اور علائے بہود ونصاری نے حق سے چشم ہوشی کی اور اس نیر اعظم کو تاریک کرنے میں کو شاں ہو گئے ۔ کعب بن اشرف ،وہب بن راہب اور عبد اللہ بن الی جیسے لوگ مقابلہ کے لئے کھڑے ہوگئے، آخر بیمشورہ ہوا کہ حضور اللے کو آتی ہا جائے۔ ﴿ إِذْ يَهُ كُورُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ غرضيك مطلع انوار الهيك وقت ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں حضرت عیسی التکلیکا برعلائے میبود نے کفر وطغیان کافتوی لگا دیا تھااور مفتی حنان اور قاضی فیا فا کے عکم ہے آپ کووہ حالات پیش آئے جو قابل ذَكُرْبِين بين (الى ان رفعه الله الى السماء) اگرسلطان علم دية تومين آپ كى خدمت میں اینے وہ بیانات تسلی بخش پیش کردیتا جن ہے جناب کو یقین ہوجاتا کہ عندہ علم الكتاب اگراب بھى علىائے اسلام كى رنجيدگى كاخوف ند جوتا تو ايك ايبامقالد سيروقلم كرتاجو

الكافي لير جلده

موجب اطمینان ہوتا مگر متقصائے وقت سے قلم کوروک دیا گیا ہے۔

سبحنك اللهم ياالهي تحفظ سراج امرك بزجاجة قدرتك لتلا تمر عليه ارياح الانكار من الذين غفلوا من اسرار اسمك والاتدعني بين خلقك وارفعني اليك واشربني من زلال عنايتك حضور! تمام اطراف میں کجروی کی آگ جڑک انھی ہے یہاں تک کہ میرے اہل وعیال کو قید کرلیا گیا ہے۔ میہ کوئی پہلاموقع نہیں ہے بلک اس سے پہلے اوگوں نے آل رسول کوقید کرلیا تھااور جب ومثق ينج تو جناب امام زين العابدين سے يو چھا گيا كه كياتم خارجي مو؟ تو فرمايا كنہيں ہم تو عباد الله بين كه جن كى بدولت ايمان كى مرحدروثن بموتى \_"امنا بالله واياته "اور بمارى طفيل دنیا ے ظلمت اٹھ گئی اور روشنی کھیل کچکی ہے و نحن اصل الامر و مبداہ و اول خیر ومنتهاه پھرسوال ہوا كدكياتم نے قرآن شريف چھوڑويا؟ فرمايا كد فينا انزله الرحمن چر يو چها گيا كه كياتم نے خدا كے حلال وحرام وجيديل كر ڈالا تفا؟ تو آب نے جواب ديا كُ نصن اول من اتباع او امر الله "سب ے يہلے ہم نے بى تو قرآن كى تابعدارى كى تقى \_ آخرىيە يوچھا گياكه پھرتم ايسے مصائب ميں كيون گرفتار ہوئے؟ تو آپ نے جواب دياكة لحب الله وانقطاعنا عما سواه" خداكى محبت أورد نياب دل الله اليخ كي وجه ہے ہم پرمصائب نازل ہو گئے ہیں۔ ہم نے حضور کھی کا فرمان صرف لفظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بحرحیات میں ہا کیک قطرہ چیش کیا تھا تا کہ مردہ ول وزندہ ہوجا نمیں اوران کومعلوم ہوجائے جواس بدبخت قوم سے ہم پر نازل ہوا ہے۔ تاللہ ما اردت الفساد بل تطهير العباد عما منعهم من التقرب الى الله مين توسور باتحا الياك عنایت الٰہی نے مجھے جگا ویا۔ مرت علمی نفحات رہی الرحمٰن وایقظتنی من

النوم يشهد بذلك سكان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق \_ مجمع آلام ومصائب سے کچھ گھراہٹ نہیں قد جعل اللہ البلاء غادیة لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة مصباحه الذي به اشرقت الارض والسماء جس قدرلوگ مریکے ہیں ان کوان کے مال ودولت نے پچھ فائدہ نہیں دیا اور آج مٹی میں مل کر شاه وُكَدَا كِمَالَ بُوكُ عَ بِينِ ـ تَالله لقد رفع الفرق الا لمن قضى الحق وقضى بالحق اين العلماء والفضلاء والامراء. اين انظارهم واين خزائنهم المستورة و زخارفهم المشهودة وسررهم الموضونه هيهات صارا لكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورا فاصبحوا لاترى الا مساكنهم الخالية وسقوفهم الخاوية. ايما راى القوم وهم يشهدون. لم ادرفي اى وادى يهيمون الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله. طوبي لمن قال بلى يارب حان وا أن. هيهات لايحصد الامازرع. ولا يوخذ الاما وضع. هل لنا من العمل ما يزول به العلل. ويقربنا الى مالك العلل. يا ملك اني رايت في سبيل الله مالاعين رات ولا اذن سمعت. قد انكر في المعارف وضاق على المخارف. كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ومعي. الى ان بل مضجعي تالله راسي تشتاق الرماح. في موجب مولاه. وما مررت على شجر الا وقد خاطبه فوادي ماليت قطعت لاسمى وصلب عليك جسدى. في سبيل ربي. بل بما لدى الناس يعمهون. غدا يرون ماينكرون. سوف نتقل من هذا المنفى الى سجن عكاء.ومما يقولون انها اخرب مدن الدنيا واقبحها صورة. واردأها هواء وانتنها ماء. كانها دار

حكومة الصدى. ارادوا ان يحبسوا العبد فيها ولسيد واعلى وجوهنا ابواب الرخاء تالله لوينهكني اللغب ويهلكني السغب ويجعل فرشي من الصخرة الصماء. وموانسي وحوش العراء لااجزع واصبر كما صبر اولوا العزم و نرجو من الله عتق الرقاب من السلاسل والا غلال. نسال الله ان يجعل هذا البلاد الادهم ورعا لهيكل اوليائه. وبه يحفظهم من سيوف شاهذه و قضب نافذه هذه سنة قد خلت في القرون الخاليه. والا عصار الماضيه. فسوف يعلم القوم مالا يفقهونه اليوم. الى شيء يركبون مطية الهوى.و يهيمون في هيماء الغفلة والغوى.اي سرير ماكسر.واي سرير مافقولوعلم الناس ماوراء الختام. من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبذوا الملام واسترضوا عن الغلام. اما الان حجبوني بحجاب الظلام.الذي نسبحوه بايدي الظنون والاوهام. سوف تشق اليد البيضاء جيبا هذه الليلة الدلماء يومئذ يقول العباد ماقالته اللاائمات من قبل ليظهر في الغايات مابدا في البدايات. يومئذ يقوم الناس من الاجداث.ويسالون عن التراث.طوبي لمن لا تنؤبه الاثقال.في اليوم الذي فيه تمرالجبال. ويحضر الكل للسوال. في محضر الله المتعال انه شديد النكال. نسال الله ان يقدس قلوب بعض العلماء من الضغينة و البغضاء. ويصدهم الى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن النظر الى الافق الاعلى. ولا يشغلهم المعاش عن يوم يجعل فيه الجبال كالفراش. ولو يفرحون بما راوه علينا من البلاء فسوف ياتي يوم فيه يبكون. وربى لو خيرت بين ما هم فيه من الغناء وما انا

فیہ من البلاء الاحتوت ما انا فیہ الیوم۔اہل بینش جانے ہیں کہ ہیں ایک غلام ہوں میرے سر پرایک بال کے ساتھ لکی ہوئی تلوار ہے ابھی پڑی کہ پڑی۔ پھر بھی خدا کاشکر گذار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سلطان کا سایہ دراز ہو کہ مخلص اور موحد بھی اس کی طرف دوڑیں اور اس کوتو فیق دے کہ افق اعلی کے قریب ہواور رعایا کونظر عنایت سے دیکھے اور اے کجروی سے بازر کھے اپنے حکم کانا صربنائے تا کہ لوگوں پر بھی ویبا ہی عدل کرے جیسا کہ این ایس ایس القیوم۔ انتی کہ ایس المقیمین القیوم۔ انتی الواح بہاء

اب جناب بہاء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جومختف الواح سے منتخب کئے كَ بِين عاشروا الاديان بالروح والريحان كل بدء من الله ويعود اليه. قدمنعتم من الفساد والجدال في الصحف والالواح. مااريد به الاسموكم نسال الله ان يمد اولياء كم و يوفق من حولي على العمل بما امروا به من القلم الاعلى انتم جميعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحد ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم ان الذي ربي ابنه او ابنا من الابناء كانه ربى احدا من ابنائي عليه بهاء الله وعناية يا اهل البهاء انتم مطالع العناية الالهية لاتلوثوا لسانكم بالطعن واللعن. واحفظوا عينكم مما لاينبغي ماعندكم فاعرضوه للناس فان قبلوا فبهاوالا فدعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلا عن الفساد. دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا واتفاقهم لاغير لاتجعلوه سببا للاختلاف والنفاق تربية العالم من اصول الله على الامراء ان يحفظوا هذا المقام. لانهم مظاهر العدل. و على الملوك ان يطلبوا امرالرعية تفحصا من عند نفسهم حزباحزبا

ليرتفع الاختلاف من البين لانهم مظاهر القدرة ما يطلبه هذا العبد انما هو الانصاف. لا تكتفوا بالاصغاء فقط ماظهرمني فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل مانطقنابه محل الشماتة ومفتريات العباد.

## درخواست ابل بصير

۱۲۵۸ھ بہاءمع اصحاب عبکا میں پہنچ گئے اور مرزا کیجیٰ ماغوسامیں۔اس کے بعدالل البصير باب نے اراكين سلطنت سے درخواست كى كه سلطان خود بابيول كے حالات دریا فت کریں' کیونکہ جو چھاکہا جاتا ہے وہ پھیتو مبالغہ ہے اور پھی جھوٹ ہے۔ دراصل بابیوں کو سیاسیات ہے کچھ بھی تعلق نہیں بلکہ اس مذہب کی بنیاد صرف امور روحانی جھیت اشارات اورتر بیت نفوس بر بے ۔ اور حکومت کا اصول ہے کہ ہرایک فرقہ کی تلبداشت کرے اس ندہب کی تحریرات جو جناب کو موصول ہو چکی ہیں، ان میں بھی منع عن الفساداور ارشادالي الطاعة والانقياد كاعلم موجود براكر جد حكومت في عقائد پر قبضہ کرنا جاہا مگرنا کا می رہی بلکہ جس قدر د بایا اور اٹھرتے گئے اس لئے حکومت کا فرض ہے كەدوبىرى حكومتوں كى طرح يەجھى بابيوں كوآ زادى بخشے۔ كيونكە جب چھيٹر چھاڑ بندكى جاتى ہے تو ایسے مذہب خود بخو دفروہو جاتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے اب تعرض کا موقعہ نہیں رہا۔ ہاں بیضروری ہے کہ سیاس جماعت کو دہا یا جائے کیونکہ وہ حفظ امن کے خلاف ہے اوراس جماعت میں ہے بھی جو کمپینہ بن کرتے ہیں ان کی طرزعمل کو نہ جب قرار نہ دیا جائے کیونکیہ ہرایک مذہب وملت مساوات کو طوط رکھتی ہیں۔ تمیں سال گذر چکے ہیں ہا بیوں کو فقنہ وفساد ہے کوئی تعلق نہیں رہا بلکہ سکون وانقیاد ہے زندگی بسر کرنا اپنا شعار مذہبی بنائے ہوئے ہیں۔ مذہبی مداخلت آئین حکومت کےخلاف ہے جب تک حکومت ایران کا پیمسلک رہا

حکومت ترقی کرتی رہی اور جب سے مذہبی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے علاقے کلدان، توران اور آشور وغیرہ ہاتھ ہے نکل گئے۔اگرفتوی شرعیہ کا بیہ مقتضا ہوتو موجود ہ دوسرے مذہبی فرتے (متشرعہ نصیر بیہ شیخیہ ،صوفیہ اور ساترہ وغیرہ) کا اخراج بھی ضروری ہوگا ورندآج فتاوی شرعیہ برحکومت نہیں چل سکتی۔حکومت برطانیہ جوصرف شالی حصہ میں قائم تھی آج دنیا کے 18مر حکومت کررہی ہے کیونکداس نے مساوات ندہبی کو قائم رکھا ہے اور مداخلت مذہبی کوخلاف حکومت مجھتی ہے آج ہندوستان بھی اس حکومت برمفتر ہے اور عدل وانصاف کے نیچے زندگی بسر کررہا ہے۔متوسط زمانہ میں (جو حکومت روما کے تنزل ے شروع ہوکر فتح اسلام قسطنطنیہ تک ختم ہوتا ہے ) پورپ میں بھی علمائے مذہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈورر ہی ہےتو دنیا کوچین نصیب نہیں ہوا۔اور جب ندہبی حکومت اٹھ گئی تو دنیا کوآرام حاصل ہوگیا اور ہرایک غدہبی جماعت امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب مید حال ہے کہ ایشیاء کی بڑی ہے بڑی حکومت بھی پورپ کی چھوٹی ہے چھوٹی حکومت کامقابلینہیں کر علق ۔خلاصہ یہ ہے کہ ( وجدان انسانی ) اور مذہبی تکتہ نگاہ ایک ایساامر مقدس ہے کہ جس قدراسکو وسعت اور آزادی دی جاتی ہے حکومت ترقی پذیر ہوتی ہے اور جس قدراس کوننگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس قدر حکومت کونقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ مذہب خدا کی امانت ہےاس پر انسان کا دخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں حکومت کے قبضہ میں نہیں آ کتے۔اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ ہوتا ہے کوئی ووشخص بھی آليس مين متحد الخيال نبيس مائ جاسكتے ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ حكومت في جس قدر بابی ندجب کے خلاف ہمت خرج کی ہے اگروہ اصلاح حکومت میں خرج ہوتی آج ایوان سب يرممتاز ہوتا۔

#### حكومت كاروبه

(درخواست بہاءاللہ اور درخواست بصیر کے بعد) حکومت ایران نے خود حالات کی پڑتال شروع کردی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجاہت طبلی اور مذہبی عداوت یاذاتی مفاد پر بہنی تھیں۔اس لئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم بابیوں مفاد پر بہنی تھیں۔اس لئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم بابیوں پر ڈھائے جاتے تھے میک دم بند کردئے گئے، ورنداس سے پیشتر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ دو بھائی طباطبائی خاندان کے سید حسن اور حسین نامی اصفہانی میں کمال دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور ملائح جسین خطیب جامع مسجدا صفہان سے ان کالین دین تھا۔

قبل حسنین

جب حسابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزاررو پے کی رقم نگل۔
چک ہر بمہر لکھ دیے کو کہا گیا تو خطیب نے برا منایا اور اپنے بچاؤ کیلئے لوگوں پر بینظا ہر کردیا

کہ ید دونوں تا جر بابی ند بہب کے پیرو بین اس لئے واجب النحز براور مستوجب غارت
بیں۔ اس لیئے لوگوں نے ان کا باقی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان
تک بیشکایت نہ پہنچ جائے۔ خطیب نے تمام علماء اسلام سے فتوی حاصل کر کے دونوں کو آئل
کروادیا۔ وہ دونوں بھائی بھی اپنے وجدانیات پرایسے قائم رہے کہ ہر چندان سے کہا گیا کہ
صرف اتنا کہدو کہ (لسنا من ھذہ الطائفة) ہم بابی نہیں ہیں تو تم کو رہا کر دیا جائے گا۔
مگرانہوں نے ایک نہ مائی اور ایسے بر سے طریق سے ان کا آئل وقوع پذیر ہوا کہ غیر غدا ہب
مگرانہوں نے ایک نہ مائی اور ایسے بر سے طریق سے ان کا آئل وقوع پذیر ہوا کہ غیر غدا ہب
بھی چونک اٹھ کی خدا کہ وقت حکومت ایران میں کی کو ایسے واقعات پیدا کرنے کی جرائت
باتی نہیں رہی۔ المحمد کللہ علی ذلک من فوغ من کتابتہ کا تبدہ المسکین
حوف الزاء لیلة الجمعة ۱۸ ر شہر جمادی الاولی کرنے الے هجری

#### رباعيات "نقطة الكاف"

اس کتاب کاامتخاب پہلے درج ہو چکا ہے اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ بہائیوں گے نز دیک جن کے اجزاء چار چار ہیں''اور نقطۃ الکاف'' نے کتاب کے شروع میں ککھے ہیں:

ا....اعداد: احاد (في الناسوت) عشرات (في المكوت) مئات (في الجبروت) الوف (في اللاهوت).

 مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة ماء) قضاء (عنصرتراب).

س.... مراتب خلق: العلقة والمضغة. العظام العروق والاعصاب.اللحم
 والجلد.

۳.....ظهورات نبوت: ادم ونوح، ابراهیم وداؤد (بلا کتاب)، موسٰی وعیسٰی۔محمد ﷺ (بالکتاب).

۵ ..... انبارار بعد: اول نبررسالت متعلقه محبت رسول در بن بینیاء مقام او در جنت دره
بینیاء در نگ سپیداز زبر قاتل دوم نبر ولایت مقام او در جنت زبر جد لباس زر درنگ
زرد داز زبر شمشیر عبدالرحمٰن بن ملجم موم نبرحسن مقام او در جنت زمرو لباس بزرنگ مبز
از زبر دچهارم نبرسینی مقام او یا قوت لباس سرخ درنگ سرخ از خون شهادت به
از زبر دچهارم نبرسینی مقام او یا قوت لباس سرخ درنگ سرخ از خون شهادت به
ایر شیامت دا صغر (قیامت ملک) صغیر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جروت) اکبر

اسفار اربعه: من الخلق الى الحق. في الحق بالحق من الحق الى

(قيامت لا ہوت)

الحق.في الخلق بالحق.

٨.....اهل باطن اهل فواد اهل عقل اور اهل نفسوس طيبة .

٩---- اهل ظاهر: متصرف بعلويات متصرف بالحيوان متصرف بالنبات متصرف بالنبات متصرف بالجماد ات.

 اسسلوازم نبوت: عدم دعوائے محال۔ اظہار آیت۔ اقتر ان آیت باادعا۔ آیت از صنف ادعاء۔

ا ..... تردید رب سامریة. لم یره الا النبی اعطی المعجزتین. ظهور عصمة موسی. تعلیم بداء\_

السنفتنة ابراهيم. معرفت اللهية. القاء في النار. ذبح اسماعيل. فتذ مال ك
 المائكة فواستند ـ

السبب اركان اربعة. كلمه توحيد. اقرار نبوت. اقرار ولايت وامامت.
 اقرار بالابواب الاربعة.

۱۳.....مقام فنا ـ درفوا د ـ درعقل ـ درنقس ـ درجسم

دہرگاہ ہشت فلک مراد باشد۔ درضرب چہارم محسوب میگر دومعنی آگلہ یوم قیامت پنجاہ ہزار
سال ست بایست دریں ملک قیامت واقع شود وزخ سال ناسوتی قیام نماید کہ ہر سال
درضرب اول ہزارشد و درضرب دوم دہ ہزار۔ لہذا بنج سال پنجاہ ہزار سال لاہوت ہے
باشد۔ وبایت کہ یوم اللہ درملک ملکوت ظاہرشود و درناسوت در بیکل شعیہ ظاہرگردو۔
کا ۔۔۔۔۔دو ہزارسال تک زمین ظالی رہی پھر دو ہزارسال تک پائی اوراس کی مخلوقات رہی۔
پھر جاتات (نے زار) کا زمانہ دو ہزارسال تک رہا۔ پھر حیوانات کا زمانہ دو ہزارسال رہا۔
ہمر میں چار پاؤں کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پرندوں کا گدہ۔ پھر دو ہزارسال تک فرشتے رہ باور طلق آ دم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آیا جس میں عزازیل معلم الملکوت
بنا۔ اخیر میں ظہور الٰہی آ دم الفیلی کی ہیا ہوئے تو سجدہ کا تھم ہوا گرعزازیل نے کہا کہ خدا کا فیض بند ہو چکا ہے ،اس لئے سجدہ نہ کیا۔

۱۸....اس دور بدلیج کاظہوراول آدم الفکی ہیں۔اس کا بینام اس کئے پڑا کہ اس سے پہلے غیر متنائی دور گذر چکے تھے جیسا کہ روایت ہے کہ موٹی الفکی نے ایک ٹیلہ پر آواز دی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موٹی ہوگذرے ہیں جن کی تعداد اسی ٹیلہ کی ریت کے دانوں ہے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی آپ کی آواز جیسی تھی۔

#### <u>بہائی ندہب کے مزید حالات</u> سند

عبدالبهاء بعباسآ فندى

جناب بہاءاللہ کے صاحبز ادے عبد البھالوم جعہ کو طہران میں ۲۳مئی ۱۸۴۴ء مطابق کیم محرم الحرام <u>۲۳ تا</u> ہجری نصف رات کو پیدا ہوئے اور اسی روز جناب باب نے مہدی ہونے کا

دعویٰ کیا تھا۔ جب بہاءاللہ بغداد گئے تو بیصا جبز ادہ آپ کے ہمراہ تھا۔اوراس وقت اس کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور جب بہاءاللہ جبل سلیمان ہے بغداد کو واپس آئے تو پھر بھی پیہ آپ کے ہمراہ تھااوراس وفت اس کی عمر ہار و سال تھی ۔ گرآتے ہی بزے بڑے اہل علم کو نیجا دکھلانے لگا اور فخر میے کہتا تھا کہ مجھے سب کچھا ہے باپ کے طفیل حاصل ہوا ہے ورنہ میں نے مکتب میں کچھ بھی حاصل نہیں کیااس لئے اس کا نام **شاب حکیم** رکھا گیااور حسن و جمال کی رو ہے بھی نو جوانان بغداد میں ممتاز تھا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترکیہ نے جب آپ کو استنول بلالیا تواس وقت بھی پیصاحبزادہ آپ کے ہمراہ رہا۔استنول سے یا کچ ماہ کے بعد آپ کواور نہ جانے کا حکم ہوا۔ تو پیصا جزادہ آپ کے ہمر کا ب تھا۔اور وہاں یا کچ سال محبوس رے عرکا کی جلا وطنی میں بھی عبدالبھاء ساتھ ہی رہے اور چونکہ آپ بہت تخی مشہور ہو چکے تے اس لئے آپ کالقب سرکارا قاپڑ گیا تھا۔ آپ باپ کی خدمت میں آخری دم تک حاضر رہے بیہاں تک کہ بہاءاللہ ۵ سمال کی عمر میں ۱۸۹۱ یووفات یا گئے۔عرکا میں جب کچھ عرصہ گذر گیا تو حکومت نے خاص خاص حدود میں نظر بند کر کے بیڑیاں اٹھالی تھیں۔ اور بستان بھی آپ کی رہائش تھی۔اورعبدالیہا ،کڑا کے گی گری میں بھی پیدا چل کرآپ کی حاضری ہے مشرف ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ سواری کیوں تیلی خرید لیتے ،تو جواب میں کہا کہ جب میچ بہاءاللہ پیدل سفر کرتے ہیں تو کیا میں ان سے افضل ہوں کہ سواری پر سفر کروں ؟ آپ گوخاندانی امیر تھے۔ گرحکومت نے آپ کی تمام جائیداد پر فبضہ گرلیا ہوا تھا۔ گرتا ہم یا کچ یا کچ سوتک فقرا بررویے تقسیم کیا کرتے تھے اور آپ اپنے باپ کی خدمت میں بچاس سال کی عمر تک شریک مصائب رہے۔ ( کوک ۲۵ اوسے 🖭 )

خلاصہ بیہ ہے کہ بہاءاللہ۔ ٨٦٨ میں عکا كوروانه كيا گيا تھا۔ اورعبدالبھا عباس

آفندی نے باپ کی وفات کے بعد گدی نشین ہوکر تبلیغ شروع کردی تو حکومت نے آپ کو بھی وہیں نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جبکہ آپ کی عمر چوسٹھ سال ہو چکی تھی رہا کر دیا۔ تو امریکہ ویورپ کا سفر تین سال تک سرانجام دیا اور ۱۹۲۱ء میں وفات پائی۔ آپ کے بعد شوقی آفندی گدی نشین قرار دیئے گئے۔

# شوقی آفندی

جو جناب عبدالیها و کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آکسفورڈ یو نیورٹ کے تعلیم یافتہ ہیں ای سال کے عرصہ میں بین بزار بابی قتل ہوا (شمشیر آبدار سے ،نشتر یا آرہ سے ،گرم پانی یا آگ سے )اور ۱۹۳۳ء میں شخ عبدالمجید ملقب بصدیق العلما قبل ہوئے اور آپ کے ہمراہ ایک امریکہ کا سفیر بھی قبل ہوا جو بہائی خیال کر لیا گیا تھا اس وقت فدہب بہائیت کی نشر واشاعت کیلئے گیارہ رسائل جاری ہیں۔ شار آف دی ویسٹ بھم باختر ۔ ورلڈ فیلوشپ واشاعت کیلئے گیارہ رسائل جاری ہیں۔ شار آف دی ویسٹ بھم فاور جاپان ۔ گارڈن امریکہ ۔خورشید خاور روس مشیقت جرمنی دھیقت جرمنی دخم خاور جاپان ۔ ہیرلڈ آف دی ریسٹ کا نپور۔ دی ڈان رگون ۔ الاشراق رگون ۔ کوکب دیلی ( کوکب و فروری ۱۳۵۰)۔

#### ببياءالثد

مرزاحسین علی صاحب نوری (منسوب بقریئه نور) کاالیاء کوطہران میں پیدا ہوئے اور اسین علی صاحب نوری (منسوب بقریئه نور) کاالیاء کوطہران میں پیدا ہوئے اور اسیالیا ہوں جناب باب سے تعلق پیدا کیا۔ اپنے شخ کی وفات کے بعداور نہیں اپنا دعویٰ کردیا۔ اور سلاطین یورپ کو تبلیغی خطوط روانہ کئے جو بابی آپ کے تالی جوئے بہائی کہلائے، اور ۲۹مئی ۱۹۸۴ء کو وفات پائی۔ اور آپ کا بڑا بیٹا عبدالبھاء عباس آفندی گدی تشین ہوا۔ یہودی مسے کے منتظر تھے۔ عیسائی مسے کے ظہور ٹانی کے لئے چشم براہ تھے، اہل

اسلام کواپنے موعود کا انتظار تھا۔ بدھ ندہب کے پیرو پانچویں بدھ کے منتظر تھے، زرتش کی امت نٹاید بہرام کی راہ دیکھ رہے تھے، ہندو کہتے تھے کہ کرشن دوم آنے والا ہےاور دہریہ خیر النظام کے اور بہترین انتظام کے منتظر تھے اس لئے جناب بھاء نے تمام مذاہب کو دعوت اتحادیه کی تعلیم دی اور دو کتابین تکھیں:'' کتاب اقدین''او'' رکتاب مبین''، بہت ی الواح بھی ہیں جولکھ کر باوشاہوں کوروانہ کی تھیں۔ جولوگ عبادات پر عامل رہیں وہ بہائی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس مذہب کا دار و مدار کا م پر ہے اس لئے بچوں کی تعلیم ضروری ہےاور نکاح بھی ضروری ہوا۔اور ہرایک ملک کیلئے اپناا پنارسم ورواج اور فقہی ذخیر ہ کارآ مد ہوسکتا ہے ورنہ بیت العدل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا سلاطین کا احتر ام فرض ہے کوشش کی جائے کہ ساری دنیا کی ایک زبان ہوجائے۔ جہاداور بحث ومباحثہ ختم کرنا ضروری ہے ( كوكب٢٥١ يريل ٢٥ ء ) كيم محرم الحرام ٢٠٠١ اجرى ( ٢٣م مَي ١٨٣٨ ء ) كوسية على محرشيرازي پچیس برس کے تھے،کیانی خاندان وزارت کے متاز فر دبہاءاللہ ستاکیس برس کے تھے اور عبدالبھاءعباس آفندی اس روزپیدا ہوئے تھے۔ای روزسیدعلی محمد باب نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود اور قائم آل محمد ہوں اور من یظہر اللّٰد کامبشر ہوں اور <u>• ۱۸۵ء میں اسی میدان</u> میں قبل کئے گئے جو پہلے ہے ہی میدان صاحب الزمان کے نام ہے مشہور تھا۔آپ کی وفات کے بعد جناب بہاءاللہ نے اس ند بہب کی دعوت دی تواس قد ارز نجیروں میں جکڑے گئے کہ ان کواٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ چارسوگاؤں جا گیر تھے حکومت نے سب پرقضبہ کرلیااور عوام الناس نے گھر کا تمام اٹا ثانوٹ لیا اور جار ماہ تک محبوس رہے پھر معدا ہل وعیال اور نوکر جا کروں کے بغداد بھیجئے گئے وہاں بارہ سال رہاس عرصہ میں رو پوش ہوکر دوسال برقعہ ہوش ہوکر جبل کر دستان میں عبادت گذار رہے اور چند ماہ بعد اور نہ کوجلا وطن ہوئے وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بشارت دی تھی۔وہ میں ہی ہوں اب بابی بھائی بن گئے اور

عکا کے قلعہ میں روانہ کئے گئے اور وہاں قصرالہجۃ میں نظر بندر ہےاور ۱۸۹۲ء میں آ کچی و فات ہوئی البرانبهاء نے <u>۱۹۰۸ء</u> میں رہائی یا کرامریکہ میں آیکا ندہب پہنچایا اور <u>۱۹۲</u>۱ء میں وفات مائی۔ آپ کی پیغلیم تھی کہ ترک تقلید کرتے ہوئے تمام مذاہب ہے آزادر ہواوراصل حقیقت کی تلاش میں رہو تا کہتم پر منکشف ہوجائے کہ سب ادبیان اور مذاہب ایک ہی یں۔اخوت عامہ جبلے عموی ،محبت نوعیہ ،تعلیم عموی وجوبِ کتباب المال **(لقولہ تعالی** جعلنا اشتغالكم بالامور نفس العبادة الله ) وحدة اللسان مجلس الاقوام ( کوکب ۹ فروری ۲۵ و) سلطان پر گولی چلانے کا واقعہ بغداد کوجلا وطن ہونے ہے پہلے واقع ہوا تھا۔ دوسال کی روبوثی کے بعد چر بغداد میں آٹھ سال قیام کیا پھر قسطنطنیہ کو <u>۱۸۲۳ء می</u>ں روانہ ہوئے اور اور نہ کے بعد ع کامیں حبس دوام کیلئے بھیجے گئے۔ جہاں چوہیں سال نظر بند رہے اور اسی نظر بندی میں الواح سلاطین نازل ہوئیں جو سلطان ایران نیولین ثالث سلطان فرانس، ملکه وکٹو رہیہ زار روس، پوپ روہا، صدرمما لک امریکه کوروانه کی گئیں۔ آخری عمر میں عکا سے نکل کر جارمیل کے فاصلہ پر قصر بہجت کے مقام پر جبل کرمل کے قريب دوسال تک قيام کيا ۵ کېرس ميس ۱۸۹۴ء کو وفات يائي ( کوکب ۲۰ اگست ۲۹ء) کوکب کنونش جمبئی نمبرہ ہے کہ علی محمد تاجر پشمینہ کے بیٹے تھے ہم رکتو ہر 1۸اء کوشیراز میں يدابوك اور ١٨ ١٨ عن ١٢ الصيل ٢٥ برس كي عمر مين باب الوصول الى معرفة الله كا وعویٰ کیا۔ مکدشریف میں حجاج کے سامنے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں قائم بامراللہ ہوں۔ جب بوشہر واپس آئے تو ایران میں تہلکہ مج گیا اور حکومت نے آپ کوقید کر لیا اور تبریز میں • ۱۸۵ ء کوشهادت یائی۔ آپ کی تعلیم پیتھی ،عباد ۃ البی تخلق بمکارم اخلاق ۔ مساوات زن ومرد درحقوق وغیرہ اپنی وفات ہے پہلے نوسال کہا کہ من یظھیر اللہ آتے ہیں۔۱۸۵۲ء میں ہیں ہزار بابی مارے گئے۔مرزاحسین علی خاندان وزارت طبران کا بہترین فرزند

طبران میں <u>الااء</u> کو پیدا ہوا۔ باپ دا داوز رہے تھے۔ باب کی طرح آپ کوبھی عطائی علم تھا۔ ∠ ایران کی عمر میں باب ہے بیعت کی اور قید ہوا پھر جار ماہ کے بعد بغداد گیا۔اور وہاں گیارہ برس رہا اور جب قسطنطنیہ کوسفر کیا تو بغدادے بارہ دن کے فاصلہ پرنجیب یا شاکے باغ میں ا بنے بیٹے اور مربیدوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں من یظھر الله ہوں۔جس کی بشارت باب اورا بنیاء سابقین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زمین برحکومت الٰہی قائم کرے گا۔ ابھی قسطنطنیہ میں یانج بی ماہ قیام کیا تھا کہ اور نہ کوجلا وطنی کا حکم آگیا۔ جہاں صرف یہود ونصاری رہتے تھے۔اوروہاں نین سال قیام کیااور ۱۸۲۸ء و۱۸۲۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطین عالم کوتبلیغی خطوط رواند کھے۔ جن میں دعویٰ کیا کہ'' مجھے میں خدا ظاہر ہوا ہے'' ملکہ وكوربين جواب ديا كما كرتم خدا كے مظهر ہوتو ديرتك قائم رہو كے ورندتم ہميں كوئي نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ جواب الجواب میں آپ لے لکھا کہتم دیر تک حکومت کروگی ۔ زارِ روس نے آپ کے خط کی عزت کی۔ پوپ نے برامنایا آپ نے لوح ثانی لکھ کرروانہ کی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی تو فرانس وجرمن کی جنگ میں ملک عمانو آئیل نے اس کوقلعہ میں قید کر دیا۔ شاہ جرمن فریڈرک تھڑؤ جب ملک شام میں آیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی اثناء میں آپ کے ماس نہیں آیا۔ باجود یکہ آپ نے اسے بلابھی بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کہتم کو حکومت ندملے گی۔ چنانچہ جب اس کی تاج پوشی ہوئی تو قریب الموت تھااورایک روز بھی حکومت نہ کرسکا۔ نپولین ثالث سلطان فرانس نے جواب میں کہا کہ اگرتم ایک خدا کے مظہر ہوتو ہم دوخداؤں کےمظہر ہیں اور میں خودخدا ہوں تو آپ نے لوح ٹائی میں اس کوجواب دیا کہتم اپنے وطن سے ہاہر مرو گےاور بہت جلد حکومت ہے محروم کئے جاؤ گے تو جب فرانس وجرمن میں • کے ۱۸ یولز ائی ہوئی تو حکومت جمہور بیرقائم کی گئی اور نپولین کو انگستان میں پناہ ملی اور و ہیں مرا۔ ۸۲۸ء میں بہاءاللہ کوعکہ میں جلاوطن کیا گیا۔ جہاں کی آب وہوا نا موافق

بھی۔اورآپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ دو کوٹھر یوں میں دوسال تک نہایت کم خوراک پر گذارہ کرتے رہے۔ پھرآپ کیلئے ایک بڑاوسٹی مکان بنایا گیااور تھم ہوا کہتم عکد کے آس پاس سیر کر کتے ہوتو قصر بہت میں ۲۹مئی ۱۹۸۲ء کووفات پائی اور تحریر وتقریر میں اپنے جیٹے عبد البہا ءکوخلفیہ بنادیا تھا۔

## عبدالبهاء كى شخصيت

آپ وہ ہیں کہ جس کے متعلق عیسائیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال ہیں فاہر ہوگا۔ زبور ۲۵/۷ ہیں ہے کہ اند یدعونی اباہ و اجعلہ ابنا و احدا اور زکریا ۱۲/۱۲ میں کہ ذلک الذی السمہ غصن یملک ارض الله ویکھن۔ زبور ۱۲/۱۲ میں کہ ذلک الذی السمہ غصن یملک ارض الله ویکھن۔ زبور ۱۲/۱۲ میں ہے۔ انبی اجلست سلطانی علی جبل صیھون (کرل) اور عبد البہاء نے اپنی مقاصد میں کامیابی پاکر یہودونساری، زرشتی اور مسلمانوں کو ایک دستر خوان پر جمع کر دیا۔ مقاصد میں کامیابی پاکر یہودونساری، زرشتی اور مسلمانوں کو ایک دستر خوان پر جمع کر دیا۔ عکہ میں جب بابی موی بخارے بیار ہو گئو آپ بی ان کی تیار داری کرتے تھے (اس فقہ میں جب بابی موی بخارے بیار ہوگئو آپ ہی ان کی تیار داری کرتے تھے (اس فقت بابیوں کی تعداد سرتھی ) ترکوں نے آپ کو و بی قیدر کھا مگر ۱۹۰۸ء میں آپ کور ہاکر دیا تو آپ نے بابیوں کی تعداد سرتھی کے ورش میں میں جب بابی کے در ہائی کے بعد آپ مصر آ کے اور دس ماہ تک وہاں قیام کیا۔ پھر سوئٹر رلینڈ، امر یکہ اور فرانس کاسفر کرکے اسکندر یہ کو واپس تشریف لے گئے۔

## قرة العين

'' نکتہ الکاف''میں لکھا جاچکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قرۃ العین کوشہر نور میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے تبلیغ اس سرگرمی سے شروع کر دی کہ علمائے اسلام کوشاہی امداد لینی پڑی۔ چنانچے وہاں فریقین میں سخت لڑ ائی ہوئی۔ اور قرۃ العین گرفتار ہوکر سلطان ناصر الدین قاچار کے سامنے حاضر کی گئی۔ مگر جب اس نے شاہی دربار میں

ا یک تبلیغی خطبه دیااورایۓحسن و جمال کاجلوه د کھایا۔تو سلطان نے بےساختہ کہ دیا کہ''ایس را مکشید که طلعتی زیبا دارد "ای آن نرنا کیونکه بهبت بی خوبصورت مے گر اس کوئٹ بلدہ محمد خان کے پاس نظر بند کر دیا گیا اور وہ بدستور تبلیغ میں مصروف رہی اور بابی لگا تارآئے تھے کچھ صدکے بعد مختب نے کہا کہ اگرتم اپنے پیرومرشد ہاب کوایک ہی وفعہ برا کہدووتو میں ابھی تم کونجات ولاسکتا ہوں مگراس نے ندمانا۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پیش کی گئی تو جائے ہی تبلیغی خطبہ دینا شروع کردیا جس میں اپنے تمام عقائد کا خا کہ مینچ کرسا منے رکھ دیا۔ کہ مثبت اولی آ دم التکلیٹلا ہے شروع ہوئی ۔ رفتہ رفتہ تمام انبیاء میں ظاہر ہوتی رہی۔اور آج میں اے باب کے چبرہ میں و کھےرہی ہوں۔اس برسلطان نے قتل کا حکم جاری کردیا تو اخیر اگست ا ۱۸۵۰ میں قتل کر کے بستان ایلخانی میں ایک ویران کنوئیں کےاندراس کی لاش بچینک دی گئی اوراوپراس قدر پنقر بھینکے گئے کہ لاش پنقرول میں دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کافٹل یوں وقوع میں آیا کے مرنے کیلئے ویدہ زیب لباس میں ا یک باغ میں لائی گئی تقی تواس کی زلفیں خچر کے دم ہے باندھ کر خچر کو دوڑ ایا گیا تھا۔ مگر کو کب ہند ۲۲ نومبر 1979ء میں لکھا ہے کہ اس کو گلا گھونٹ کے مارڈ الا گیا تھا۔ قر ۃ العین کی ادبی لیافت کے چنداشعار ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔جن سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ مدعی بر وزمحری نبی قادیان کی اوبی لیانت مدعی بروز فاطمه قرق العین طاہرہ قزویی کے سامنے کوہ و کا و کا وزن رکھتی ہے۔ ع

### چەنىبىت خاكرابا آسان ياك

روایت ہے کہ ذیل کے اشعار میں قر ۃ العین نے اپنے شخ باب کوحضور ﷺ پرتر جیج وے کر جب سلطان کے سامنے تبلیغی خطبہ دیا تھا تو سلطان کو اسلامی غیرت نے آپ ہے ہے باہر کر دیا تھا اور فورا تھم دے دیا تھا۔ کہ اے مارڈ الوبڑی گتاخ ہے۔ بہر حال وہ اشعار تین قصیدوں کی شکل میں ہدیئہ ناظرین ہیں۔ تا کہ ان کو قادیانی اور ایرانی او بیت کے تو از ن میں آسانی ہو۔

# قصيده اول مشتل بردرخواست رحم واظهارشان باب

جذبات شوقك المجمت بسلاسل الغم والبلا ١ بمدعا شقان شكنه ول كه وبند جال خود برملا<sup>ك</sup> معات وجهک اشرقت بشعاع وجهک اعتلی ۲٪ زیرروالت بر بم مزنی ؟ بزن که بلی بلی اگرآل صنم زمرتم في التين من بيناه ٣ لقد استقام بسيفه فلقد رضيت بما رضى تو کہ غافل از مئے وشاہدی ہے مرد ماہد وزاہدی 🤝 چیکنم کہ کافر وجاحدی زخلوص نبیت اصطفا<sup>کے</sup> تو وَملک وجاه سکندری من ورسم وراه قلندری ه اگرآن خوش ست تو درخوری وگرایی بدست مراسزا بجواب طبل الست توزولا چوكوس بلى زوند ١٠ جمد فيمد زو بدر ولم سيدهم وحشم وبلا چيشود كرآتش جرتے زني ام بقاً كلورول م فصككته ودككته مندكدكا منزلزلا یے خوان دوت عشق او بمدشب زخیل کرو بیال ۸ رسد ای صغیر مبینمنے کد گروہ غمز دہ الصلا تبله اے گروہ امامیان بکشید ولوله رامیال ۹۰ که ظهور دلبر ماعیال شده فاش وظاہر وہر ملا گرتال بو دطمع بقادرتال بود بوس لقا ۱۰ زوجود مطلق مطلقا برآ ل صنم بشوید لا طلعت زقدس بشارتے کہ ظہور حق شدہ بر ملا 🔢 بزن اے صابق مجھرش مگردہ زندہ دلاں صدا بله اعطوائف منتظرز عنايت شدمقتدر ١١ مد مفتر شده مشتم مُعَيَّفيًا مُعَهَلِّلًا وو بزار احمد مجتب ازبر و ق آل شداصفياء ١٣ شده مختفى شده ورخفا مُتَدَّ قُواً مُتَوَّ مِلًا تو كفلس مائي چيرتي چيزني زبحروجوددم ١٦٠ بنشين جوطاهره دميدم بشوخروش نهنگ لا

لے بروولا ع اصفیا ع بلدائے گرووندائیاں پکھید حابلہ ولا۔

## قصيده طاهره دوم

طلعات قدس بشارتی کہ جمال حق شدہ برملا ۱ بزن اے صباقہ بساحتش مجروہ غمز دگان صلا شده طلعت صدی عیاں کہ بیا کندعلم بیاں ۲۰ زگمان ووہم جہانیاں جبروت اقدی اعتلا بسريرعزت ونخرشان بنشسة آل شدينشال ٣٠ بزدآل صلابيلا كشال كه گروه مدعی الولا چوکسیطرین مرار و دخمش ندا که خبرشود ۴۰۰ که برانکه عاشق من شود نر مدزمحنت وابتلا سمى ارتكر واطاعتم نكر فت حبل ولايتم ۵ محمش بعيد زساهم وجمش بقهر بباولا صوم زعالم سريدم احدم زنتن اوحدم ٢ بيّ ابل افتده آيدم هلمم الينا مقبلا قبسات نار مشیتی نادت الست بو بکم ی بگذر باحت قد سیال بشنو صفیر بلی بلی منم آل ظبور جمینی منم آل نیت بے منی ۸ منم آل سفیذ ایمنی ولقد ظهرت مجلجلا شجر مرقع جال منم ثمر عيال ونبال منم [9] ملك الملوك جبال منم ولمي البيان وقد علا شہدائے طلعت نارمن بدویدسوے دیارمن ۱۰ حروجال کنید شارمن کرمنم شہنشہ کر بلا بزنيد نتمه زبر طرف كدزوجه ماطلعت ماعوف ١١ رفع القناع وقد كشف ظلم الليال قد انجلي برسيد باسيه طرب صنمي عجم صدى عرب ١٦ بدميد شن مدے غرب بدويداليه محر ولا فوران تارزارض فا نوران نور زشير طا ١٣ ظهر ان روح ذشطرها ولقد علا وقد اعتلا طيران العماء تكفكفت ورق البهاء تصفصفت ١٣٠ ديك الضياء تذ ورقت متجملا متجللا زظهور آن شه آلهد زالت آن مه ماله ۱۵ شده آلهه جمه والهه بنغتیات بلی بلی بتموج آمده آل ہے کہ بکر بلاش بخ مے ۱۶ متظیم الت بہردمے دو ہزار وادی کربلا زكمان آل رخ يروله زكمندآل مهده وله علا دو بزار فرقه وسلسله معفو قا معسلسلا جمد موسیان محاکیش جمد عیسیان ساکیش ۱۸ جمد ولبران بقاکیش متولها متزملا

بحر الوجود تموجت لعل الشهود تولجت ١٩ صعق الحمود تلجلجت بلقائه متجملا تلل جمال زطلعتش قلل جبال زرفعتش ٢٠ دول جلال زسطوش متخشعا متزلزلا ولم از دوزاف سیاه اوز فراق ردی حویاه او ۲۱ بتراب مقدم راه اوشده خون من متبلبلا زهم تو ای مهمهریان زفرافت ای شدولبران ۲۲ شده روح بیکل جسمیان متحففا متخلخلا تو وآل تشعشع روے فودتو وآل ملمع موئے خود ٢٣ كه رسانيم تو بكوے خود متسوعا متعجلا من وعشق آل مدخور وكر چوز وصلاح بلي براو ٢٣٠ بنشاط و قبقه شدفر دك انا الشهيد بكوبلا چوشنینال مرگ من یے وسازین شو برگ من ۲۵ فمشی الی مهرولا وبلی علی مجلجلا حرآن نگار شمگرم قدم نهاد به بسترم ۲۱ واذارایت جمال طلع الصباح کانتما زچەچىثم فتنەشعاراوزچەزلف غالبە باراد « شدە نافەبېمەختىن شدە كا فرى بېمەخطا بمراوزلف معلقی ہےاسب وزین مغرقی ۴۸ ہمد عمر منکر مطلقی زفقیر فارغ بے نوا بكذرزمنزل ماومن بكر ين بملك فناوطن ٢٥ فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بماتشا نفحات و صلک اوقدت حوات شوق فی الحشا ۳۰ زغمت برسینه کم آتشی کدندز و زبانه کما تشا چونگنج زلف تو پرشکن گرہے فیا دہ بکارمن ۳۱ مجرہ کشائی زلف خود که زکارمن گرہے کشا جمد الل معجد صومعدية وروضي ودعائ شب ٣٢ من وذكر طر ووطلعت تو من الغداة الى العشا

> قصیدہ طاھرہ سوم مشتل براظہارا شتیاق زیارت باب کیونکہ اسکومدت ہے شیخ کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی

گر بنو افتدم نظر چېرچېره روبر و ۱ شرح وېم غم تر انکته بنکته موبیو از پے دیدن رخت بچوصبا فآ ده ام ۲ خانه بخانه در بد رکو چه بکوچه کو بکو دور دہان مگ تو عارض عزری نطت ۳ غنچ بغنچ گل بگل لا له بلاله بو بو یو از فراق تو خون دل از در بده ام ۴ دجله بد جله یم بیم چشمه بچشمه جو بجو مهر مرا دل ضری بافته بر قماش جان ۵ دشته برشته نخ نځ تا ربتا ر پو پو دردل خویش طابره گشت و نیافت جز تر ۱ ۲ صفحه بسفحه لا بلا پر ده پر ده تو بتو بیقسیده بھی چونکه آمد کا بهترین نمونه ہے۔ اس کے اس کا ترجمه کردینا بھی مناسب ہے کہ:

ا اسداے باب اگر میری نظر تیرے چیرہ پڑے اور ہم روبر وہ وکر ملاقات کریں۔ تو بیس اپنے می کی تفصیل ذرہ ذرہ اور بال بال کر کے بتا دوں۔

۲.....آپکا چبره دیکھنے کو با دصبا کی طرح در بدر کو چه بو چه اور خانه بخانه پھررہی ہوں۔
۳.....آپ کا تنگ حلقہ دار منہ غنچ پر غنچ نظر آ رہا ہے اور آپ کے رخسارگل الا انظر آ رہے ہیں
اور آپ کے رخسار پر خطاع نیریں ( یعنی معطر رایش مبارک ) خوشبود پر خوشبود ہے رہا ہے۔
۳...... آپ کے فراق میں میراخون دل دونوں آ تکھ ہے اس کثرت سے جاری ہے کہ گویا
د جلہ پر د جلہ ہے۔ یا ندی پر ندی اور یا چشمہ پر چشمہ ا

۵.....میری دکھیا جان نے اپنے دل پر آپ کاعشق اور محبت تار تاراتہ تبہ لپیٹ رکھا ہے۔ ۲.....طاہرہ نے اپنے دل پروہ پر دہ گکڑہ ٹکڑ وٹٹول ڈالا۔ تیرے سواای میں کسی کونبیں پایا۔

# مخضرتواريخ بإبيه

''کوکب ہند''نے جولائی ا<u>۱۹۳۱ء میں اپ شیوخ کی سوائے عمری مختصر طور پر درج</u> کی ہے۔جس کا خانہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ا۔۔۔۔سیدعلی محمد باب نیراعظم شیراز میں ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء پیدا ہوئے۔۳۰مئی ۱۸۴۳ء کو دعویٰ

کیا کہ میں ایلیااور مہدی موعود ہوں۔ ۱۸۳۸ء سے ۱۸۵۰ء تک چھ سال کام کرتے

رہے۔آپ کی کل عمرا ۵ برس تھی۔

٣ ... ظهوراعظم بهاءالله حسين على نورى ١٢ نومبر ڪاهاء كوطهران ميں پيدا ہوئے پہلے آپ نے ١٨٥٣ ميں دوئى كيا۔ پھر ١٨٨١ء ميں اعلان كرديا كه ميں وہ ظهوراعظم ہوں كه جس كى بثارت تمام انبياء نے دى تھى ۔ حكومت ايران وٹركى نے بغداد سے تسطنطنيه پہنچايا وہاں آپ جار مہينے رہے۔ وہمبر ١٨٣٣ء ميں آپوايدريا نوبل جيج ديا گيااوروہاں چارسال اور دوماہ رہے۔ ١٨٨٨ء ميں بہنچائے گئے اورنظر بندر ہے۔ ١٨٨٨ء ميں بهنام عكه (ملك شام) پہنچائے گئے اورنظر بندر ہے۔ ١٨٨٨ء ميں بهنگا مولى اور جي الله اور وہاں )۔ وفات يائى (تبليغى عمر ١٩٨٩ء)

سسنطن اعظم عبدالبهاء (عباس آفندی) ۲۳ مئی ۱۸۳۳ کو پیدا ہوئے اور اخیر تک اپنے والد کے ہمراہ رہے والد کے وفات کے بعد گدی نشین ہوئے (عکا کی نظر بندی ہے) حتبر ۱۹۰۸ء میں حکومت ترکی نے رہا کردیا۔ اگست ۱۹۱۱ء میں یورپ کور واند ہوئے۔ حببر االااء میں لندن پہنچے پھر پیرس گئے۔ دہبر بیل مصر واپس آئے۔ ۱۹۳۰ء میں امریکہ گئے ۔ دہبر بیل مصر واپس آئے۔ ۱۹۳۰ء میں امریکہ گئے ۔ دہبر بیل مصر واپس آئے۔ سالااء میں امریکہ گئے ۔ دہبر اللہ افزیرا پھرتے پھراتے ہیں میں واپس آگئے پھر اسلامارٹ برشن گئے۔ لور پول النڈن، برشل ، افزیرا پھرتے پھراتے ہیں میں واپس آگئے پھر سلسکارٹ برمنی میں گئے۔ پھر پود ہا پسٹ (ہنگری) اور ڈین (دار الخلاف آسٹریا) مئی سال کی عمر میں وفات مئی سالاء کو مصراور ۵ دہبر سالاء کو حیفا پہنچے اور ۲۵ نو مبر ۱۹۲۱ء کو کے کے سال کی عمر میں وفات یائی۔

ی ..... قائداعظم شوقی آفندی ربانی بنواسه اکبرجن کوعبدالبھاءنے حسب وصیت اپناخلیفه مقرر فرمایا \_آپ حیفا (فلسطین) میں رہے۔ عربی، فاری، ترکی، انگریزی اور فرانسیبی زبانوں کے ماہر ہیں \_

## تغليمات

ای رسالہ میں بی تعلیمات شائع ہوئی ہیں۔ کہ خدا کے مطلع کا پیچانا فرض ہے مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے۔ حقیقت خداوندی ادراک ہے باہر ہے۔ خدا کے مظہراول از اول ہے ہیں اور آخر تا آخر رہیں گے۔ مظہر کے احکام پر چلنا واجب ہے۔ کیونکہ ایمان واعمال لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح انسان مختلف لباس بدلتا ہے ای طرح مصلحت وقتی ہے وین الہی بھی مختلف رنگ بدلتار ہاہے۔

اس لئے وحدت ادبیان کاعقبیدہ فرض ہوگا۔ بینہ کہو کہ میرادین اچھا ہے اور تمہارا برا۔سب پنجیبراوراوتارایک ہیں سب میں ایک ہی روشنی ہے۔ فانوس مختلف ہیں تم روشنی د کیھوفانوس کی رنگت کے عاشق مت بنو۔ اب بھی اگر کوئی نبی آ جائے تواہے بھی تسلیم کرلو۔ بنی نوع انسان سب مساوی ہیں۔ ایک ہی کنیہ کے آ دمی ہیں۔ زن ومر دمیں روح مساوی ہے اس لئے تعلیم وتربیت اور مال میں بھی زن ومر دے حقوق مساوی ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم ابتدائی جبریہ ہے۔ ورندان کو جاہل رکھناقتل کرنے کے برابر ہوگا۔اور یہ گناہ قابل معافی نہیں۔عبادت کی طرح کاروبار کرے مال دولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت ہے،اورتقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گدا گری کو بند کرو کیونکہ وہ تیاہ کن بجلی ہے۔اورافلاس قبرالبی ہے۔محتاج اوگوں کے لیے تتاج خانہ ٹیار کرو۔جس میں ان کی پرورش کا نظام ہو۔تعصب مذہبی نے فساد قائم کیا ہوا ہے۔اور ناجائز کا موں کوحلال کر دیا ہوا ہے۔اے چیوڑ دو \_قو می ہسلی ، وطنی ،سیاسی ، رنگ وزبان کا ،رسم ورواج کا ،شکل اورلہاس اوراس فتم کے تمام تعصب چھوڑ کرایک بن جاؤ۔سب کی زبان اور خط ایک ہونا ضروری ہے۔اس لیے اس مرہنو زبان جواس مقصد کیلئے بنائی گئی ہے سیکھنا ضروری ہے۔

مز دورول کوسر ماییه داروں میں حصہ دار بناؤ۔ کیونکہ سر ماییہ داری کا تعصب بہت خطر ناک ہے۔ فریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش کریں۔محکمہ کبڑے نائم کرو۔جس میں مختلف مذاہب کے فیصلے ہوا کریں۔گاؤں کے نمائندے مخصیل میں آئیں دہاں ہے انتخاب ہوکرضلع میں جائیں پھر وہاں ہے انتخاب ہو کرصوبہ میں جائیں پھر وہاں ہے انتخاب یا کرصدر مقام پر جائیں۔ اور یہاں ہر ایک ملک کے نمائندے منتخب ہوکر مجلس بین الاقوام قائم کریں۔اس کے فیصلے تمام اقوام کے لئے ناطق ہوں ۔ تبلیغ ند ہب میں تشدونہ کرو۔ اگر کوئی نہیں سنتا تو اس کے حق میں دعا کروور نہ چھوڑ دو اورلعن طعن نه کرو۔ کیونکہ یہ بہت براہے جنگ وجدال تو شیطان ہے بھی نہ کرو۔ اپنے مذہب کا نموند بن کرتبلیغ کرو۔ جنگ کو قانون ہے منع کرو، جنگ سے ندروکو، کیونکہ خون کا دهبه خون ہےصاف نہیں ہوتا۔ تبلیغ کی راہ میں تکایف پنچے تو صبر کرو۔ شروع بلوغ ہے نماز روز ہ فرض ہے۔ بیارا ور بوڑھوں کو معاف۔ مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ بلانے والی عور تیں روزہ نہ رکھیں کے انسان کے ہاتھ نہ چومواور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی برائیوں کا اظہار کر کے تو بہ کرو۔ سونے جاندی کے برتن استعال کر سکتے ہو۔ اور کھانے میں ہاتھ ڈال كرنه كھاؤاورصفائى وياكيزگى برتو \_صبح وشام خداكى آيات اس فلدر پرمھوكەتم پر بوجەمعلوم نە ہو۔منبر پر نہ چڑھو۔ جوتمہار ےسامنے آیات تلاوت کر ےاوراس کوکری پر بٹھا ؤ جوتخت پر رکھی ہوئی ہواور ہاتی کرسیوں برتم بیٹھو۔ بر دہ فروثی بند کرو۔ وہ علوم اور زیان حاصل کروجن ے روحانی یا جسمانی فائدہ ہوا ور وہ علم نہ پڑھو جوحروف ہے شروع ہوکر حروف پرختم ہو جاتے ہیں۔ نے موجداورمفید کا م کرنے والول کی عزت تم پرفرض ہے۔ بحث ومناظر واور لفظی جنگ وجدال میں نہ پڑو۔ ریا کاری کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سننے والا بے رخی *کر* 

ے تو نہ سناؤ۔موت فنا کا نام نہیں بلک نقل مکانی کا نام ہے۔مرنے کے بعد فوراجز اسر امل جاتی ہےاورروح کوای وقت ایک باتی رہنے والی شکل دی جاتی کسی دور دراز زیانہ کامختاج نہیں رہتا۔موت کے بعدآ رام یا ناجنت ہےاور تکلیف میں رہنا دوزخ ہے۔ان کا باعث اعمال نیک دید ہیں اور امرحق پر ایمان لا نایا اٹکار کرنا تو گویا ابھی ہے جنت ودوزخ شروع ہیں۔مظہرالٰبی (نبی جدید) کا پیدا ہونا قیامت ہے۔اس پرایمان لانے والے اپنی قبروں ے نکلنے والے ہیں۔ ندائے تبلیغی صور ( قرنائے قیامت) ہے شریعت اول کا رفع ہوجا کرآ سان کا ٹوٹ جانا ہے اور نی شریعت کا اجراء نیا آ سان ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہوجانا سورج کی سیاہی ہےاورٹور ولایت کاروپوش ہوجانا جاند کی سیاہی ہے۔علمائے امت کی گمراہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔ا حکام شریعت کی منسوخی سلطنتوں کے بربادی اور بڑوں کی پستی پہاڑوں کااڑنا۔مظہرامر پرایمان لائے والے کامیابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتانی کرنے والے ناکامی کے دوزخ میں رہتے ہیں۔اور یبی حساب کتاب ہے خدا کا عدل میزان ہے۔ نئ شریعت بل صراط ہے۔جس سے لڑ کھڑ انا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے باتی سب او ہام ہیں۔ای قتم کی قیامت صغری ہرنی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ گر قیامت کبری جس میں اب ہم جارہے ہیں واقع ہو چکی ہے کیونکہ باب اعظم نے دعویٰ کیا تھا۔ تو تخداو لی اور پہلاصور پھونکا گیا تھا اور بہاءاللہ نے امر اللہ کا اعلان کیا تھا۔ تو دوسراصور پھونکا گیا تھا۔ جو کلام الہی اب نازل ہوا ہے اس میں بار باراس کو دہرایا گیا ہے۔ خدا کے مظہر کا دیدارخدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھانہیں جاسکتا۔ چنانچہ بہاء الله کی ہستی جلوہ گاہ الٰہی ہے۔ایمان ہے جلوہ نظر آتا ہے۔انکارے نظر نہیں آتا۔ قیامت کو جس ہیکل میں ظہور خداوندی لکھا ہے وہ ایبا مقام سے جوکسی نبی کونہیں ملا۔اورظہور نبی یا

ظہوررسول کے لقب سے ملقب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دور نبوت حضرت محد ﷺ برختم ہو چکا ہے اس میں اس کے سواکسی کا ذکر نہیں۔حضرت بہاء کا قول ہے کہ اس مقام پر وجو دانسانی بالكل بےنام ونشان ہےاور بیہ مقام فنا فی انتفس اور بقاباللّٰد کا مقام ہے۔ کو کب ۸ تمبر <u>1919ء</u> میں ہے کہ یہود ونصاری اور ہنود کے معاہد میں جاؤ کیونکہ سب کا دین ایک ہی ہے اندھی تقلید چھوڑ دو کیونکہ اس سے دل مرجا تا ہے اور نور تحقیق جاتا رہتا ہے۔سلسلہ روایات آج ے بند ہے کیونکہ اس سے انتظام معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور دھڑ سے بندی بیدا ہوتی ہے۔ گندہ دمانی اور بدز بانی تحریری وتقریری قطعاً بند ہے۔ بعثت محمدی اس طرح پر ہے کہ ولئن قلت إنكم مبعوثون اي بعثتم (هود)، الذا متنا وكنا ترابا ائنا لفي خلق جديد <sub>(رعد)</sub>، بل هم في لبس من خلق جديد، نفخ في الصور .....جاء ت کل نفس (زمر)، لوگوں ہے کہا گیا کہتم نی نبوت کے دور میں ہوتو انہوں نے کہا کہ ہم یر جادو چلایا گیا ہے۔ کہا کہ جب ہم موت غفلت سے مر چکے ہیں تو کیانی نبوت کی ہتی میں ہم کودھیل دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں ان بریدامرابھی تک مشترر ما ہے۔ حالا فکہ تفخ صور ہو چکا اور ہرایک نفس حاضر ہو چکا ہے۔ بعثت بہاء یوں ہے کہ قال محمد ﷺ ان لکم يوم الفصل. قال المسيح يحيى ابن ادم في جلاله ويجزئي كلا باعماله (متي) الملائكة يجمعون للكفرة في النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس( متى) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اى دور البها وظهور الذي ذكره الانبياء هو ظهور البهاء\_

امراض اختلاف کاعلاج ضروری ہے تا کہ صحت وصدت حاصل ہو گواختلاف

طبائع ہے اختلاف رائے کا ہونا ضروی ہے تگریدا ختلاف رائے خدا تعالی کوصرف اس حد تک منظور ہے کہ ان میں جنگ و جدال پیدا نہ ہو ور نہ وہ سب اہل نار ہوں گے۔ بیان وعکمت کی تلوار نکال کرخدا کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ لوے کی تلوارے گلے کٹتے ہیں اور اس ہے گئے ہوئے گلے درست ہوجاتے ہیں۔اس لئے قال مطلقا حرام ہے،خواہ تلوارے ہو يا قلم اورزبان عيموء لان الله يقول ان اللسان لذكرى لاتلوثوه بالمنكرات والتكفير والتلعين والشتم والجدال والقتال ـ كوكب ٢٨ تمبر ١٩٢٤ مين لكها ب کہ لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرواور وارث کی ترتیب میں وسعت دے کرتمام وارثوں پر مال تقسيم کيا جائے اور جواس مال متر وکہ برسود حاصل ہووہ فقرااور سیا کین کی معین تعداد بر تقسیم کیا جائے ۔نئ تحریک جب پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ اپنا کوئی نیا مظہر پیدا کرنا چاہتا ہے۔جس کو نبی کہا جا تا ہے اور جس کا کام بیہ کہ وحشیت سے نکال کر دنیا کو ہام تر تی پر پہنچائے۔وعظ کرکے مال مت کماؤ کیونگیدائسی کمائی بالکل حرام ہو چکی ہےاور کمائی کر کے پیٹ پالینا واجب ہو چکا ہے۔عورتوں کوفلسفہ متاریخ اور زبانی کے علوم بڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ'' قر ۃ العین'' محیم نے پر پہنچ جا کیں جس نے برقعہ ا تارکر کمال دلیری کے ساتھا ہے تبلیغی مناظروں میں مخالفین کو نیچاد کھایا تھا۔ کثر ت از دواج ے روکا جائے ۔ مثلنی کی رسم یوں ادا کی جائے کہ فریقین کو کچھروز آزادی دی جائے تا کہوہ ایک دوسرے کے حسن وجنح بر اطلاع یا سکیں۔ نکاح کے لئے صرف بی افظ کافی ہیں كه (نَحُنُ رَاصُونَ بِمَا رَضِيَ بِهِ اللهُ)" بم خداكى مرضى يرراضى بين " صرف اتناكبَ ے نکاح بندھ جائے گا۔طلاق بالکل حرام ہے۔ضرورت پڑے تو ایک سال تک میں علالمہ ز برغورر ہےتو پھراگر رضا مندی ہوجائے تو فبہاور نہخو دبخو وطلاق ہوجائے گی۔ بیامریا بیہ

یقین تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی کوئی ابتدانہیں ہے اگر چہ ہرایک قتم کی خاص خاص مخلوقات کی ابتدا خبرورے مگرعام خلوقات کی کوئی ابتدانہیں ہے۔ورنہ بیلازم آئے گا کہ خدا کوکسی وقت اس حالت میں مانا جائے کہوہ ہےاورمخلوق نہیں تو خلق کی صفت منفی ہونے سےخودخدا کی ففی ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کےصفات بعینہ اس کی ذات ہیں اس لیئے صفات کی فعی ہے ذات کی فعی ہوجائے گی۔مظہراللی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیامیں جنت ہےاوراس ہے محروم رہنا دوزخ ہے۔جن کو قرب البی حاصل ہے ان کی شفاعت ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا میں گنہ گارتو بہ ے ترقی یا تا ہے اور دوسری و نیامیں کسی کی سفارش ہے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان بنے ہے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے مگرانسا نیت کے مدارج بے شار ہیں۔ بہائی مذہب کی جنتری میں انیس انیس دن کے انیس مبینے ہوں گے۔جن کے نام یہ ہیں: (۱) بہاء (۲) جلال (٣) جمال (٣) عظمة (٥) نور (٢) دحمة (٤) كلمات (٨) كمال (٩) اساء (١٠) عزة (١١) مشيئة (١٢) علم (١٣) قدرة (١٣) قول (١٥) سائل (١٦) شرف (۱۷) سلطان(۱۸) ملک (۱۹) عطارتمام الهامی کمامین حق بین خواه کسی ند بهب کی بهوں۔ قدیم زمانه کی آسانی کتابوں میں مجازاوراستعارہ بہت استعمال کیا گیاہے۔ جناب بہاءنے بھی اپنے الواح میں مجاز واستعارہ بہت استعال کیا ہے۔ تو جو کوگ غورنہیں کرتے گمراہ ہوجاتے ہیں۔ بہائی مذہب کے اصول فطرت انسانی پرینی ہیں۔

سورہ احزاب اور سورہ آل عمران میں مذکور ہے کہ تمام انبیاء پیم اللام ہے عموماً اور حضور ﷺ خصوصاً پیم اللام ہے عموماً اور حضور ﷺ خصوصاً پیم اللام ہے کہ ایک نبی کہ ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور جب دوسرا آنا ہے تو اس کی شریعت منسوخ ہوجاتی ہے اور پیسلسلہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے گا۔ شریعت محمدی کا دور

دورہ بہاءاللہ کے آنے سے ختم ہو گیا ہے۔ دور محدی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں نبی غیرتشریعی آتے رہے ہیں۔ یحکم بھا النبییون مگر دور محدی میں كُونَى بِي تَيْسَ آيا( لَانْبِيَّ بُعدِيُ أَنَا خَاتَمُ النَّبيِّينَ فَسَيَكُو ۚ نَ خُلَفَاء. سَيَكُونُ فِي أُمَّتِيُ دَجَّالُوْنَ كَلَّابُوُنَ كُلُّهُمْ يَوْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ) سوره آلْ مَران وسوره احزاب ميں دونوں میثاق تصدیق کے لئے مذکور ہیں، مینیس کدایک تو تصدیق کے لئے ہواور دوسر اتبلیغ ك لئے كيونكه مشہور ہے كه القرآن يفسر بعضه بعضاقر آن شريف ائي مختصر عبارتوں کوخود ہی مفصل عبارتوں ہے حل کرلیا کرتا ہے۔اس لئے اگرایک آیت میں میثاق کا ذکر مختصر ہے۔ تو دوسری آیت اس کی تشریح کررہی ہے۔اس کے علاوہ جب بی قاعدہ ہے کہ بلیغ اورتضدیق لازم وطزوم ہوتے ہیں تو یہ فرق کرنا کدایک میثاق تبلیغ ہےاور دوسری میں میثاق تصدیق بالکل بے سود ہوگا۔ کوکب ہے ارتغیر 1979ء میں ہے کہ وضع قانون عوام کاحق ہے، بچین میں نکاح نہ کرو، جناب بھاءاللہ نبی نہ تھے کیونکہ نبوت کا دورآ دم سے شروع ہوکر محر ﷺ خاتم النبيين تك ختم ہو چكا ہے اور اب دور بہائی ہے جس میں امر اللہ ظاہر ہوا ہے اوریمی یوعظیم ہے خدانے ہیکل بہاء میں اپناظہور کیا۔ (بلاحلول و بروز ) جس طرح وادی مقدس میں ایک درخت برظهور کیا تھا۔ اور ای ظهور کی طرف آن آیات میں اشار ہ بھی ہے کہ يوم ياتي الله، وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ﴿القيامهِ)اللَّ جَابِ بِهَاء مظهرالنو ة نہیں ہیں بلکہ مظہراللہ ہیں جس کی خبر پہلے انبیاء وے بیکے ہیں۔جب انسان کہتا ے کہ میں مجروح ہوں تو اس ہے مراد جسمانی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں خوش موں تواس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور جب کہتا ہے انبی او حیت کذا و کذا میں نے فلال کی طرف وجی بھیجی ہے تواس وقت اس فقرہ کا تعلق ذات باری سے ہوگا جیسا کہ قرآن

مجيديس عوما رميت ....بل هو قول رسول كريم-"كاباقدى" صفحه ٣٠ يس عكران السجدة كانت لحضرة الغيب ولا يجوز السجدة لهيكل الظهور والا فتوبوا ان الله غفور دحيم. اگر بيكل ظهور كوتجده كيا جائة تو وه در حقيقت ذات باری کوسجدہ بروتا ہے۔ ورندصرف بیکل کوسجدہ نا جائز ہوگا۔ بھاءاللہ کے بعدمظہر ثانی آیات بینات لے کرایک ہزار سال بعد آئے گا تو اس وقت تعلیمات بہائیہ کی طرف لوگ خود بخو د متوجہ ہوجائیں گے اور تمام فیصلہ جات بیت العدل ہے کرائیں گے جواس کام کے لئے بنایا گیا ہوگائے انبیاء کوشلیم کروگرا حکام وہی واجب انتعلیم مجھو جو بہاءاللہ نے جاری کئے ہیں۔ رساله "پیام اسلام" جالند ہرے کتو برا ۱۹۲ ء میں عبدالحق عباس مدیر رسالہ بذا اورا حکام بھی لکھتے ہیں کہ واحد کے اعداد ۱۹ ہیں اس عد وکو قائم رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کو ایک قدم کا سفر بھی جبرا کرائے یا بلا اجازت ای کے گھر میں داخل ہوجائے یا اس کا مال بلا اجازت اینے قبضہ میں کرلے تو انہیں روز اس کی بیوی اس پرحرام رہے گی۔ جو مخض کسی کو ایک سال تک ستا تار ہےوہ اپنی ایذ ارسانی ہے باز آ جائے ورنہ ۱۹ دن اس پراپٹی ہوی حرام ہوجائی گی۔تو پہ کرےتو بہتر ورنہ جس کوستا تا ہےا ہے ۱۹ مثقال مونا دینا ہوگا۔ جو محض کسی کو جس میں رکھے تو اس کی بیوی ہمیشہ کیلئے حرام ہوجائے گی تو پھرا گراس بیوی کوایئے گھر لا نا جا ہے تو ۱۹ ماہ تک فی ماہ انیس رانیس مثقال جرماندادا کرے، ورندوہ ایمان سے خارج کر دیا جائے گا اور کبھی داخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی تو بہ منظور ہوگی۔'' کتاب اقدیں' میں لکھا ہے کہ انیس آ دمیوں کی ضیافت ۱۹روز کرو۔اگر چیتمہارے پاس کچھ بھی ندرہ جائے۔ ایسے کپڑے نہ پہنوکہ جن ہے تمہارے بیجے ڈر جائیں۔ غیر کا خط نہ پڑھواور نہ دیکھو۔ جس زبان میں خط لكھا ہوا ہوای زبان میں جواب لکھو۔ بھول جاؤ تو آ سان زبان میں لکھو۔ جو خط كا جواب

نہیں ویتایا اسے پھینک دیتا ہےوہ ندہب سے خارج ہوگا۔ بھیک مانگنا حرام ہےاور بھیک ما نگنے والوں کودینا بھی حرام ہے۔شادی کے موقع پرریشم کے سواد وسرا کپڑانہ پہنو۔مسکرات ے کنارہ کشی فرض ہے چیرہ کوبال ہےصاف رکھوتا کہ فطرتی خوبصورتی ہے بڑھ جاؤ۔ بردہ اٹھا دواورغورتوں کو وہاں لے جاؤ۔ جہاںتم جاتے ہوتا کہ وہ بھی قوم کی رہبری کریں۔ (پیہ مسائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں ) کہ نور گعت نماز فرض ہے۔ دوضیح، دومخرب اور پانچ تچیلی رات کو ینماز جنارہ چھرکعت ہے۔ نماز کسوف وخسوف منسوخ ہیں ۔ نماز جناز ہ کے سوا جماعت کی ضرورت نہیں ۔عید نوروز کا روز ہ فرض ہے۔ راگ سفنے میں کوئی حرج نہیں۔ خروج منی سے عنسل واجب نہیں، کوئی چیزنجس نہیں،مشرک بھی نجس نہیں،میت کوریشم کے یا کچ کپڑوں میں لپیٹویا کم از کم ایک میں ۔ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضیافت ضرور کرواگر چہ یانی ہی ہے ہو۔میت کواتنی دور نہ لے جاؤ کہ گھنٹہ سے زائد وقت لگ جائے وضواور سجدہ معاف ہیں۔ بھاء اور جلال میں عید کرو۔ 'البیان' کے سواکوئی ندہبی کتاب نہ بردھو۔ نماز جمعة حرام ہے نکاح میں والدین ہے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔روزے ١٩ ہیں۔قبلہ عکاء ہے۔''البیان'' قرآن ہےافضل ہے۔ بیت اللہ شریف گرا کرشیراز میں مکان خرید سكتے ہو۔مردے كوسونے كى انگوشى اور يكل يہناؤ۔ "كتاب بين" بين ہے كما كربهاء نه بوتا تو كوئي صحيفية آساني نازل نه ہوتا كيونكية آپ سلطان الرسل اور محبوب رب العلمين ہيں۔ گالیاں دینے والے کو• ۵ مثقال جرمانہ لگاؤ۔ ہرایک شہر میں بیت العدل قائم کروتا کے تعلیم علم ہو۔ ( کوکب 9 مارچ کے 1912ء میں ہے کہ ) یبودی کہتے ہیں کہ حضرت موی النظامیلانے لاَھی کوسانپ بنایا۔من وسلویٰ اتارااور ہاتھ ہے روشنی نکالی۔عیسائی کہتے ہیں کا معرت عیسیٰ التقلیقی نے مردہ زندہ کئے، مادر زاد اندھے بینا کئے ، کوڑھیوں کو اچھا کیا، سمند رکو

ڈانٹ دکھائی تو ساکن ہوگیا اورخود قبرے زندہ ہوکر نگلے۔ اورمسلمان کہتے ہیں کہ حضور اللہ نے اور سلمان کہتے ہیں کہ حضور اللہ نے چانددو گلڑے کیا، براق پر سوار ہوئے ، رفرف پر چلے اور گوہ اور پھرے کلام کیا اور کلم نہ و حید کہلو ایا۔ مگر میہ مجر ہنیں ہے بلکہ مجرہ میہ ہے کہ اپنے دعاوی میں دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے۔ جیسا کہ بہا واللہ نے کردکھایا ہے۔

( کوکب کامارچ کے 191ء) میں ہے کہ انسان کی روحانی ترقی ہفت عالم میں ہوتی ہے (جس کو ہفت منزل، ہفت کبر، ہفت آسان شہر یا ہفت درجات بھی کہتے ہیں ) گویا یوں سمجھو کہ انسان کی روح پر گنڈ سے کی طرح سات پردے آئے ہوئے ہیں۔ جول جول یردے اتر تے ہیں الوہیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلی دنیا''عالم ناسوت'' ہے جس میں کھا تا پیتا ہے اور مرتا جیتا ہے اس کے بعد دوسری دنیا''عالم مثال'' ہے اس میں اس کووہ شفاف اورنورانی جسم دیا جاتا ہے جواس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پرموجود ہے مگر زندگ کے بعد موت آنے پر جب بیرونی جسم چھوڑ تا ہے تواب'' عالم مثال'' کے نوار نی جسم کے اندرروح رہے گئی ہے تیسری دنیا''عالم روح'' ہے۔ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو دنیا وی تعلق نہیں رہتے اور بجلی کی طرح تمام دنیا کی سیر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کو کسی عضویا آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھی دنیا'' عالم نور'' ہے۔ جس میں پہنچ کر''جیعال أبهلي ''کے نور میں غرق ہوجا تا ہے۔ یانچویں دنیا''عالم صفات' ہے اس میں خدا کا چہرہ و کھتا ہے۔ چھٹی دنیا'' عالم حرارت'' ہے جس میں الوہیت کی گری محسوں کرتا ہے گویا یوں سمجھو کہ الوہیت کے دروازے پر بیٹیا ہوا ہے۔ ساتویں دنیا''عالم اختلاط'' ہے اس میں انسان اور خدا آپس میں مل جاتا ہے اوراین شخصیت بھی ضائع نہیں کرتا جیسے کہ لوبا آگ میں ا بنی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آگ بن جا تا ہے ان سات دنیا کی سیر زندگی میں ہی ہوسکتی

ہے۔بشرطیکہ کسی نبی وفت کی تابعداری کی جائے۔روح شیشہ ہےجس برغبار پڑا ہوا ہےتم الصصاف كركے ملكوت كى دريافت يرقا در ہوسكتے ہو يے بدالبھاء كا قول ہے كہا گرتم انبياء كى پیروی نہیں کرو گے تو ہم کہیں گے کہتم ان کو مانتے ہی نہیں۔ بحوالہ مذکور'' کتاب مبین' ص ١٧ ميں ہے كہ كيالوگوں نے ہم كواس لئے نظر بند كيا كہ ہم تجديد دين كيلئے كھڑ ہے ہوئے تنهے؟اگرتجد بد قابل اعتراض تھی توانجیل یا تورات کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟اگرتجد بدجرم تھا تو ہم ے پہلے خودحضور عظمان کے مرتکب ہو سے بیں اور آپ سے پہلے حضرت سے العلیان بھی اس جرم میں ملوث ہو چکے ہیں۔اگر اعلائے کلمۃ اللہ جرم ہے تو ہم سب ہے اول اس جرم کے اقبالی ہیں۔ تجدید شریعت کے منکریہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ما یاتیہ ہم من ذكرمحدث....قالوا يدالله معلولة (اي يبخل في تجديد الشرائع ) يمحو الله مايشاء...يفعل الله مايشاء التبديل لكلمت الله الله مانفدت كلمات الله ..... عنده ام الكتاب - جوفض "كتاب اقدى" يا" ايتان" اور" كتاب مبين''يا'' بيان'' كومعترضانه حالت مين يرْ هج كانقصال المائحائ گار لايزيد الطلمين الاخساد ا۔اور جو مخص صدق دل ہے پڑھنا جا ہے تواس پر فرض ہے کہ پہلے اپنا دل صاف کرے تا کہاں میں معارف کی تصویر مجھ طور پر آ سکے ورنہ ہاتھ بھی نہ لگائے ۔ظہور بہاء کی طرف اس فتم كى آيات مين اشاره بـ ففزع من فى السموات. كل اتوه داخرين. . وجوه يومئذ ناضرة. . وجوه يومئذ باسره. . انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ( نکته اکاف صفحه ۲۰۵ میں ہے که )واقعہ کر بلاکوواقعہ مازندران 🚣 مثادیا ہے کیونکہ مقابلة اس میں وہ مصائب پیش آئے ہیں جواس میں نہیں تھے کیونکہ **اول** اہل کر بلا رابہشت نشان دادند وایشانرا مجال چون و چرانبود۔ووم قتیل

اوشان گفت ادر کنی یا ابا عبدالله پس ملاطفت نمودز وایشال دیدند که سید الشهد ارا حضرت فدوس با سرعصا پرت دادند بسوم اسیری زنان اوشان بعد ممات بود واسیری زنان ایشال در حیات به چهارم اوشال راغر بت ده روز بود وایشال راغر بت نه ماه پنجم اوشال را قبال با عداء یک شب وفصف روز بود وایشان از فرده روز به شخم اوشانزاسه شباندروز نعش با بصحر ابود پس زنان بنی اسد دفن نمودند وایشانزا فرن نه نمودند به هم اوشانزا در لشکر اعدا به فتاد هزار حامل قرآن بود و ایشانزا مردان اوشانزا اسیر نه نمودند وایشانزا (مردان را) اسیر نمودند و کلاه کاغذی برسرایشان نهاده شاست نمودند منم و شمنان اوشانزا بمردان گراید و دوت مودند و به اوشان بظاهر شریعت دعوت مودند و به اوشان بظاهر شریعت دعوت منودند و باز دهم اوشان قوت یافتند و ایشان نوزده روزقوت نیافتند -

ڈاکٹر براون''مقدمۃ الکتاب''میں لکھتاہے کہ ز

باب اولاً باب بودند درسند دوم ذکر گشتند وعنوان باب بحمد حسین بشر وی عطا کردند ونام خود بهم عطائم و دند پس محرحسین محرعلی نامید و شد بعد از شهادت ایشال مقام بابیت ورکن رابع و منصب سیدالشهد ا پر بجناب حسن رسید عمر عالم باب سال بود به در جات ترقی و معرفت این ست ، اول علو عارف از معروف به دوم علوم عروف از عارف و به و مقام الطلبیّة بسوم تساوی در میان عارف و معروف چهارم اشحاد در میان عارف و معروف .

نفس کے درجات بھی چار ہیں۔اول نفس ملہمہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم نفس اوامہ جس کا ادراک ظن ہے۔سوم نفس مطمئنہ جس کا ادراک یقین ہوتا ہے۔ چہارم نفس امارہ: جس کا ادراک جہالت ہے. یقین تین فتم ہے۔ علم الیقین عین

اليقين اور حق اليقين على محد باب ك نام يه بين واسط، باب اول، قائم، ذكر، ذات حروف سبعہ،مہدی،نقطہ اور اعلی حسین علی اور مرز ایجیٰ سوشلے بھائی تھےحسین علی کے نام یہ ہیں بہا دائلدنوری، مازندرانی اوروحیداول اورمرزایجیٰ کے نام یہ ہیں۔صبح از ل، ہاب دوم كيونكه اول ك بعد يانچوين سال ظهوركيا تفار اسم الوجود اور وحيد ثاني نور يىشوق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره حضرت قدوس كساستن بخرتش بوداسم اواسم نبوت واسم والديت است يعنى محرعلى من كلام المعصوم كلامنا صعب مستعصب لايتحمله ملك مقرب ولانبي مرسل ولا مومن ممتحن وفي دواية لايحتمله الا ..... ـ كوكب ١٠ است ١٩٢٩ء مين عبد البهاء كا قول نذكور ب كهمين آسان کی زبان اورروح کی زبان ہے بولٹا جائے بیزبان ہماری زبان سے ایسی مختلف ہے جیسے یہودیوں کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہےروح کی زبان کے ساتھ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ نماز قطعافرض ہے۔انسان کی بہانہ ہے بھی اس ہے معاف نہیں کیا گیا البيتة اگراس ميں کوئی د ماغی فتور ہو يا کوئی اور نا قابل گذرعذراس کی راہ ميں ہو۔

مقام بیجی شہر علد سے چارمیل ہا ہر ہے اور کرمل کے پاس ہے اس میں دوسال آپ نظر بندر ہے۔ شاہوں کے شہنشاہ ، موعود کل ادبیان ، انسانی شکل میں شمس حقیقت کے مظہر، ۵ کے سال تک زندہ ہے اور ۱۹۸۱ء میں وفات پائی۔ کو کب ۲۲ نومبر مجاع میں جناب بہاء اللہ کا قول یوں ندکور ہے کہ روپیا اور چاندی سونے کا سود حلال طیب اور پاک ہے تا کہ مخلوق اللہ کا قول یوں ندکور ہے کہ روپیا اور چاندی سونے کا سود حلال طیب اور پاک ہے تا کہ مخلوق خدا کی یا د میں مشغول ہو، شریعت بہائیہ کے مطابق ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی طیب حیات میں جس طرح چا ہے اپنی ملکیت کا انتظام کرے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وصیت نامہ کھر کورتیار میں جس طرح چا ہے اپنی ملکیت کا انتظام کرے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وصیت نامہ کھر کورتیار رکھے۔ اگر کوئی بلاوصیت مرجائے تو اس کی جائیداد ، اولا د ، شوہر یا بیوی ، باپ ، ماں ، بھائی ،

بہن اور استاذ کے درمیان مخصوص مناسبت سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر ایسا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں داخل کر و جوغر بیوں، تیبیوں اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ اگر صرف ایک شخص کیلئے وصیت ہوتو بھی جائز ہے۔

''کوکب'' ۱۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ تربیت کیلئے نمو نہ زیادہ مور ہے۔
والدین،استاداوردوستوں کاچال چلن اہم عضر ہے۔مظہر البی اعلی معلم ہیں اس لئے سب
سے پہلے کلمات بہائیہ سکھائے جائیں ان کو''الواح الرحمٰن' یا دکراؤ تا کہ وہ'' مشرق
الاذکار' میں اپنی سر یلی آواذ ہے پڑھیں۔ برے کام کاانجام بھی برا ہے لیکن ہیئت اجتاعیہ
کو شحفظ ومدافعت کا حق حاصل ہے۔ اخلاق الجھے ہوں توانقام کی ضرورت نہیں
رئتی۔''کوکب ۱۲۵ پریل س۲۲ " 198 ء بی تو اسحاد ہیا ہوجائے گا۔ اور یہ امریکہ کی وجہ تسمیہ
جب بہائی تعلیم امریکہ میں پنچے گی تو اسحاد پیدا ہوجائے گا۔ اور یہی امریکہ کی وجہ تسمیہ
مظمری۔

#### ۲..... صدافت بابیت و بهائیت

كه اتى امرالله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم. انا على نسم الساعة اوراس كے وعدے كے مطابق <u>٢٠١٠ ميں حضرت باب شيراز</u>ي پيدا ہوئے آپ نے ساے حال دعوت دی کہ بشری بشری صبح الهدی قد تنفساور الواح مقدسه عد ونياكو آگاه كيااور چونكه بيروارد تهاكه لابدلنا من ا ذربائيجان تو حكومت وقت نے قید کے بعد آپ وتیریز میں شہید کیا ( تو وفات یا ئی ) آپ کے بعد'' قصبہ نور'' سے مرز ا حسین علی الملقب بہاء الله الله قدس الا بھی مسیح موعود ظاہر ہوئے اور حکومت امرانی وترکی نے آب كوعه كاشهر مين ٢٣ سال تك نظر بندر كها تو احاديث كامفهوم صادق موا كه ظهورامام عكا ہے۔آپ نے الواح مقدسہ ہے تبلیغی احکام شاہان وقت کے نام بھیجے اور'' کتاب اقدیں ''نازل ہوئی جس میں موجودہ علم وعمل کی تلقین کی گئی اور اسلام سے سبکدوش کر دیا۔ تب پیہ وعده بورا بواك ترى الارض غيرالارض اشرقت الارض بنورربها لكل امری منهم یومند شان بغنیه \_اخیرعریس کتاب" عهداقدس" لکھی اور۲ ذی قعدہ وسام ١٨٩٢ء مين شهادت يائي - فالله الله الا الله مين امام حسن ظاهر موت المص میں سفاح پیدا ہو ہوا۔ المو کے شامل ہونے برائے اکو حفرت باب ظاہر ہوئے جو حروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ۲۲۶ کوحسن بن علی امام عسكرى يوشيده مو كئے۔فلا اقسم بالكنس كا شاره آپ كى طرف بى مواتو آپ كے بعد اختلاف پیدا ہوگیا۔ حدیث میں ہے کہ 'لوگ امام کو بوڑھ سمجھیں گے مگر آپ عندالظہور جوان ہوں گے۔''امام جعفرصادق کے زویک آپ کی عمر ۲۵ سال ہوگی۔حضرت علی کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کروختہیں منہاج رسول پر چلائے گا۔اورتم ہے شریعت اسلام کا بوجھ اتار دے گا۔ سرمگین چیثم ، درمیانہ قد ،تن اور رخسار پر خال سیاہ ،مشرق ہے

نمودار ہوگا اور شہر عکا بیں قیام کرے گا۔ ظلمت کو دور کرے گا۔ نئی روشی پھیلائے گا اور علم وضل ہے لوگوں کو مالا مال کردے گا اور اپنی کتاب ہے اس قدر قلوب کی اصلاح کرے گا کہ قرآن ہے نہیں ہو سکی۔ آپ کے حواری اہل مجم ہونے گے۔ مگر عربی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جواس قوم ہے نہ ہوگا۔ سب قبل ہوئے ۔ آپکا نزول مرج عکامیں ہوگا۔

"کارے پر موں گے۔عکا بھی" بھیرہ کہ امام کاظہور گھنے درختوں میں ہوگا جو بھیرہ طبریہ کے کنارے پر موں گے۔عکا بھی" بھیرہ طبریہ کے پاس بی نبراردن کے پاس واقع ہے جو "بہیر دوس" نے نکالی تھی۔اور شہر طبریہ ارض مقدس میں ہے۔یہ ملک کثرت نباتات سے "بلا وصوریہ" کہلا تا ہے۔خامسا تورات میں مقام بیعت جبل کرمل بیت المقدس کے پاس نگرور ہوا ہے جس کی طرف یوم ینادی المعنادی من مکان قریب میں اشارہ ہے توروح اللہ عکا میں تصاور تدام ہدی حضرت باب میں تھی۔

علامہ کبلسی اپنی کتاب "بحار" میں لکھتے ہیں کدائل اسلام امام کے ساتھ ان کفار

ہے بھی بڑھ کر بدسلوکی کریں گے جوانہوں نے حضور ﷺ ہے کی تھی۔ "کافی" میں ہے کہ

ہ کمال مویٰ، و بھاویسٹی وصر ایوب امام کے حواری مقتول ہوں گے ذلیل ہوں گے اور ان

گے خون سے زمین رنگین ہوگ۔ و ہی خدا کے بیارے ہیں اور اولئٹک ھم المھتدون

حقا۔ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ پرتھوکا جائے گا۔ یعنتیں برسائی جا کیں گ۔

مام ایوجعفر کا قول ہے کہ اہل جن چھن چھن کرصاف رہ جا کیں گئو امام کے اصحاب بنیں

گے اور خدا کے نز دیک عزت یا کیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کھا بدا کم تعودون

اہل جن ابتذائے اسلام میں مظلوم تھے ، اخیر میں بھی مظلوم ہی ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا کہ ججۃ

اہل جن ابتذائے اسلام میں مظلوم تھے ، اخیر میں بھی مظلوم ہی ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا کہ ججۃ

الله ہمیشہ موجود ہے۔اگروہ نہ ہوتو دنیاغرق ہوجائے۔گرلوگ اے نہیں شناخت کرتے اور برا دران پوسف کی طرح جمة اللہ ان کوشنا خت کرتے ہیں۔'' کافی'' اور'' کتاب البحار''میں ہے کہ امام وعوت جدیدہ ( کتاب اقدی ) وے گا جیسے کہ حضور علی نے وعوت جدیدہ (قرآن ) پیش کی تھی۔ زیل کی تحریرات بھی اس کی مؤید ہیں۔ یخالف فھی احكامه مذهب العلماء (يو اقيت)بنا يختم الله الدين كما فتح بنا ( العلى قارى ) يختم به الدين كمافتح بنارمشارق الانوار) يقوم القائم بامر جديد على العرب شديد يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء(ابو نصير في البحاد) اول من يتبعه محمد وعلى الثاني(مجلسي) اب يه كبنا كختم رسالت اورانقطاع وجی اسلامی عقیدہ ہے غلط ہوگا۔ کیونکہ میتح میات اس کی تر دید کررہی ہیں۔ مساد مسا کا ہنوں سے عہد نمرود میں مجھلیل کی خبر دی تھی۔ (ابن اثیر) اور عہد فرعون میں مجم موی کی (مثنوی مولانا روم) یبودیوں اور مجوسیوں نے مجم اسسے کی (انجیل) يہوديوں اور چندآ دميول نے مجم احمد خاتم الرسلين النك كى اورنجوميوں اور دومعتر عالموں نے '' مجم القائم'' کی خبر دی ہے۔ جن کے نام نامی سے بیں شیخ احدا حساوی اور سید کاظم رشتی ۔انہوں نے ولادت امام سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیمورخوار زمی کا قول ہے کہ جوستارے ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم ہوگا۔ مرزا آ قاخال منجم منو چبر کا قول ہے کہ ایک آ دی پیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔ مادیعا سریانی زبان قدیم ہے حضرت آ دم الطّفائل کی زبان بھی یمی تھی۔ ندہب صابی حضرت شیش النظیمی ہے منقول ہے یہی دین اقدام الا دیان ہے۔اس میں کزوریاں پیدا ہوگئ تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم النظیفی مبعوث ہوئے پھر کمزوریاں

پیدا ہو کیں تو حضرت ختم المرسلین تشریف لائے اخیر زمانے میں جب اس وین میں تا ثیر نہ ری تو حضرت بہاء تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يدبر الامر (الاسلام )من السماء الى الارض ( ينزله من السماء )ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. (اي يشرع رفع الدين) بعد ٢٢٠ ، اذهو زمان اختفاء الامام الي ٢٢٠ ١(٢) لاتحرك به لسانك الآية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الي ٢١٠ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الآلف فتم التدبير والرجوع الى <u>٢٦٠ إ</u> وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلايبقي من الاسلام الارسمه ولا من القرآن الا اسمه وفي الحديث اقرء والقرآن قبل ان يرفع فناله رجل من الثريا. وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما ايات صغري وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايا ت كبري بعد الالف اي في المائة الثالثة عشر. قال ابو البركات في كتابه التوضيح هذه الايات تقع في المائة الاخيرة من اليوم الذي وعد به عليه السلام امته بقوله ان صلحت امتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي ان لكل امة مدة معلومة منتقى بعدها لقوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء

أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون. وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبر الامر الاية. ولما مضى ٢٢٠ الى زمان الامام العسكرى حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب اى الف سنة ١٢٠٠ سنة واليه نظر قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فقال لهم الله تعالى: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة و لا تستقدمون. قال الآسى هذه الاستدلالات وان كانت على غير شيء لكنها عند الخصم على شئ خطير.

## ٤..... قتباس از كتاب متطاب "ايقان"

بروعاكى كه: رب لاتـذر على الارض من الكفوين ديارا. (اوح)، اور بـداء يس حكمت يقى كه سيح اورجهو في تابعدار ممتاز جوجائي \_ احسب الناس أن يتوكوا أن يقولوا أمناوهم لا يفتنون. (عمرت)راس ك بعد حضرت هود التلكي السات ٠٠ اس آ دی پائم وثیش کی دعوت تو حید میں ایک سوسال تک مصروف رہے تگر آپ کو بھی تسلیم نہ کیا كيا، لايزيد الكفرين كفرهم الاخسارا. (فاطر) ـ تو وه عذاب صيحه (آانى كُونِحُ ) \_ بلاك موكف يحر جناب ابرجيم التكليفي \_ بحى ايبا عى موا الا الذين عرجوا بجناحي الايقان الى مقام جعله الله عن الادراك مرفوعا. آپك بعد حضرت موی النظی این نے امواور ید بیضائے معرفت کے ساتھ کوہ فاران محبت اور تعیان قدرت کے لئے ظہور کیا۔ مرفر عون نے آپ کی تکذیب کی اور ایک موس نے کہا کہ: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله (مؤمى) تواسكويهي ماردُلا فوركامقام بيكهوبر نی نے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت وی مگر اوگ مخالف رہے۔ افکلما جاء کم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. (يقره) داور كيول مخالف رب؟ اگر بدكها عائے کہ اتمام حجت نہیں ہوئی تھی تو صاف جھوٹ ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ خدا ہے تعالی اتمام جحت کے بغیر کسی شریعت کا حکم دے بلکہ اصل وجہ می کی انہوں نے اپنے علائے ندہبی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ برروشنی ڈالنے کی تکلیف گوارانہ کی تھی ورنہوہ ضرورا کیان لے آتے۔

کسی کو حب ریاست مانع تھی۔ کوئی اپنے علم پر نازاں تھا۔ اور بہت ہے لوگ جائل تھاس لئے ان کی میزانِ عقل میں انبیاء کاظہور ناممکن تھا۔ اور جس نے دعو کی کیااس کے قتل پر آمادہ ہوگئے۔ علمائے عصر کے متعلق سنئے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بایات الله وانتم تشهدون. (آل مران) ـ تاریخ شابر ب که صراط متنقیم ـ روکن والے علائے عصر ہی تھے بیجھی ثابت ہے کہ تاویل کلمات مظہرالہی کے سوا دوسرا کوئی شخص نبير مجهكاً وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. (آل تران) ـ چنانجه حضرت عیسی العلی بیدا ہوئے تو بہودنے کہا کہ ظہور سے کی علامات بوری نہیں اتریں اور اس نے طلاق اور مسبت کومنسوخ کر دیا ہے حالا نکہ تو رات پر عامل ہونا اسے ضروری تھا۔ آج تک ای وجہ نے طہور کیے کے قائل ہیں۔ کیامعلوم کہ ان کا خیالی سے کب نازل ہوگا؟ در حقیقت یہودخودتو رات نہیں تجھتے تھے اس لئے لقاءاللہ ہے محروم ہو گئے۔ہم اس مسئلہ کوایک صاحب کی درخواست برعر بی میں ظاہر کر کے ہیں اوراب فاری میں ظاہر کرتے ہیں لعل يجرى من هذا القلم ما يحيى به افتدة الناس. جب حضرت سيلى التَّلَيْكُارُ وزيات رخصت ہونے گئے۔ تو فرمایا کہ 'میں پھرآؤں گااور پیجی فرمایا کہ میرے بعدایک اورآئے گا جومیری تعلیم کو کمل کرے گا'' در حقیقت دونوں کلام کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم التبيين تشريف لائة وآپ فرمايا كدمين تورات كي تصديق كرتا ہوں اور میرا نام عیسلی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسلی کی واپسی کامعنی آپ کاظہور ہی تھا کیونکہ دونوں قائم ہامراللہ تھے اور دونوں ہی ناطق بذکراللہ تھے۔اس کی مثال یہ ہے کہ اگرسورج کے کہ میں پھرآؤں گایایوں کیے کہ کل اورسورج نکلے گا۔ تو دوعبارتوں کامفہوم یمی ہوتا ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور صرف مطلع میں فرق ہے اس اصول سے تمام مظاہر کا ظہور حل ہوسکتا ہے پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے ظہور کا نام اور علامات کومختلف مقامات میں بیان فرمایا تو آپ کے شاگر دوں نے عرض کی کہ بیار جعت کب ہوگی ؟ تو آپ نے اپرایک رجعت کاوفت اورنشان بتادیا اور بیمظلوم (بهاءالله) جب بغداد میں نظر بند تھااس کی تشریح

کر چگا ہے۔ اب پھر احسان کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ لا نوید منکم جزاء ولا شکورا. (هر)۔ مائدہ ساوی ہرگز ہر گزمنقطع نہیں ہوااور نہ ہوگا، انزل علینا مائدہ من السماء، (مائدہ)۔ کیونکہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین. (اہراہم)۔ افسول ہے کہ ہم اس مائدہ ہے مورم رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دریا احباء الله )ول کے کان کھول کر باغ قدس کا نفیہ سنو کیونکہ غنیمت ہروقت نہیں حاصل ہوتی ۔ حضرت عیسی الفلیکا نے اپنی رجعت کے متعلق یول فر مایا تھا کہ ایک وقت لوگوں ہر تھی ہوگی۔ وقت اور کی الفلیکا نے اپنی رجعت کے متعلق یول فر مایا تھا کہ ایک وقت لوگوں ہر تھی ہوگی۔ ورجعت کے متعلق یول فر مایا تھا کہ ایک وقت لوگوں ہر تھی۔ اور میں نور نہ ہوگا۔

## نزول میچ کی پیشینگوئی اور بہائی تحریف

ارکان ارض متزلزل ہوں گے تو اس وقت ابن انسان آسان سے بڑے جاہ وجلال کے ساتھ ابرے فرشتوں کے ساتھ فردول کرے گا (متی ) عیسائیوں نے جب اصل مقصد نہ سمجھااس لئے حضور خاتم الا نبیاء کی شریعت ہے تحروم رہا اور کہنے لئے کہ بیعلامات ظاہر نہیں ہوئے ۔حضور کے بعد صور گائی بھونکا گیا۔ قبور خفلت سے مردہ دل جاگ اٹھے۔ مگر لوگ پھر بھی منتظر ہیں کہ کب بیعلامات ظاہر ہوں گی ۔ حضرت عیسی نے یہ بھی فر مایا کہ مگر لوگ پھر بھی منتظر ہیں کہ کب بیعلامات ظاہر ہوں گی ۔حضرت عیسی نے یہ بھی فر مایا کہ زمین و آسان ٹل جا کیں گے مگر میرا کہنا نہیں سے گا۔ یہاں سے عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگی۔ اگر ایسے کلام کا مفہوم مظہر الہی سے بو چھ لیتے تو گراہ نہ ہوتے 'کیونکہ تھی ایم سے آپ کا ایسے کلام کا مفہوم مظہر الہی سے بو چھ لیتے تو گراہ نہ ہوتے 'کیونکہ تھی ایم سے آپ کا مطلب بیتھا کہ یقین اٹھ جائے گا۔ طنون فاسدہ پھیل جا کیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کی ہاگ ڈور ہوگی۔ آج کل یہی حالت ہے کہ باوجود یکہ ابواب علم الہی مفتوح ہیں۔ گر

ہیں کہ ابواب نان کھلے رہیں' کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت میں فرق آ جائے۔ اگر کوئی معارف الٰہی پرنظر ڈالٹا ہے تو درندوں کی طرح اس کا ماس کھا جاتے ہیں۔اب بتائے کہ اس سے بڑھ کراور کیا تنگی ہوگی علی ہذا القیاس! ہرظہور کے وقت اس فتم کی تنگی ہوا کرتی ہے اور اس تنگی کوا حادیث میں ظلمت کفر ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معارف الہیہ ہے تنگی مراد ہے کہ ایام غروب مثم حقیقت میں خدارسیدوں کو پینجی ہے اور کسی کے یاس پناہ نہیں لے سکتے تحذ الک مُعَلِّمُکَ مِنُ قاویل الاحادیث حضرت مینی العلی کا بدفرمانا که سورج میں سیابی آئے گی اور ستاروں میں روشنی ندر ہے گی۔اورز مین برگریں گے۔اس کا مطلب بیہے کہش<sup>ھ</sup>نیقت کا طلوع ہوگا تا کہایقان وتو حید کےاشجار واثماراس کی روشنی ہے حرارت محبت الہی میں پاپئے يحميل تك پنج كيس\_ منها ظهرت ألاشياء والى خزائن امرها رجعت ومنها البدو واليها العود. اگرچان ياك استيول كى تعريف وتوصيف نامكن ب سبحان الله من ان يعرف اصفيائه بغير صفاتهم اويوصف اوليائه بغير انفسهم عر تنمّس وقمر کا اطلاق ان بروارد ہے چنانچہ ' دعائے ندیہ' میں مذکور ہے کہ این المشموس الطالعة. اين الاقمار المنيرة. اين الانجم الزاهرة ؟ يعنى انبياء، اولياء اوراصحابكو سمس وقمراورستارے کہا گیا ہے۔اور دوسرے مقام پرمٹس وقمرستاروں سے مراد وہ علمائے عصر بھی ہیں جوظہور قبل اور ظہور بعد کے درمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگروہ شمس حقیقت ہے نور حاصل کریں تو روثن ہول گے ور نہ سیاہ ہو جا <mark>کیں گے علم ف</mark>ضل میں شہرت کی وجہ ہے ان کو''مثمل'' کہا گیا ہے' مگرمثمں حقیقت کے سامنے ان کا نور ماند پڑتےا تا ے۔ پس اگر مشن حقیقت ہے نور حاصل کریں ۔ تو ان کو' دشموس عالیہ'' کہتے ہیں ور ندان کو

''شمور کیبن'' کباجا تا ہے۔الشمس والقمر بحسبان(رش)۔

نوف بش وقرموافق عقا كدشيعه كله گئي بين كيونكداس كتاب ك لله سن المطلب صرف بير بي كمارا مطلب صرف بير بي كمارا مطلب من المفترين الا من اتبى بقلب مسليم). أيُّها المسَّائِلُ الممين عروة الوَّلَى باته بين الاناضروري بتا كفى سائبات بين اسليم). أيُّها المسَّائِلُ الممين عروة الوَّلَى باته بين الاناضروري بتا كفى سائبات بين اسكين اورنار حبان سي آزاده وكروج منان كي نور سي شرف مول والسلام

# تثمس وقمر ونجوم كا دوسرامعني

میس وقر سے ایک اور مقام پر شریعت کا حکام مرتفعہ مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ برشریعت میں صوم وصلوۃ کی کیفیت جداگا ندر ہی ہے اس لئے تعنیخ وتجدید کے دو ہے شمل فر کہا گیا ہے۔ لیبلو کم ایکم احسن عملا. (مک)۔ حدیث میں ہے کہ (الصوم صیاء والصلوۃ نور۔ میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مواوی صاحب نے فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت پیدا ہوتی ہے اس لیے اس کوشم کہا گیا اور صلوۃ اللیل سے سردی کا عالم نظر آتا ہے اس لیے اس کوقر کہا گیا گراصل حقیقت سے وہ مواوی صاحب واقف ندہتے میں نے کہا کہ یہ معنی تو عوام الناس کو بھی معلوم ہے مگر اس کا ایک اور معنی بھی واقف ندہتے میں نے کہا کہ یہ معنی تو عوام الناس کو بھی معلوم ہے مگر اس کا ایک اور معنی بھی مرادان کی تمنیخ ہے، جو اس ظہور سے معلوم ہو کتی ہے؛ جس کوابر ارکے مواکوئ نہیں جھ سکتا۔ مرادان کی تمنیخ ہے، جو اس ظہور سے معلوم ہو حتی ہے؛ جس کوابر ارکے مواکوئ نہیں سجھ سکتا۔ ان الاہو از یشریون من کا میں کان مزاجھا کافور ا۔ (دھ)۔

یہ سلم ہے کہ ہرایک ظہور بعد کے وقت ظہور قبل کے احکام اور امرونو ابی منسوخ ہوجاتے ہیں اور یہی معنی منس وقمر کے سیاہ ہونے کا ہے اگر عیسائی اس معنی کو بچھے لیتے اور اس فقرہ کامعنی ''معدن علم'' سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہوتے۔کیاان کو ابھی معلوم نہیں ہوا کہ مشمس موعود افتی ظہور سے روش ہوچکا ہے اورظہور کے علوم واحکام تاریک ہو چکے ہیں ؟ووسٹو!راہ راست پرآ جاؤ۔ تاکیتم کو بیاسرارا پی آ تکھ سے نظر آ جا کیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ شم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة (عده)۔

روحانی قدم اٹھا کردور دراز کی منزل طے کر کے ان معارف تک پہنے جاؤ۔ فلا اقسم برب المشادق و المغارب (ماری)۔ ہیں بھی یہی اشارہ ہے کیونکہ ہر ایک منس حقیقت کیلئے الگ الگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔ علا عصر چونکہ جابل تھاس لئے ان کوان معارف کی خبر نہیں ہوئی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روز اند نقط طلوع وغروب بداتا رہتا ہے۔ اس لئے مشارق ومغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق مغرب کی تبدیلی سرماد ہے۔ ہماری تشریح ہے آ مان کے پھٹنے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔ افدا المسماء انفطرت . (انفطار)۔ کیونکہ آ مان سے مراد یہاں ایک شریعت ہے جوشریعت جدیدہ کے ظہور سے بھٹ جاتی ہے یعنی منسوخ اور باطل ہوجاتی ہے۔ آ مان شریعت کا پھٹنا آ مان علی اللے کہت جائی مولویوں کوخبر نہیں ہے۔ اس بالا کے بھٹ جانے سے زیادہ اجمیت رکھتا ہے۔ جس کی جابلی مولویوں کوخبر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کروکہ عظہر اللی تمام اہل ارض کے بالمقابل حدود اللی قائم کرنے میں کس قدر زحت اٹھا تے ہیں اور قوم کی ایڈ ارسانی میں کس طرح صبر کرنے ہیں۔

# تبديل ارض

تبدیل ارض کامعنی بھی یہی ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے توحیدی پودے لگا کر بیل اور پھولوں ہے مزین کر دیتے ہیں۔اگر تبدیل ارض کا بیمعنی مراد نہ ہوتو کس طرح وہ لوگ جو بھی ایک حرف بھی تعلیم نہیں پاتے اور استاذ کی شکل بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی مکتب میں قدم اٹھا کر جاتے ہیں معارف ومعانی بتانے لگتے ہیں کہ جن کوکوئی دوسرا محدود علم کا حاصل کرنے والے بجوبی نہیں سکتا۔ گویاان میں مٹی علم سرمدی ہوتی ہے اور پائی اسراد بھمت کا ہوتا ہے۔ جس سے غیر پاگران کی سرشت تیار ہوجاتی ہے۔ (اَلْعِلْمُ مُؤدٌ یَقْدُفُهُ الله فَی قَلْبِ مَن یَشَاء). ورنہ سردردی کے دوسرے علوم جوایک دوسرے سے یَقْدِفُهُ الله فی قَلْبِ مَن یَشَاء). ورنہ سردردی کے دوسرے علوم جوایک دوسرے سرقہ کرکے حاصل کرتے ہیں بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ اے کاش اوگوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجوبہ سے پاک ہوجاتے اور شمس علوم حکمت لدنی سے منور ہوجاتے۔ اگر قلوب کی زمین تبدیل نہ ہوسکتی ہوتی تو کسے ان بیس علوم الوہیت کا ظہور ہوتا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض . (ایرائیم)۔ اس وقت سلطان وجود کی عنایت سے ہوتا۔ یوم تبدیل ہو چکی ہے۔ لو انتہ فی اسر از الظہور تتفکرون، الأرض ارض خام بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ لو انتہ فی اسرار الظہور تتفکرون، الأرض جمیعا قبضته یوم القیامة و السماوات مطویات بیمینه. (زم)۔ اگراس آیت سے ہمجاجائے کہ

#### طى الأرض

خدا تعالی زمین وآسان کواپ ظاہری ہاتھ میں کے گرچیا لے گا۔ تو بالکل بے معنی بات ہوجاتی ہا اور صرح کفر لازم آتا ہا گریوں کبوکہ مظاہر امر قیامت کوالیا کریں معنی بات ہوجاتی ہا اور صرح کفر لازم آتا ہے۔ بلکہ مرادیباں ارض معرفت اور آسان شراجت ہے جو آج خدانے سمیٹ کردوسری زمین اور دوسرا آسان پیدا کردیا ہے۔ اور شمس و قمرونجوم جدیدہ سے ان کو آراستہ کر کے مزین کردیا ہا اور بیرموز واشارات جومصادر امریہ فاہم ہوتے ہیں ان میں سخت امتحان مضم ہوتا ہے کہ دیکھیں ارض قلوب میں سے کس قدر ان جی ہوار سے کس قدر بری ؟ '' آیت قبلہ'' میں بھی فور کرو کہ جرت سے پہلے صور ہے ہیں ہے المقدی کو جدد کرتے ہے جو بعض کو نا گوار گذر تا تھا۔ پھر یہ تھم نازل ہوا کہ قد نوی تقلب سے میں کو تھی تقلب

وجهک فی السماء. (بقر)۔ ایک روز آپ نماز ظہر پڑھار ہے تھے اور ابھی دور کعت باتى تحيل كر محمم موار فول وجهك شطر المسجد الحرام تو آپ نے اى وقت بیت الله کی طرح رخ تبدیل کرایا۔اس میں بھی امتخان ہی مطلوب تھا۔ ورندا گروہی بیت المقدس مجده گاہ بنار ہتا تو کیابعید تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاءای کو مجدہ کرتے رہے تھے جوحضرت موی النظیمان کے بعدمیعوث ہوئے تھے۔ یوں تو تمام روئے زمین کوخداوند تعالی ہے ایک بی نسبت حاصل ہے( فاینما تولوا فشم وجہ الله) گراے اختیار ہے کہ ایک زمین کو اینے لئے مخصوص کر کے اینے بندوں کا امتحال کرے۔ إلا لنعلم من يتبع الوسول ممن ينقلب على عقبيه (جرم) - كه كون نماز تور كر بحاك جاتا - حُمُون مُسْتَنفِرَةً . (مرُ) - اس فتم كى تبديليول بين اگرغوركيا جائة تمام مطالب حل موسكته بين کیونکہ خدا کوکسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اور یہ تبدیلیاں صرف تربیت نفس کیلئے ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی اغراض ہے نکل کرا حکام الی کے ماتحت ہوجائے۔اس لئے اس کے امتحانات ہروفت بارش کی طرح نازل ہوئے رہتے ہیں۔اگرانبیائے سابقین پر نظر دوڑاؤ تو تمام شمھات دور ہوجا ئیں گے۔ دیکھئے حضرت موی القلیفی ایک قبطی کوتل کر کے مدین کودوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب کے باس رو کرواپس آتے ہیں تووادی ايمن مين هاهور من الله بن جاتے بين اسكے بعد فرعون كورعوت و حيدديت بين توقل کالزام لگا کرانکارکردیتا ہےاورخود بھی اس کااعتراف کرتے ہیں کہ فعلتھا إذا و أنا من الصالين. (شعراء)۔ اس سے پہلے فرعون کے گھر ہی تمیں سال پرورش یاتے رہے۔ اگر ابتلاء خدا كومنظور نه ہوتا تو موى التلك كا كوا تكے الزامات ہے روكا جاسكتا تھا۔مريم پيباللام كو و کھنے کہ تولد عیسی کے بعد تنگ آ کریوں کہتی ہیں کہ پلیتنبی مت قبل ہذا (مریم)۔

الكامية المحادث

''ہائے میں اس سے پہلے ہی مرجاتی'' اور دشمنوں کوان کے تحقیر آمیز کلمات کا کوئی جواب نہیں دیتیں، پھر بے بپدر بیٹے کوخدانے پنیمبری بخشی تواور ابتلا ہوا۔اورلوگوں کے خواہش کے مطابق خدانے نہ کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایسے تمام واقعات بری لوگوں کیلئے باعث نظرت ہوا کرتے ہیں اور نیک سرشت لوگوں کے حق میں رحمت ہوتے ہیں۔اگر اس وقت ایسے واقعات رونما ہوں تو ایک بھی تشلیم نہ کرے گا اور کہیں گے کہ بے پیرر کیسے پیغیر ہوسکتا ہے اور قاتل ہے گناہ کو کس طرح پیغیری مل گئی ہے۔ اور موجودہ ظہور میں اگر چہاں قتم کے واقعات رونما نہیں ہوئے مگر پھر بھی دیکھیے مخالفوں نے کیا گیا مصائب ڈھائے ہیں۔ جب ہم یہ بیانات ختم کر چکے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے تازہ وبشارات حاصل ہوئی ہیں اور اس یار بے نشان سے بیشار عنایات پینچی ہیں۔ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسر ار ودقائق ہمارے سینہ میں ودیعت رکھ دیکے ہیں۔ اور اس قدر عنایات ہوئی ہیں کہ روح القدی بھی کمال حسرت میں فاموش ہے۔ گبر یلیکومشک نافہ کی امید ہور ہی ہے۔ جسمانی قبروں سے مردے اٹھ رہے فاموش ہے۔ گبر یلیکومشک نافہ کی امید ہور ہی ہے۔ جسمانی قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں۔ دوستوادل میں روحانی چراغ جلاؤاور عقل کی چمنی لگا کر محفوظ رکھوکہ کہیں بادمخالف سے گل نہ ہوجائے میسٹی النگلی گا کے جانو اور عقل کی چمنی لگا کر محفوظ رکھوکہ کہیں بادمخالف سے گل نہ ہوجائے میسٹی النگلی گا کہ فرمانا کہ اس وقت این انسان اہر میں خلا ہر ہوکر کمال جلال میں نازل ہوگا۔

#### ظهورعيسى القليفا كامفهوم

اس سے مرادیہ ہے کہ مظہرالہی سے پہلے شریعت سابقہ کے منسوخ ہونے کے وقت آسان پرایک ستارہ نظر آئے گا کہ جس سے اس کی تصدیق ہوگی۔اور زمین پرایک تصدیقی اور بیثارت آمیز آواز بلند ہوگی جوظہور مظہرسے پہلے لوگوں کو سائی دے گی (جیسا کہ ظہور بہا ہ کے اول ستارہ نمودار ہوا۔ اور وہ ببشر احمد وکاظم بھی تبلیغ کرتے رہے ) اور بیہ
قاعدہ ہے کہ مظہر الٰہی کے اول آسان پر ایک تصدیق ستارہ نمودار ہوتا ہے اور زمین پر ایک
بثارت دینے والی آ واز آتی ہے چنا نچے ابرا ہیم النظی لاگی پیدائش سے پہلی نمرود کوخواب آیا
تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ستارہ نمود رہوا ہے۔ جس سے قابت ہوتا ہے کہ ایک ہستی الیک
زبر وست فعاہر ہونے والی ہے کہ تیری تباہی اس کے باتھ سے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک
مبشر بھی پیدا ہوا جو لوگوں میں حضرت فلیل النظی لاگی خبر سنایا کرتا تھا۔ موکی النظی لاگی کی خبر سنایا کرتا تھا۔ موکی النظی لاگی کی اسرائیل کوظہور موئی النظی لاگی ہیں حضرت فلیل النظی کی خبر سنایا کرتا تھا۔ موکی النظی لاگی سنارہ کی خبر دی اور حضرت میں فعاہر ہوئے وقت ایک نہیں گئی
ستارہ کی خبر دی اور حضرت بیجی مبشر بن کر پہلے آ چکے تھے۔ حضور پھی کے وقت ایک نہیں گئی
ہزار آ فار ساوی ظہار ہوئے تھے اور چار مبشروں نے پہلے بی خبر دیدی تھی۔ جن کی ہدایت
ستارہ کی خبر دیدر سلمان فارس ) مشرب باسلام ہوئے تھے۔

### مسيح كاابر بارتنا

اورعام نجومیوں نے بھی بنادیا تھا کہ حضور النظیات کاظہور قریب ہے۔ میں النظیات کا النظیات کی النظیات کی النظیات کی النظیات کے النظیات کی النظیات کی النظیات کی کہ جب میں گے۔ اس وقت مشیت ایز دی کے آسان کے شمل اللی کاظہور موال کو النظیات کے کہ کینو نات قدیمہ بھیشہ سے قالب بشری میں موال النظیات کے بیٹ سے نکلتے ہیں مگر باطن میں ساوات امر سے نازل موتے ہیں۔ اور مال کے بیٹ سے نکلتے ہیں مگر باطن میں ساوات امر سے نازل موتے ہیں اور گو بظاہر کھاتے مینے جلتے پھر تے جسمانی قوئی سے نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت موتے ہیں اور گو بظاہر کھاتے مینے جلتے پھر تے جسمانی قوئی سے نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت

كبروغرور ونخوت ببيدا موتى ب ظله نار مهلك وثمره سم قاتل

تمسک باذیال الهوی فاخلع الحیا وخل سبیل النامکین وان جلا

سينصاف كي بغير علم اللي حاصل نبيل موتا - السالك في النهج البيضاء والركن الحمراء لن يصل الى وطنه الا اللف الصفر عما في يد الناس خلاصه بيكه كي المحمراء لن يصل الى وطنه الا اللف الصفر عما في يد الناس خلاصه بيكه كي كابر الراب الراب المراب المر

ابرے کہ جس ہے علم وعرفان کا آسان پھٹ جائے گا۔ ویوم تشقق السماء بالغمام. (نرةان)۔ ای ابر ہے شمل حقیقی نظرنہیں آتا۔ وقالوا مال ہذا الوسول یاکل الطعام وفرقان) بياوازم جسماني اور بحوك، پياس، ياغم والم ايك ركاوث پيدا كردية ہیں کہ ایسا آ دی کس طرح اپنے آپ کوتمام دنیا کی جستی کا سبب ثابت کرسکتا ہے لوَ لاک لَمَا خَلَقُتُ الْإِفُلاكَ اوريبي ساه ابر بِي كَتْمُن حقيقت كود يكيفينين ويتارسالها سال گذرجاتے ہیں آباوا جداء کی تقلید میں زندگی بسر ہوتی ہے۔احکام وشرائع جاری ہیں۔اور ا نکا خلاف کفر سمجھا جاتا ہے۔ گر دور جدید آتا ہے۔ اور مش حقیقت دوسری دفعہ چیک كراحكام جديده لاتا ہے تو احكام سابقہ كے سياہ ابر ميں اوگ تھنے ہوئے فورامظہرالہی كو كافر اورواجب القتل مجھتے ہیں۔جس کا ثبوت ہرایک نبی کی سوائح حیات ہے ل سکتا ہے اور اس وقت بحي موجود ب\_ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام . (بره) \_ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ وہمی قیامت کے ایک روز خدا ابر سے ظاہر ہوگا۔ بلکہ مقصد بیہ ہے کے ظہور جدید کے وقت لوگ پہ خیال کرتے ہیں کہ گذشتہ شریعت لے کر ہی پہ ظہور بھی آئے گا۔ کیونکہ خدا کا آنا مظہر کا آنا ہےاورابرے مرادشریعت قدیمہ ہےاور بیرضمون ہار ہا کتب اوريجي دهرايا كيا ب\_يوم تأتى السماء بدخان مبين (دخان) مير بهي يبي مضمون ے كەمخالفين كيليئ شريعت جديده عداب اليم اوردخان عظيم كانموندين جاتا ہے۔اور جس قدر ظہور جدید کورفعت حاصل ہوتی ہے بیلوگ اس قدراضطراب میں پڑھاتے ہیں عہد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار وتصدیق کے بچھنیں کرسکتا مگر جب خلوت میں جا کرا ہے ہم مشر بوں ہے ماتا ہے تو وہی سب وشتم شروع کر دیتا ہے۔ إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. (آل مران)\_اميد بك ببت جلد ہماری تعلیم تمام روئے زمین پر پھیل جائیں گی۔ ان آیات کو چونکہ لوگوں نے وہمی قیامت پر چسپاں کر دیا ہوا ہے اس لئے اصل مقصدے بے بہر ہ رہے ہیں۔

حضرت عیسلی النظیمی کا به فرمانا که سخ ابرے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہمرا ہی قوت روحامیہ کی وجہ سے فرشتہ صفت ہوں گے کیونکہ حضرت صادق كا قول على قوم من شيعتنا خلف عرش پر فرماياك المومن كبريت احمر جس ے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مومن بہت کم ہیں۔اس وقت بے ایمانوں نے اہل ا بمان پر ظالما نہ طور پر کفر کے فتو ہے لگا دیتے ہیں ۔عیسائیوں کو چوکلہ اس پیشین گوئی کی اصلیت کا پیتے نہیں چلا اس کئے جب بھی ظہور جدید ہوا اس سے انکار بی کرتے رہے ہیں۔ ا تنانہیں سوجا کہ اگر مظہر جدید کے تمام نشان ویسے ہی ظاہر ہوں جس طرح کہ لوگوں نے این وہم میں بٹھار کھے ہیں۔ تو اہتلاءالی کیے قائم رہ سکتا ہے۔اور شقی وسعید میں امتیاز کیسے ہوگا؟ كيونكدائجيل كى پيشين كوئى كےمطابق الرظهور جديدى آمد تسليم كى جائے توكسى كوا تكاركا موقع ہی نہیں رہتا بلکہ ابر سے فرشتوں کے ساتھ اتر نے والے سے پرایمان بالمشاہد ہر مجبور ہو جا کیں گے مگر چونکہ اصل مقصد کچھ اور تھا۔ عیسائیوں نے ظاہری الفاظ پر زور دے کر حضور ﷺ کے ظہور پر بھی وہی اعتراض جڑو یا کہ فرشتہ کہاں ہے جو آپ کی صدافت خلا ہر کرتا مو، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه ناديوا. (فرقان) \_ اور بير بارى برظهور كوفت پھیلتی رہی ہےاورا گرعلمائے عصرے یو چھتے ہیں۔تووہ کہددیتے ہیں کہ ابھی فلاں علامت نہیں یائی گئی۔اورایے اجتہادے ظہور جدید کا انکار کردیتے ہیں روایت ہے ۔ حدیثنا صعب مستعصب لايحتمله الا ملك مقرب اونبي مرسل اوعبد أمتحن اللَّه قلبه الایمان ۔اس کے ہوتے ہوئے بھی ان کوخیال پیدانہیں ہوتا کہ علامات کا تصفیہ

خودظهورجد بدے کرالینا ضروری ہے، درحقیقت بیفافل ہیں کیونکہ تمام نشان موجود ہو چکے ہیں بل صراط رکھا جاچکا ہے والمومنون کالبرق علیه یمرون وهم لظهور العلامة ینتظرون. جبان ہے سوال ہوتا ہے کہ حضور کے طہور کے وقت بھی تو تمام ظاہری علامات بیدائیں ہوئی تھیں تو جواب دیتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کو بدل ڈالا تھا ورندسب کاظہور تینی تھا۔ حالا تکر قرآن خودشاہدے کہ یہ کتب سابقد من عند الله ہیں۔

#### تحريف

تحریف صرف الیک واقع میں ہوئی ہے کدرجم کے متعلق ابن سوریا ہے پوچھا گیا تواس نے کہا کہ بےشک تو راہ میں رجم کاحکم موجود ہے۔ مگر جب بخت لصر کے زمانہ میں يبودي كم بوكئ تصرّ تعال يعمر في رجم كاحكم منسوخ كرديا تهار يحرفون الكلم عن مواضعه. (نیار) ۔ لوگ بے مجھی کیوبہ سے کہ ویتے ہیں کہ یہود نے حضور ﷺ کے علامات ظہور بھی بدل ڈالے تھے، حالا تکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ تو رات صرف مکہ مدینہ میں نہ تھی بلکہ تمام عرب میں موجود تھی۔اگر کسی نے تبدیلی کی ہوتی تو دوسراتیجے نسخداس کی تکذیب کرسکتا تھا۔ ہاں'' تحریف'' سے مراد صرف میہ ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق تورات کی تفسیر کی جاتی تھی۔جیسا کہ آج قر آن شریف کی تفسیر اپنی خیالات کے مطابق خودمسلمان کررہے جی اس لئے ان کو بھی حضور ﷺ کے ظہور میں تامل پیدا ہو گیا تھا۔ یسمعون کلام الله ثم يحوفونه من بعد ما عقلوه. (بقره) ورنه وه كوكلمات تورات كي مرتكب نبيس موت تر\_يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. (برر) عمد حاضر میں علمائے عصرا بنے خیال کے مطابق تفسیر کرکے کہ دیتے ہیں کہ ظہور بھا قِر آن کے خلاف ہے کچھ آحمق یوں کہ دیتے ہیں کہ اصل انجیل آسان پر اٹھالی گئی ہے اور عیسائیوں کے پاس

نہیں رہی مگر یہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت عیسی النظیفی الکانے چہارم پرارتفا فر ماکر قوم سے غائب ہو گئے تو جب انجیل بھی ساتھ ہی لے گئے تھے تو لوگوں کے لیے کونسا دستور العمل جھوڑ گئے تھے جس پر عمل پیرا ہوکر نجات پاسکتے تھے؟ کیا چھ سوسال لوگ مگراہی میں ہی پڑے رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنا فیض بند کر دیا تھا اور بخل سے کام لے کر نجات کی راہ بند کردی تھی اعدہ معما ہم یعرفون.

وستواصح ازل نمودار بوگئ ہے۔ کر ہمت باندھ اوتا کہ انا لله کے مقام میں داخل ہوکر الیه داجعون تک رسائی پاسکو۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وجودی تاجی دلیل نہیں کیونکہ انسان جب روح ور یحان کی ہوا میں پرواز کرتا ہے تو خدا کے سواا ہے کی نظر نہیں آتا اگر دلیل پر توجہ ہو تو بہی آیت کافی ہے کہ اولم یکفھم انا انزلنا علیک دلیل پر توجہ ہو تو بہی آیت کافی ہے کہ اولم یکفھم انا انزلنا علیک الکتاب ( عجوب )۔ امید ہے کہ آپ لوگ اصل مقصد پراطلاع پاکر کتاب کی بعض عبارتو لی پراس قتم کے اعتراضات پیدا نہ کریں گے جو کورفرق (خرد ماغ) پیدا کیا کرتے ہیں، کیونکہ خدا قادر ہے کے قبض روح کرے بااپنی عنایت سے تمام کو حیات بداید بخشے ہم اس کے منظر رہو کیونکہ اصل مقصد اس کا لقاء ہے، لیس البران تولوا و جو ھکم. ( برہ)۔ کے منظر رہو کیونکہ اصل مقصد اس کا لقاء ہے، لیس البران تولوا و جو ھکم. ( برہ)۔ اسمعوا یا اھل البیان ما و صینا کم بالحق لعل تسکین فی ظل کان فی ایام الله ممدودا.

#### ستمس حقيقت

الباب المذكور في بيان ان شمس الحقيقه ومظهر نفس الله ليكونن سلطانا على من في السموات والارض وان لن يطيعه احد من اهل الارض وغنيا عن كل من في الملك وان لم يكن عنده دينار. كذلك

نظهرلك من اسرار الامر ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بجناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الابصار مستورا. برزمانيش مظہر البی موجود ہوتا ہے جس کوئش حقیقت کہتے ہیں اور ایک زبر دست سلطنت کے ساتھ ظا بر بموكر يفعل الله مايشاء ويحكم ما يويد. (انعام) كأكل بروز بنما بـ اور بيظا بر ہے کہ ذات باری بروز بظہور ،صعود ، مزول ، دخول ،خروج اور ادراک بالبصر وغیرہ ہے یا ک ے لا تدر که الابصار (انعام) \_ کیونکد ممکنات سے اس کونسبت، ربط، قصل، وصل اور قرب وبعد یا جبت واشاره کا تعلق نہیں ہے اور جملہ کا ئنات کلمہ امرے موجود ہوئی ہے اور اس کے ارادہ اور مشیت ہے معرض وجود میں آئی ہے۔ بلکہ ممکنات اور کلمہ الہید کے درمیان بھی کوئی تعلق نبیں ہے۔ یحدر کم اللہ نفسه. (آل مران) کان الله ولم یکن معه هيء تمام انبياء واصفياء واوليامعتر ف بين كهاس كى تُنهِ ذات كوكوني نبيس پہنچ سكتا۔اس لئے تقاضائے رحت الہیدیوں ہوا کہ جواہر قدیل تو ارنی کو عالم روح ریحان ہے انسانی جیکل میں ظاہر فرمائے تا کہوہ ذات باری کی ترجمانی کریں۔اس لئے ان مرایائے قدسیہ کا علم قدرت، سلطنت، جمال اورظهورای کاعلم وقدرت اورای کاجمال اورسلطنت اورای کا ظہور ہوتا ہے۔اورعلوم ربانی کامخاز ن اورفیض نامتنا ہی کےمظاہر ہوتے ہیں اورشس لایز الی كِمُطْلِعَ بَسِي بِي لِللَّهُولِ بَيُنكَ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بِانَّهُمْ عِبَادُكِ وَخَلْقُكَ اوريبي وہ مقام ہے کہ اَنَّا ہُوَ وَہُوَاٰلَا کا نَبَّات کا ہر ذرہ کِل بروز صفات الہیہ ہے اور اس میں نامتنای کمالات مرکوز میں مگرانسان خصوصیت کے ساتھ تمام صفات الہی کا مکمل مظہر ہے الانسان سرّى وانا سرّه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. (ج.). وفي انفسكم افلا تبصرون (زاريات) كالذين نسواالله فانساهم

انفسهم. (سر)\_ رقال على) ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هوالمظهرلك. عميت عين لا تراك مارايت شيئا الا وقد رايت الله فيه او قبله اوبعده.نور اشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره اورجوانسان كامل موتے بين وه ممس حقيقت كامظهر بنتے بين - اور باقي کائنات ان کے ارادہ ہے موجود ہے اور انہی کے فیض ہے متحرک ہے ( لولاک لما خلفت الافلاك) بيهياكل قدسيهمرايائ اوليدازليد بوت بين ان بى سااء و صفات کاظہور ہوتا ہے گوایل کمال میں تمام مظاہر مساوی میں مگر بعض میں چند صفات کا ظہورنہیں ہوتا اس لیے ان میں کھ فرق پیدا ہوگیا ہے۔ فضلنا بعضهم على بعض (بقره) - اور چونکه تمام مظهر اسائے وصفات البید بین اس لئے تمام کے تمام میں سلطنت وعظمت کا پایا جانا ضروری ہے گواس کا ظہوران کے حین حیات میں ہو یا بعد میں ۔مخالف چونکداس حقیقت کونہیں مجھتے اس لئے ان کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ وان مووا سبيل الغى يتخذوه سبيلا. (اعراف) غفلت كى وجرك ان كوراه راست تبيس ملا ـ

## قيام سلطنت

ہم سے بیسوال کیا گیا تھا کہ القائم بامر اللہ کی سلطنت حسب روایات ظاہری طور
پر معلوم ہوتی ہے۔ عبد بہاء میں اسکے برخلاف ظلم وستم تجبر واستبداداور قتل و غارت کے آثار
نمودار ہورہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر انبیاء ہوگذرے ہیں ہر ایک نے
دوسرے کی سلطنت کی خبر دی ہے اس طرح حضور ﷺ نے بھی قائم بامر اللہ کے متعلق
سلطنت کی خبر دی ہے اس لئے جس طرح انبیاء میں سلطنت کا ظہور ہوا ہے۔ اس طرح قائم
بامر اللہ میں بھی ظہور تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ سلطنت اور دیگر صفات البیدے مظہراتم

ہوتے ہیں علاوہ ہریں سلطنت سے مراد غلبہ اور تمام ممکنات ہر قبضہ یا احاطہ ہے خواہ سیمعنی سلطنت ظاہری ہے پیداہو یا باطن ہے اور نبی کےعہد حیات میں یا بعداز حیات، بیرسد خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ جب جا ہے اس کاظہور کرنے بلکه سلطنت سے مراد'' احاطہ باطنی'' ے۔اورآ ستہ آستہ احاط ظاہری" بھی نمودار ہوتا چلاجا تا ہے۔حضور ﷺ کود کھنے کہ کفار اور علاءعصر نے کس قدرآپ برظلم ڈھائے اور کس قدرآپ کوایڈ ارسانی ہے اپنی تخصیل ثواب میں گوشاں رہے۔ اور کس قدرعبداللہ بن ابی، ابو عامر راہب، کعب بن اشرف اورنضر بن حارث وغیر وعلائے عصر نے آپ کی تکذیب کی۔اب بھی علائے عصرا گر کسی کو کا فر کہددیتے ہیں ۔تو کس قدراس کی شامت آ جاتی ہے جبیبا کہاس مظلوم پر وار دہوا ے۔آپ نے فرمایا ہے کہ ما او ذی نبی بمثل ما او ذیت اور قرآن شریف میں بھی آ کیے یہ جانفر سا واقعات مذکور ہیں کہ جو محص آپ کی حمایت کرتا تھا اس کی بھی شامت آ جاتی تھی۔ایک وفعہ حضور کمال پریشانی میں تھے تو کہ تھا کہ:وان کان کبر علیک إعواضهم. (انعام) يليكن آج بيحال بيك كمسلاطين عالم آب كي غلامي كوطره امتياز بنائ ہوئے ہیںاورآپ کا نام کمال تعظیم وتکریم سے لیا جارہا ہے۔ یہی سلطنت ظاہرہ کا مقام ہے جو ہر نبی کونصیب ہوتا ہےخواہ حین حیات میں یا بعد از عروج ملوطن حقیقی۔اورسلطنت الہی ہمیشدان کے ساتھ رہتی ہے ایک دم جدانہیں ہو علق کیا تم نہیں دیکھتے گا ایک ہی آیت ہے آپ نے نور وظلمت میں فرق کر دیا اور حشر ونشر حساب و کتاب تمام امور بھی اس سے ظاہر ہوگئے اور یہی آیت اہرار کے لیے رحمت بن گئی (دبنا سمعنا واطعنا) انٹرار کے لئے مصيبت ثابت ہوئي مسمعنا وعصينا، اوريبي سيف الله ثابت ہوئي جس ہے موس و كافر جدا ہو گئے۔ عاشقوں نے معثوق چھوڑ دیئے اور باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالا دیا۔ مگر دو

سری طرف سالہا سال کی عدادت کا خاتمہ بھی کر دیا ۔اور مدت کے دعمن آپس میں ایسے ہوگئے کہ کو یاصلبی بھائی ہیں اور مختلف المذاہب یامختلف المزاج جب اس تو حید جدید میں واخل ہو ہے تو متحدالحیال بن گئے۔ اور بھیٹر ئے بکری کا نظارہ پیش ہو گیا کہ ایک گھاٹ ہے یانی بی رہے ہیں۔ مگر جاہل ابھی تک منتظر ہیں کہ نظارہ کب ہوگا۔ لھے قلوب لا یفقہون بھا ولھم أعين لا يبصرون بھا. (الراف) ـ اور يہ بھى ديكھ ليج كرايك بى آيت ك نازل ہونے ہے س طرح تمام مخلوقات کا حساب ہو گیا ہے کہ سیئات معاف ہو کر حسنات کو سبقت كرربي بين فصدق أنه سريع الحساب كذلك يبدل الله السينات بالحسنات لوتتفرسون برموس في حل ة ابديه عاصل كرلى باورمكر موت ابدى يين مبتلا ہو گئے ہیں۔اوراس مقام پرموت وجل قے مرادایمانی موت وحیات ہے۔حضور ﷺ نے بھی اپنے اہل عصر پرموت وحیات، حشر ونشر کا حکم نگایا تو مخول کرنے گئے۔ای طرح جارے زمانہ میں معرض وجود میں آیا ہے۔ وائن قلت إنكم مبعوثون من بعد المعوت. (حود)۔اگران ہے کہا جائے کہتم موت کے بعدا ٹھے ہوتو کہتے ہیں کہ یہ دھوکا ے۔ فعجب قولهم أثذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد (س) بيان كي بات بہت مجیب ہے کہ ہم تو مٹی تھے کیا ہم مبعوث ہو کیے ہیں بل معم فی لبس من خلق جدید. مشرک اس نئ استی کے متعلق شک کررہے ہیں۔ نادانوں نے غلط تغییر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اذا حرف شرط یہاں موجود ہے اس لئے ان آیات کا تعلق آئندہ عالم آخرت ہے ہوگا۔ مگر جب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں اذا 'موجوز نیل او حیران رہ جاتے ہیں جیسے نفخ فی الصور (ق) بگل نے گیااور یمی یوم وعیدے پھر یاقو 'اذا" ا بی طرف ہے لگادیتے ہیں یا یوں عذر کرتے ہیں کہ قیامت چونکہ ایک ثابت شدہ حقیقت

جاس لئے اس کوفعل ماضی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے حالاتکداس جگہ تخد تحدی مراد ہے اور قیامت سے مرادآ پ کا قیام ہا اورآ پ نے مردہ داوں کوفورایمان سے زندہ کیا تھا کیونکہ یہ صاف بذکور ہے کہ فسینغضون إلیک رؤوسهم ویقولون متی هو . (اس )۔ مخالف کہیں گئے کہ یہ کب ہوگا تو آپ کردیں۔ کہ شایدوہ بالکل قریب ہے مگراوگوں نے نہ سمجھا اورعا کے معرکے خیالی بتوں کی پرستش کرتے رہے حالاتکہ عیمی النظامی پہلے فرما بچکے سخے کہ لابعد لکم بان تولد وا مرة اخری تم کوایک دفعہ اور پیرا ہونا پڑے گا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ من لم یولد من الماء والروح لایقدر ان یدخل ملکوت الله. بھی فرمایا تھا کہ من المجسد جسد هو، والمولود من الروح دوح هو. جو شخص آب معرفت اور روح هو . جو شخص آب معرفت اور روح عیسوی سے پیرانہوں ہوتا وہ خدا کی حکومت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو معرفت اور روح ہوگا۔ کیونکہ جو معرفت اور روح ہوگا وہ جم ظاہری پیدا ہوگا وہ جم می ہوگا اور جو نفس عیسوی سے پیرا ہوگا وہ خاص روح ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو تحض مظاہر قدی کے تھے اور روح ہے تولد پاکر ندہ ہوتا ہے تو اس کا حشر جنت محبت الی میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے زمانہ کے روح القدی ہے فیضیا بنہیں ہوتے۔ ان پر موت، نار، عدم بھر و غیرہ کا تھم لگ جاتا ہے۔ حضرت کی النظامی کے ایک عقید تمند کا باپ مرگیا تو اس نے کفن دفن کیلئے اجازت ما گی تو آپ نے فرمایا کہ'' دع الموتی یدفنوہ الموتی "جانے دومرد ہے خودمردوں کو فن کرلیں گے حضرت علی کے پاس ایک آدی تھے نامہ تیار کرایا جانے کوآیا تو آپ نے منتی سے فرمایا کہ کھو'' قد اشتری میت عن میت بیتا محدود ا بحدود اربعة ۔ حد الی القبر وحد الی اللحد وحد الی الصواط وحد اما الی الجنة و اما الی النار "اگراس کاغذ کے دونوں فریق (بائع ومشتری) بعثت علوی کوشلیم کے ہوتے تو ہرگز آپ ان گومیت

اورمردہ نہ کہتے۔ کیونکہ بھی بھی انبیاءاولیاء کے نز دیک حشر۔ بعث اور حیات ہے بجائے حقیقی معنی کے رواجی معنی نہیں گئے گئے اور''حیات حقیقی'' ہے مراد حیات قلب ( زندہ دلی ) ہے جوسرف ایمانداروں کوملتی ہے۔جس کے بعد موت نہیں آتی ''المومن حبی فی الدادين "اب بهم ايخ مدعا برايك روش دليل پيش كرتے بين كدامير تمزه جب مسلمان ہوئے تھے اور ابوجہل ایمان سے بازر کھا گیا تھا تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی تھی کہ اُفیمن كان مييا فأحييناه. وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (انعام)-"جناب تمزهم ده دل تضجم في ان كوزنده دل كرديا ب-ابكياابوجهل ان كريرابر موسكتا بجوابهي تك ظلمت كفريس برا مواب اور نکلنے کو تیار نہیں ہے''۔لوگوں نے کہا کہ حمز ہ کپ مردہ دل تھے کہا ب زندہ ہو گئے اس کی وجہ یتھی کہ بیلوگ معارف ہے آ شنانہ تھے۔ آج بھی جھوٹے بڑے جعل ہائے ظلمانی اور مظاہر شیطانی کی پیروی کرتے ہیں اورانہی ہے مشکل سائل یو چھتے ہیں۔جن کا جواب وہ اس طر ح دیتے ہیں کہ ان کے تقدی میں فرق نہ آئے حالانکہ جعل سرشتوں کوخوشبوئے معرفت نصيب نبيس موئى \_ تو دوسرول كوكيا خوشبو پنجا سكتے بيل لن يفوز بانار الله الا الذين هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان. كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم العزة على لوح كان على سرادق الغر مكنونا.

ان تمام بیانات سے جمارا مطلب می تھا کہ سلطان السلاطین تحقیقی ثابت کریں ہو
ناظرین خودانصاف کریں کہ کیا چنددن کی ظاہری سلطنت جواعانت اورائی رعایا کی محتاج
ہے بہتر ہے یا وہ سلطنت افضل ہے جو صرف ایک کلمہ سے عالب اور قاہر رہتی ہے۔ اور
ہمیشہ کے لئے اس کے حکم رائے رہتے ہیں۔ ماللتو اب ورب الا رہاب ؟ ہاں سلطنت

کے اور بھی بہت معانی ہیں کہ جن کے بیان کرنے پر نہ میں طافت رکھتا ہوں اور نہ لوگ ہی تَجَمَّ كُنِّ بِينَ( فسبحان الله عما يصف العباد في سلطنته وتعالي عما هم ید کرون)۔اگر سلطنت کا ظاہری معنی کیکر یہ مجھا جائے کہ اس سے دوست آ رام یاتے ہیں اور وشن ذکیل ہوتے ہیں تو ذات باری میں سمعن نہیں بایا جاسکتا کیونکداس کے دوست ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں اور دشمن آرام میں رہتے ہیں۔ جناب حسین بن علی ارض طف میں جام شہادت پیتے ہیں اور لولاہ لم یکن فی الملک مثله کاطرہ امتیاز حاصل کئے موے بیں مروان جندنا لہم الغالبون (سانات) کا مصداق نہیں بن سکتے۔اس لئے یباں غلبہ ظاہری مراد نہیں ہوسکتا۔ ای طرح کفار نے ابنیا ءکو نیجا دکھا کرفتل تک پہنچا دیا مگر تک بيهوتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون جس ہے مرادیہ ہے کہ غلبہ قیقی ہے نور کی پخیل ہوگی چنانچہ جناب حسین کاخون جس مقام پر گراہے اس کا ایک ذرہ بیاریوں کی شفا ثابت ہو چکا ہےاور گھر میں رکھنا موجب خیروبر کمت اور کثر ت مال وحفاظت مال وجان ہوتا ہے اوراس میں اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو اوگ کہیں گے کہ " تم تو مٹی کوخدا سجھنے لگ گئے ہو' ای طرح جناب کو کمال سمیری میں بلاغنسل وکفن فین کیا گیا آج یہ عزت ہے کہ جاروں طرف سے لوگ زیارت کے لئے آپ کی آستان پر جمیر سائی کررہے ہیں اسکی وجد پیتی که آپ نے فغاء محلی کے مقام پرخدا کی راہ میں مال و جان قربان کر دیا تھا۔اس لئے بیاعزاز حاصل کیا تھا ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری جماعت میں ہے بھی اس مقام یر بہت ہے لوگ پہنچیں گے مگر ابھی تک سوائے معدو دے چند کے ہم کسی کا کامیا بنہیں وَ يَصِدّ ـ كذلك نذكر لكم من بدائع امرالله ونلقى عليكم من نعمات الفردوس\_ لعلكم بمواقع العلم تصلون. ومن ثمرات العلم ترزقون ـ بي

لوگ اگر چەمفلس ہوں پھرا ہے آپ کوغنی سیجھتے ہیں ذلیل ہوں تو د ماغ عرش پر ہوتا ہے عاجز ہوں نو سلطان وقت بنتے ہیں اور غیر کے قبضہ میں گرفتار ہوں تو اپنے آپ کو غالب اور فتح مند جانے ہیں۔عیسیٰ النظیفان نے ایک دن کری پر بیٹھ کر یوں فرمایا تھا کہ بظاہر میری غذا گھاس ہے جس سے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بستر وسطح زمین ہے چراغ جاند کی روشنی اورسواری میرے دونوں یاؤں ہیں۔مگراس نا داری پر ہزار مالداری شار ہیں اوراس ذلت برلا کھوں عزت قربان ہیں جناب صادق کے پاس ایک عقیدت مندنے ناداری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کتم تو غنی ہووہ جیران ہوا کہ میں کیسے غنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا که آیاتم میری محبت رکھتے ہو؟ کہاماں ۔فرمایا کیاتم اس کو ہزاد دینار ہے پیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو فر مایا جب تمہارے یاس ایسی فیتی چیز موجود ہے تو پھرتم کیے مفلس ہو؟ اس لئے خدا كنز ديك سب فقير بين انتم الفقراء إلى الله والله هو الغنبي. غير ـ استغناء كا نام مالداری ہےاورخدا کی طرف مختاج ہونے گانام ماواری ہے۔حضرت سے العَلَيْكُ جب یلاطوس اور فیا فا کے سامنے گرفتار ہوکرآئے تو یو چھا گھیا کہ جناب نے یوں نہیں کہا کہ میں سے ہوں ، شہنشاہ ہوں ، صاحب كتاب ہوں اور خزب يوم سبت ہوں؟ تو آب نے فر مايا كدكيا تم نہیں و یکھتے کہ ابن انسان قدرت وقوت الہی کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یقا که بظاہر گومیں گرفتار ہوں مگرفتدرت باطنی رکھتا ہوں جوتمام عالم پرمحیط ہےاس جواب یرلا جواب ہوکر قتل کرنے کوآئے تو فلک چہارم برآ پ کو جانا پڑا۔ لوقا لگھتا ہے کہ ایک ون ایک فالج زود آپ سے شفاحاصل کرنے آیا تو آپ نے اسے فرمایا کے تمہار کے کتاہ معاف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہوجاؤ۔ یہود یوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے سواکوئی گناہ بخش سکتا ے؟ کہا کہ ابن انسان کو بھی گناہ بخشے کا ختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ انبیاءکواس

نم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے مگراوگ ناواقف ہیں۔اور ہم پر بعینہ وہی اعتراض کرتے ہیں جو بہود ونصاریٰ نے حضور ﷺ کے زمانہ میں آپ پر کئے تھے۔ فدر ہم فی حوضهم يلعبون. (انعام)، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون(جر) حضور ﷺ پريهود نے ایک رپھی اعتراض کیا تھا کہ موسی التلفیۃ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگاہاں ایک مظہر کا ظہورلکھا ہے کہ وہ تو رات کی اشاعت کرے گا اس کی طرف بیا شارہ ہے کہ قالت الیہو د يدالله مغلولة. (١٦٠)، يد الله فوق ايديهم. (٤) \_ يبود كت بي كه خداك باته جکڑ دیئے ہوئے ہیں۔اب کی کو پیغیبر بنا کرنہیں بھیج سکتا۔نہیں نہیں اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ہر وفت نبی بھیج سکتا ہے۔اس مقام پر بھی لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہوئی ہےاورتو ہمات میں تھنے ہو نظراتے ہیں یون تو یبود یوں براعتر اض کرتے ہیں گر خود بھی وہی بات کہتے ہیں جو یہود کہہ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اورا پسے ہے بچھاور نا دان جانور ہیں۔ کہ خدا کے فضل وکرم کی وسعت کوانہوں نے محدود کر دیا حالا نکہاس کی وسعت ہے انتہا ہے۔ان کی ذلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لقاءاللہ ے محروم ہورہے ہیں۔جس کا وعدہ تمام مومنین کو دیا گیا تھا۔ اور باوجود بے شارنشا نات صداقت كے پر بھى انكاركرد بير . ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُو اللَّاياتِ اللهِ ولقائه اولنك يئسوامن رحمتي واولئك لهم عذاب اليم. (عَبْنِ)، أنهم ملاقوا ربهم. (بره)، أنهم ملاقوا الله. (بره)، من كان يرجو القاء ربه. ( من )، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. (رمد) \_ان آيات علقاء الله كاوعده ثابت بوتا عركم لوكم منكر ہیں۔اگریوں کہاجائے کہان آیات میں جلی الٰہی مذکور ہے جو قیامت میں ہوگی تو جم کہتے ہیں کہ کیا تجلی اللی اس وقت ہر چیز میں موجود نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہر ذرہ

كائنات كابروز الي عي مرانسان اس كا كامل بروز بــ ديكية ارشاد بـ كه: وان من شيء الا يسبح بحمده. (بن ارائل)، كل شيء احصيناه كتابا. (با) ـ توجب بر چیز میں اس کی بچلی موجود ہے تو پھر قیامت کوئس بچلی کی ضرورت ہوگی۔اگراس سے مرادفیض اقدس اور جنل اول ہوتو وہ چونکہ ذات غیب ہے مخصوص ہے اس لئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن نہیں تو پھران کا کیوں وعدہ دیا گیا ہے؟ اگراس سے مراد بچلی ٹانی اور فیض مقدس ہوتو اس سے مراد ظہور اولیہ اور پر وز بدعیہ ہوگا جوانبیاء اولیا ہے مخصوص ہے کیونکہ بدلوگ ذات باری کے لئے شیشہ ہیں۔ اس لئے ان کالقاءلقاءاللہ ہوتا ہےا نکاعلم علم الٰہی ہوتا ہےاوران کی ظاہریت وباطنیت اس کی ظاہریت وباطنیت ہوتی ہے ھو الاول و الاخر و الطاهر والباطن (مديه)على هذا القياس ووتمام اسائ صفاتي كامظهر بوت بير إلى جوفف ان ہے ملاقی ہواوہ خدا ہے ملاقی ہوااور جنت ابدی میں داخل ہو گیا۔اور پیلقاءالبی قیامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا لینی اس وقت کہ خدا کسی میں روپ لے کر قائم ہوجائے۔اوراس روزے عظیم تر کوئی دوسراروزنہیں ہے تو پھرانسان کس طرح تو ہمات میں پڑ کرا ہےروز کی بركت ع محروم ره سكتا ب؟ اذا قام القائم قامت القيامة، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. (بقره)-ان كى تشريح الممعصوم نے وہى كى بجوہم نے لکھے دی ہے دوستو! قیامت کامعتی خوب مجھاو۔اورم دودوں کی بات نہ سنواس روز کاعمل بزارسال کے ممل سے بڑھ کرہے بلکہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے'' ھج دعاع''یعنی بے عقل اورنا دانوں نے جب قیامت اورلقاءالہی کامعنی نہیں سمجھااس لئے فیض الہی ہے محروم رہ گئے ہیں۔خودغورکرو کہ ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا ظاہری علوم پڑھا پواا نکار کروے تو کیا اس کو عالم کہا جاسکتا ہے؟ نہیں نہیں بلکہ ایک ناخواندہ جب اس روز کی

شناخت كرتا ہے تووہ اس عالم سے بڑھ كر ہوگا۔ اور علمائے رباني ميں شار ہوگا۔ بيا نقلاب بحى نثان صداقت إروايت إلى يجعل اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم اورآيت كد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. (ضس)، چنانچة آج كل ايك عالم جبالت كر شر ميس كر گئے ہیں اور کئی ایک ناخواندہ جہالت ہے نکل کر رفعت علم پر پہنچ گئے ہیں اور پہ خدا کی قدرت ہے۔ ممحوالله ما يشاء ويثبت. (ابرايم) ـاس ليے كہتے ہيں كه طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم ـ قل يا اهل الارض هذا فتى نادى يركض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذكر الذي كان عن افق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشهودا۔ اگرقرآن مجیدکوغورے مطالعہ کرونو تمکویقین ہوجائے گا کہ جوامور صنور النظیفی کی رسالت کے متکروں کو پیش آئے تھے آج بھی وہی ہماری صدافت کے منکروں کو پیش آئے ہوئے ہیں علی ھذاالقیاس اسرار رجعت اورغوامض بعثت برتم كواطلاع ہوجائے گی۔ ایک دفعہ مخالفین نے بطورطنز بول كَهَا نَمَا كَدَ إِنَ اللَّهَ قَدْ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَا نَوْمَنَ لُرْسُولُ حَتَّى يِأْتَيْنَا بَقُرْبَان تأكله نارى ظاهركر عنو آيخ فرماياك قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم (آلمران) اليم عجزات مجهد يبل رسول تمهار عاس لا كي ہیں تو پھرتم نے ان کو کیوں قبل کیا تھا ؟ اب دیکھنا ہے ہے کہ گذشتہ مخالفین کا الزام قبل وغیرہ موجودہ مخالفین کے سر پرحضور التَّلْفِيُلاَئے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جھوٹ یا لغوالزام تھا؟ نہیں

نہیں بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے مخالفین کو وہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے ہوگذرے تھے اس مقصد پر چونکدانکی رسائی ندھی اس لئے آپ کوجنون سے نسبت ویے لگ گئے۔ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (آل مران) ـ آ ب ہے بہلے يهي لوگ مخالفین پرالہی فیصلہ جا ہے تھے۔ گر جب حضور ﷺ تشریف فر ماہوئے تو منکر ہو بیٹھے۔اس موقع پر بھی اگلوں اور پچپلوں کوایک ہی قرار دیا ہے کیونکہ ہر زمانہ میں مخالفین رسالت کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے اس طرح تمام مخلوق کی نوعیت ایک ہوا کرتی ہے كيوتكدارشاد بركه:لماجاء هم ماعرفوا كفروابه جس جس بي كوانبول في شناخت كرليا ہوا تھا۔ جب سامنے آیا تو نا آشنا بن بیٹھے اب بیدسئلہ صاف ہوگیا کہ ان آیات میں تسليم كيا كيا ہے كه نبي بعدائي بيل كى رجعت تھا اور مخالفين عبدرسالت يہلے مخالفين رسالت کے رجعت تھے کیونکہ جس قدر مظاہر حق خلام ہوئے ہیں وہ سب کے سب گویا یک ذات اور یک نفس تصاور تجره توحیدے خوراک حاصل کرتے تصاور در حقیقت ان کے دومقام ہیں اول مقام تجرید اور امتیازی حالت جس میں و والگ الگ نظر آتے ہیں مگر جب ان کوایک اسم اور ایک ہی صفت ہے موسوم وموصوف کروتو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ كيوتكدارشاد مواج كه: لانفرق بين احد من رسله. (برم) يتم كبوكهم ان مين تفريق كة قائل نبيس مين اورحديث مين آيا ب: أمَّا النَّبيُّونَ فَانَا، تمام انبياء كابروز مين بي ہوں۔اورآپ نے بیجھی فر مایا کہ میں ہی آ دم اول ہوں، میں ہی نوح ، موی اور عیسی میہم اللام بول اور ای مضمون کو حضرت علی نے و ہرایا ہے خدا کا فرمان ہے کہ ما امر نا الا واحد. (تر)\_ جب امرایک ہوا تو تمام مطلع امراورانبیا ،بھی ایک ہی ہوئے،روایت ائمہ معصويين بحى اى كى مويد ہےك "أوَّلْنَا مُحَمَّد ﷺ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّد ﷺ وَاخِرُنا

## رجوع وبروزانبياءواولياء

جب قرآن وحدیث ہے رجوع انبیاء ثابت ہوگیا تو رجوع اولیاء بھی ثابت ہو گیا بلکہ رجوع اولیاءاییا ظاہر ہے کہ کسی دلیل کامختاج ہی نہیں حضرت نوح النظیمان بھی ایک نبی تھے آپ کی بعثت پر جوائیان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئی کیونکہ اس ایمان سے پہلےوہ ایسے مقلدانہ علایق میں پہنے ہوئے تھے کدا گران کوتل بھی کیا جا تا تواس تقليد كونه چپوڙتے إنا على آثارهم مقتدون. (رُون) \_مگر جبايمان لائة وان ميں ایساانقلاب پیدا ہوا کہ زن وفر زنداور مال ومنال ہے الگ ہوئے اور خلق جدید میں موجود ہو گئے اور اس سے پہلے اپنی جان کولومڑی ہے بھی محفوظ رکھتے تھے۔لیکن اب وہ ایسے دلیر ہیں کہ گویاا پنی جان ہے بیزار ہیں اور جا ہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان مفت دے دیں۔اس دورجدیدے پہلے وہ وہی تھے جواب ہیں۔گرفدرت نے ایسا نقلاب پیدا کیا ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔مشہور ہے کہ تا عباا نی کان میں ستر (۷۰)سال بڑا رہے تو سونا بن جا تا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خود سونے میں کمال یبوست آ جاتی ہے وہ تا نباین جا تا ہے بہر حال پہلی روایت کے بموجب بیرماننا پڑتا ہے کہ عمل انسیری نے اس میں ایساانقلاب پیدا کردیا ہے کداب اس کوتا نبانہیں کہدیکتے علی ہذا

القياس نفوس ترابي کواکسيرالېي ايک ہي آن ميں عالم قدي ميں پہنچا ديق ہےاوروہ مکان ے لارکان تک پنج جاتے ہیں۔تم کو جاہئے کہ بدا کسیر حاصل کرواورظلمت جہالت ہے نکل کرچنچ نور میں داخل ہو جاؤا گرسونے کواس وقت تا نبا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ کتے ہیں کہ بیروہ پہلے ہی نفوس تھے۔اب ان بیانات سے رجوع۔ بعثت اورخلق جدید کا مفہوم ثابت ہوگیا ہے۔اور جواوگ ظہور قبل میں ایما ندار ہیں۔اسم واسم اور فعل وفعل ماامر کے لحاظ سے بعینہ وی افغوں ہیں جوظہور بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہر دوظہور بھی تو خود متحد فی الذات ہوتے ہیں۔اگر چہان میں بیرونی عوارض مختلف یائے گئے ہیں۔مگرتم اس یودے کی شاخیں دیکھ کرتکٹر کے قائل نہ بنو بلکہ خوشبواور ذاتی آ ثار کی روے اے متحد سمجھو۔ نقطہ فرقان ( جناب محدر سول اللہ ﷺ ) کے وقت جن لوگوں نے اس راز کو سمجھ کر سب کے اول ایمان قبول کیاانہوں نے حضور پراپنامال وجان سب قربان کر دیااورا یے رائخ الایمان واقع ہوئے کہ شہادت یانے کو بھی موجب فخر سمجھتے تھے۔ای طرح اس وقت نقطہ بیان (بہاء اللہ) پرایمان لانے والے بھی ایسے جان شاروا قع ہوئے میں کہتمام سے انقطاع کلی حاصل کرکے اپنی جان قربان کررہے ہیں۔

#### بروزمكري

کیونکہ بید دونوں ایک بی شع کے پروانے ہیں اور ایک بی درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ ' ذالک فَضُلُ اللّٰهِ يُو تِینَهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ حَلَقِهِ '' پُسِ الرَّآخر الآخرین قائم بامر الله ظاہر ہوں تو اول الاولین قائم بامر الله کی شکل ان میں ضرور ظاہر ہوگی جس طرح کہ دور وَ شمی میں دنیا کا پہلا سورج دکھائی دینے والا بھی وہی ہے جو آج دکھائی دے رہا ہے یا دنیا کے آخری دن میں دکھائی دے گا۔ گو بظاہر ہرروز اپنے عوارض کی وجہ سے مختلف نظر آتا دیا گے۔ گردرحقیقت ایک ہی ذات ہے جو بار با ظاہر ہورہی ہے۔

# ختم نبوت

🕏 ال موقع برختم نبوت کا انکشاف ہو گیا ہے کیونکہ جب حضور ﷺ نے فر مایا ہے كُهُ 'اما النبيون فانا\_انا ادم ونوح وموسى وعيسى. كنت نبيا وادم بين الماء والطين "ميسب سے يہلے نبي ہول اور درميان ميں آ دم ونوح وموي ويسلي بھي جوں اورا سکے علاوہ تمام ا**نبیا** ہنود میں ہی ہوں۔ تو اگر آ پ کو آخری نبی اور خاتم النبیین کہا جائے تو کونی مشکل نظر آئے گی۔ کیونکہ جب خود خدائے تعالی اول وآخر ظاہر وہاطن اور مختلف صفات ہے موصوف ہے تو اس کے مظاہر بھی اول وآخر اور ظاہر و باطن کے اوصاف ہے متصف ہوں گے ٔ درندا گرصرف ؤاتی تجر د کالحاظ کیا جائے تو پیرب اوصاف خارج نظر آتے ہیں کان الله ولم یکن معد شہوء. بیمسلد اکثر دفعہ ہم سے پوچھا گیا ہے۔ اور لوگوں کوابھی تک اس راز کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔اس لئے اس حجاب میں میڑ کرانوار الٰہی ہےمحروم ہور ہے ہیں۔اورایک بہت بڑا حجاب علمائے عصر ہیں جووجاہت طلی کی وجہ ے امراللد کوتسلیم نہیں کرتے اور نہ بی اس کی بات عقتے ہیں، یجعلون اصابعهم فی اذانهم اوران كتابعدار چونكان كو أولياء مِنْ دُوْن اللَّه عَالَةُ مُواتِ بين اس كَتَّ ان بحس پیروں کےردوقبول کے منتظرر ہتے ہیں کانہم خشب مسندہ، کیونکہوہ خود سمع، بصر اورعقل نبيس ر كھتے كەحق و باطل ميں تميز كرسكيں حالا نكدانبيا ، واولياء واصفياء كاحكم ے کہ انسان خودایے حواس کواستعال کرے اور دوسروں کی تقلید میں ندرہے۔ مگریہا ہے سينے بيں كه اگركوئي ناخوانده دعوت تبليخ ديتا ہے كه يقوم اتبعوا المرسلين توجواب دیتے ہیں کدا گر میخف مرسل ہوتا توسب سے پہلے علائے عصر اور فضلائے وہراس کی پیروی کرتے۔ پس بھی ایک بات ہے جو ہرز مانہ میں حق قبول کرنے سے مانع رہی ہے اور

جوبھی نبی مبعوث ہوا ہے اس کی راہ میں علماءعصر ہی رکاوٹ پیدا کرتے رہے ہیں قاتلہم الله بما فعلوا من قبل ومن بعد ماكانوا يفعلون. دوستو! اس تحاب اكبرت بره كركوني اور ياب تبيل ہے جس كا الله وينا برى اجميت ركھتا ہے۔ وفقنا الله و اياكم يا معشر الروح لعلكم بذلك في زمن المستغاث توفقون ومن لقاء الله في ايامه الاتحتجيون. دوسرا حجاب اكبرمئلة فتم رسالت كاب جس مين يه هج رعاع نادان فرقد مولویاں بھنگ رہا ہے۔ کیا انہوں نے حضرت امیر کا بیقول بھی نہیں بڑھا کہ نكحت الف فاطمة كلهن بنت محمد خاتم النبيين ميس في بزار فاطمه الكاح کیا ہے جن میں سے ہرایک محد خاتم التبیین کی بیٹی تھی۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی بیدائش اول از اول تھی۔اور پھراس کے مظاہر جمال غیرمتنا ہی اور بے شارہوں گے اور ای طرح جناب حسين بن على التلك التاب المان فارى كومخاطب كرت موع فرمات بين جس كامضمون بيب ك كنت مع الف ادم بين كل احد منهم خمسون الف سنة وعرضت على كل منهم ولاية ابي الى ان قال قاتلت في سبيل الله الف مرة اصغرها غزوة خبير التي حارب فيها ابي بالكفار. بين بزارآ دم ك ساتھ رہا ہوں جن میں سے ہرایک آ دم کا زمانہ پچاس ہزار سال تھا اور ہرایک برمیں نے ا ہے باپ کی والایت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ بیان کودور تک چلاتے ہو ے فرماتے ہیں کہ میں ہزار دفعہ خداکی راہ میں ایسی لڑائیاں لڑا ہوں کہ خیبر کی لڑائی جومیرے باپ نے جیتی تھی ان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے۔ ان دوروایتوں سے فتم رسالت ، رجع اورلا اولیت اورلا آخریت کامسّلہ حل ہوجا تا ہے۔ گرمخالفین اس کونہیں سمجھ عکتے، بلبی لايعرف ذلك الا اولوا الا لباب. قل هو الختم الذي ليس له ختم في الابداع ولا بدء في الاختراع. اذاً يا ملأ الارض في ظهورات البدء تجلیات الختم تشهدون. تجب بکریاوگ این مطلب کی روایات مان لیت بین اور دومری روایات کوتنلیم نبیس کرتے۔ قل افتؤ منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض (هم)، ما لکم کیف تحکمون الا تشعرون (صافات)

حالا تکہ قرآن مجید میں آیت خاتم النبیین کے بعد لقاءاللہ کا وعدہ دیا گیا ہے جس ميركى طرح كاشبيس عفهنيا لمن فازبه في يوم اعرض عنه اكثر الناس كما انتم تشهدون قیامت کاشبرتھا تو وہ بھی ثابت کرویا ہے مگروہ اب بھی اس شبہ میں بڑے ہوے ہیں اور يوم قيامت لقاء الله اورختم وبدء سے مجوب ہور ب ہیں۔ ولو يؤ احد الله الناس بما كسبت ايديهم ما ترك على ظهرها من دابة. (ملاتكه) اكري لوك صرف يبي ديكي لين كن يفعل الله مايشاء "توخدايركوني اعتراض ندكرت" بيكه الْأَمُرُ وَالْقُولُ وَالْفِعُلُ. مَنْ قَالَ لَمْ وَبَمْ فَقَدْ كَفَرَ "بياوك الريحة بحى فوركري تو جان لیں گے کہ وہ ایسے شبہات کیوجہ ہے دوز خ میں گرتے جارہے ہیں۔ کیونکہ وہ تو اتنا بھی انہیں جانتے کہ لایسال عما یفعل (انبار) وہ جو جائے کرتا ہے کوئی اس پرمعرض نہیں ہوسکتا اس سے بڑھ کراور نا دانی اور جہالت کیا ہو بھتی کہ بیلوگ اینے ارادہ اورعلم کوتو مانتے ہیں ۔مگر جب مشیب ایز دی اوراراد واللی کا ذکر آ جا تا ہے تو فوراً منکر ہوجاتے ہیں۔ والله أكر قدرت مين مهلت ناكهي هوتى توبيهب معدوم هوجات لكن يوخر ذلك المي میقات یوم معلوم ۔ دیکھئے آج ہارہ سوائی سال ہورہے ہیں اور بیتمام ھیج رعاع روزانہ قر آن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگران مطالب قد سیہ پراطلاع یانے ہے محروم چلے آئے ہیں حالانکہ تلاوت ہے مقصد تو یہ تھا کہ معانی پر بھی غور کرتے کیونکہ تلاوت یمعرفت چندال مفیز ہیں ہوتی۔ مجھا یک سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور حساب خلائق کے متعلق میاحثہ چیز گیا تو کہنے لگا کہ اگرظہور بدلیج ( یعنی آپ کے زمانہ ) میں بیرب

کچھ واقع ہو چکا ہے تو بتائے تمام مخلوقات کا حساب کیے لیا گیا ہے حالانکہ کسی ایک کو بھی معلوم خیل کداعمال کا حساب بھی ہونے کو تھایا نہیں ، تو میں نے جواب دیا کہ حساب و کتاب زباني مرادتيس بيكونكدارشادبك فيومند لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. (رصن) ـ ال روزلوكول ے زبانی صاب بیں ہوگا۔ بلکہ مجرم این نشانات سے پہچانے جا کیں گے اور اس شناسائی ے ہی حساب ہوجائے گا۔ جبیبا کہ آج خود ظاہر ہے کداہل مدایت ، اہل صلالت ہے روز روثن کی طرح ظاہراورمتاز ہیں اگرخالصالوجہ اللہ بیلوگ ان آیات میں غور کریں تو تما م امو رزمر بحث ظاہر ہو سکتے ہیں حتی گلاان کو بہ بھی معلوم ہوجائے کہ کس طرح مظہر صفات الہیہ اینے وطن اور مال ومنال سے نکال کر ہے وطن اور بے خرج کر دیا گیا ہے ولکن لا بعوف ذلك الا اولوا الالباب. اختم القوم بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدي الناس الى رضوان قدس منير هو قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام (يأس)، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. (انام)\_ ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد لله رب العالمين\_ اس مطلب کوہم نے بار باراس لئے بیان کیا ہے کدا گریسی کوایک طرز بیان سے بجھ نہیں آیا تو دوسرى طرز يرسجهن كى كوشش كرسك ليعلم كل اناس مشريهم. والله مجم وه راز سمجھائے گئے ہیں کہ جن میں ہے میں نے ابھی تک کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ شاید کسی آئندہ وقت يس ظاهر بمول كـ وما من امر الا بعد اذنه وما من قدرة الا بحوله. وما من اله الا هو له الخلق والامر وكل بامره ينطقون. ومن اسرار الروح يتكلمون. يبال تك كهمشارق الهيدكايبلامقام ذكر بواجاب دوسرامقام ذكر كرتابول کہ جس میں حدود بشرید کی تفصیل موجود ہوتی ہے کیونکداس مقام پر ہرایک مظہر کی حدود

مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہرا یک کااسم اورصفت الگ الگ ہوتے ہیں اورشر بعت جدیدہ پر ما مور موت بي، فضلنا بعضهم على بعض. (بقره) ـ اس كِّ ان كَى زبان يرمختلف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ظاہری بیانات پرمطلع ہوکر مسائل الہید ہے جوصرف ایک کلمہ میں منحصر ہیں غافل ہوجاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مظاہر پر ر بوبیت والوہیت واحدیت صرفہ اور ہویت بحنه کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی جا ہے۔ کیونکہ تمام مظاہر ظہور الٰہی کے عرش پر ساکن ہیں اور بطون اللہ کی کری پر واقف ہیں یعنی ظہورالٰہی ایکے طحور ہے وابستہ ہاور دوسرے مقام میں تمیز وتفصیل اورتحد بیدوا شارات یا عبوديت صرفهاورفقر بحت يافنات بات ان عظام موت بير . إيني عَبْدُ الله و مَمَّا أَنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ الربيه مظاهر انبي إنا اللَّه كهددين تو وه بهي بجاهوكا \_ كيونكهان كظهوراور اساء صفات سے ہی ظہور اللی اور ظہور اساء وصفات البیہ ہواکرتا ہے و مار میت اف رمیت. (اندال)، انعا ببایعون الله. (ع) - أكرتمام انبیاء یا حضور علی نے انبی رسول الله كا اعلان كيا بِتووه بحى بجا بوگا\_ ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رمسول الله \_اس مقام ميس انبياء شريك ميس اكرتمام انبياء انا خاتم النبيين كا دعوى كريس تو بھی غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تمام یک ذات و یک روح و یک جسداورایک ہی امر کے مالک ہیں اسی طرح سب کے سب مظہر بدئیت وختمیت ،اولیت اور آخریت یا ظاہریت و باطنیت ذات باری تعالی کے واسطے ثابت ہو چکے ہیں اگر یہ کہیں کہ نحن عباد اللہ تو یہ بھی درست ہوگا۔ یہی دجہ ہے کہ استغراق کی حالت میں ان بزرگوں کی زبان پر دعوائے الوہیت کا اجرا ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنی ہستی کومعدوم تمجھ کراس کا ذکر شرک اکبر جانتے ہیں۔ كيونكماس مقام بركسي فتم كى بستى كاذ كربهي غلط موتا بيتو بھلاا بني بستى كاذ كركيسے كر سكتے ہيں ۔خلاصہ بیہ ہے کدان کے مقام مختلف ہیں کسی میں ذکرر بو بیت ہوتا ہے،کسی میں رسالت اور

کسی میں عبودیت ۔ اس لئے انکی رسالت بعبودیت ،الوہیت اور ولایت یا امامت تمام دعاوی حق میں۔ایسے مقامات سے اطلاع یانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ورند کسی ایسے تشخص سے دریا فت کرنا ضروری ہوتا ہے جوان مقامات سے بخو بی واقف اور مطلع ہوتا ہے نہ یہ کہا بنی رائے ناقص ہے خووا ہے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض براعتراض کرنے لگ جائيں۔ جيسے كه آج علمائے عصرا بني ناداني كوملم مجھ بيٹھے ہيں اورظلم كوعدل قرار دیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق نہیں یاتے تو مظہر الہی کو جاہل بنانے لگ جاتے ہیں۔ چنانچ حضور ﷺ ہے لوگوں نے یو چھاتھا کہ یہ بلال کیا ہیں تو آپ نے فر مایا تھا کہ (مَوَ اقِیْتُ لِلنَّاسِ )وقت شناسی کی نشان ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا كه يه جواب ناوا قفيت ظاهر كرتا يءروح كے متعلق سوال ہوا تو يوں جواب ديا كه المووح من امر دہی . ( بن اسرائل )، تو شور مجاویا کر جس کوروح کی خبر نہیں ہے تو بھلا وہ علم لدنی کیا رکھتا ہوگا۔عبدحاضر کےمسلمان بھی حضور ﷺ کوتقلیدی طور پر مانتے ہیں ورنہ بدلوگ اس وفت بھی سوال کرتے تو یقیینا تبھی نہ مانتے۔ چنانچہ اب بھی وہی طریق اختیار کررہے ہیں کیونکہ مظاہر الٰبی ان علوم مجبولہ ہے منز ہ ہوتے ہیں اور ان کے نز دیک بیتمام علم ا فک محض اورصاف جھوٹ ہیں اور جو کیجھان مخاز ن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں و بی علم ہوتا ہے باقی سب جہالت ہے۔

## علم وجہالت

العلم نقطة كثرها الجاهلون والعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء مراوكوں ميں جو پچرمظهر جہالت سے پيدا ہوا ہاں كوعلم بجوركھا ہے چنا مُجِدا كيا علامہ زمان اس عبد حاضر ميں بھى موجود ہيں۔ جوابل حق پرسب وشتم بڑے زور سے كيا

کرتے ہیں۔ اور ان کے رسائل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں جھے خیال پیدا ہوا کہ ان کی و تقییفات کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تلاش کرنے پر ان کی عربی تصنیفیں تو میسرنہ ہوئیں ۔ گرکسی نے بیان کیا کہ ان کی ایک تصنیف ارشادالعوام یہاں ملتی ہے گواس کانام ہی بتار ہاتھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم بجھتے ہیں اور دوسروں کو جائل قرار دیتے ہیں کبراور خوت کا شکار ہو چکے ہیں۔ گر بادل ناخواستہ وہ کتاب منگا کر چندروز میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اگر چہ مجھے غیر مذہب کی کتابوں کا شوق مطالعہ نہیں گرتا ہم اس فاضل کی تصانیف کا شوق مطالعہ دامن گیر ہوگیا۔ ایک دومتھام دیکھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے نظر پڑا کہ جناب نے حدیث معراج نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تکھا تھا کہ حدیث معراج کو بجھنے کے واسطے ہیں علوم کی ضرورت ہے جن میں سے جناب نے علم فلے مر دوداور علم کیمیا و سیمیا کو بھی ضروری قرار دیا ضرورت ہوں میں اس فاضل علامہ نے علوم ھیتہ کو بدنام کردیا ہے اور ان پر ہزاروں اعتراضات کا درواز ہکول دیا ہے شعر

مہتم داری کسانے را کہ حق گرو وامین مخزن ہفتم طبق یہ کس کومعلوم نہیں کہ اس قتم کے مردودعلوم علائے حقیقی گرزدیک حدیث معراج بچھنے کیلئے شرطنہیں ہیں کیونکہ خود حضور کھنے نے ان علوم میں سے ایک حرف بھی تعلیم نہیں پایا تھا شعر جملہ ادراکات پر خرہائے نگ حق سوار باد پرال چوں خدنگ واللہ اگرکوئی حدیث معراج کا مفہوم بچھنا چاہتو اگراہے بیعلوم مردودہ حاصل بھی ہوں تو سب سے پہلے ان سے ایخ قلب کوصاف کر لینا ضروری ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جواوگ علوم البیہ میں مستفرق ہیں ایسے علوم کی تعلیم کومنوع قرار دیتے ہیں العلم حجاب الا کہو بناء محبت ہیں العلم حجاب الا کیو بناء محبت ہیں العلم حباب الا کیو بناء محبت ہیں العلم حباب الا کیو بناء محبت ہیں الور سے نمائیم کہ بھر اللہ سبحات جلال۔ جمال محبوب

سوختیم \_ وجزمقصود در دل جانداریم \_ نه بعلمی جزعلم بادمتمسک ایم و نه بمعلو ہے جزعجلی انوار اومتشب \_ مجھے تعجب ہوا کہ باوجود یکہ اس فاصل علامہ کوئلم حقیقی ہے ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ۔ اُوگوں کواپنے علم فضل کی طرف توجہ دلا تا ہے اور اس سے بڑھ کریہ تعجب ہوا کہ لوگ ا سے جاہل کے گرویدہ کیے ہور ہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہےاوربلبل کا نغمہ چپورٹر کو ہے کی کا تھیں کا تھیں پر دل لگائے بیٹھے ہیں۔غرض کداس تتم کےاور کلمات مجعولہ اس کتاب میں اس قدر ہیں کہ میں بیان کرنانہیں جا ہتا۔ ہاں اس نے علم کیمیا کا بھی دعویٰ کیا ہے اگر سیا ہے تو تجربہ ہے ای کو ثابت کر دکھلائے۔ تا کہ حق وباطل ظاہر ہوجائے۔ مگر لوگ گڑے ہوئے ہیں اوران کے جفا کا اثر ابھی تک میرے تمام جسم پر نمایاں ہے۔قر آن شریف میں اس کے علوم کے متعلق یوں ذکر کیا گیا ہے کہ إن شجوة الزقوم - طعام الأثيم ـ ذق إنك أنت العزيز الكريم (وفان)، كيونكه اس فاصل في فوداين كتاب میں اپنا نام آئیم ظاہر کیا ہے''اثیم فی الکتاب عزیز بین الانعام و کریم فی الاسم" ديكها قرآن شريف نياس كمتعلق كياعده فيصله كرديا بإلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین . (انعام) اوگ باوجوداس کے موائے علم سے روگر دال ہوکو سامری جہالت کی طرف متوجہ ہورہے ہیں ٔ حالا نکہ قلوب صافیہ کے سواء کسی اور جگہ علوم الہیہ نہیں طنے۔البلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نكدا. (اوراف) \_ پس ضروري ہے كه مسائل مشكله كاحل ان لوگوں سے كرانا جا ہے جن یرافاضات الہیہ ہوئے ہیں ندان لوگوں ہے جن کاعلم اکتسانی ہوتا ہے۔ **فانستلوا اهل** الذكر ان كنتم لا تعلمون. (انياء) -صاحبان! جوفض معرفت عاصل كرنا عابتا اساس کا فرض ہے کہ ایسے علوم ہے دل کو یاک وصاف کرے کیونکہ وہ دل ججلی اسرار کامکل بروز ہوتا

## ہاوراغیار کی محبت ہے بکلی صاف کردے تا کہ راہتے میں رکاوٹ پیدانہ ہو۔ نصائح بہائیہ

ان دومیبوں کی وجہ ہے لوگ معرفت البی ہےمحروم ہورہے ہیں۔خدا پر تو کل کرے لوگوں ہے مندموڑ لےاپنے آپ کوکسی ہے بہتر ند سمجھے بخخر وغرور ندکرے صبر کرے ،خاموش رہے اور کثرت کلام ہے رک جائے 'کیونکہ زبان کی آگ روح کوجلادیتی ہے' فیبت نہ کرے۔ کیونکہ اس سے دل کی روشی مرجاتی ہے۔قلیل پر قناعت کرے۔جن کو انقطاع الیالله کامقام حاصل ہےان کی مجلس کوننیمت سمجھے۔ سحری کے وقت ذکر میں مشغول ہوجایا کرے۔ ماسوائے اللہ کی محب جھوڑ دے۔غفلت جھوڑ دے۔حصہ داروں کوحصہ وے۔ نا داروں پراحسان واعطاء کرنے میں در اپنے نہ کرے، جانوروں کی رعایت کرے۔ انسان اوراہل بیان اورخصوصاً جانان جان ہے دریغ نہ کرے۔ شاتت خلق ہے نہ گھبرائے۔ آنچہ برخود نہ پیندی بدیگراں پیند۔ کے تو پورا کرے، باوجود فذرت کے قصور وار کا قصور معاف کرے،معافی دے۔غیر کو ہنظر تحقیر نہ دیکھنے کیونکہ حسن وقتح کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوا ہے اللہ کو فانی سمجھے۔ بیتمام نصائح ان لوگوں کیلئے ہیں جورا ومعرفت اورعلم الیقین میں چلنا جا ہے ہیں۔اس مقام کے بعد طالب صادق کے لئے لفظ مجاہدا ستعال کیا گیا ہے والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. (عبوت) ـ اوراس كے لئے راه مرايت كل جاتا ہے۔ جب اس مجاہدہ کی روشنی قلب میں تھیل جاتی ہے تو شک وشبہ کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔اورروح القدس کی تائیدے حیات تازہ حاصل ہوجاتی ہے۔اوراینے اندرنٹی روشنی ، نئ بینائی، نیادل اورنئ گویائی وشنوائی یا تا ہےاور مخفی امور پراطلاع یانے لگتا ہے اور محفیات الانفسيكل جاتے ہيں اور ہرايك ذره ميں اس كوايك درواز ه كھلا ہوا ملتا ہے،جس ہےوہ

عین الیقین ، جق الیقین اورنورالیقین تک پہنچ جاتا ہاور ہر جگداس کوتجلیات الہی نظر آنے

گئے بیں۔ واللہ اگر سالک اس مقام پر پہنچ جائے تو رائحہ جق کو دورد راز کے فاصلہ سے
دریافت کرسکتا ہے اور جق وباطل اس کے نزدیک ایسے ظاہر ہموجاتے ہیں کہ گویا ان میں
زمین و آسان کا فرق ہے اور آثار جق ممتاز طور پرد کھے لیتا ہے اور تمام علوم مکنونہ پر اطلاع پاتا
ہے گویا اسرار رجوع کو اپنی آ کھے مشاہدہ کر رہا ہے اور جب مجاہد ماسواتے اللہ سے منقطع
ہوجا تا ہے۔

#### مديندروحاني

تومدیدروحانی بین ایسانس پکرتا ہے کہ ایک لیظ بھی اس ہے جدائی پیندنہیں کرتا اورو و مدیدروحانی زیادہ سے زیادہ ایک بیزار سال بعداز سرنونغیر ہوتا ہے۔ طالبان تن کواس مدید بین پینچنالا زم ہے اوراس مدید روحانی سے مراد کتب الہید ہیں۔ چنا نچہ عہد سوی میں انجول عبد گھری ہیں فرقان اوراس عبد حاضرہ میں '' بیان' اور من یظھرہ اللہ کے عبد میں خوداس کی کتاب ہے جو تمام کتب الہید پرشامل ہے، اس میں تو حید کاسیق ماتا ہے مثلاً فرقان امت گھرید کیلئے ایک محفوظ قلعہ تھا کہ شیطانی حملوں سے نی تو حید کاسیق ماتا ہے مثلاً فرقان امت گھرید کیلئے ایک محفوظ قلعہ تھا کہ شیطانی حملوں سے نی کرلوگ اس میں واضل ہوتے رہے ہیں۔ اور فوا کہ طیبہ بخرام راز تو حید ، ماء غیر آسن معرفت اور تمام مایہ حتاج الیہ اس سے حاصل کرتے رہے ہیں اور سنہ ساٹھ تک اس کے اجد ظھور بدیع کا وقت آیا۔ جس میں طالبان ہدایت اصل مقصد کو پہنے گئے ہیں گرید فیز روایات اور احادیث کو حاصل نہیں ہے کیونکہ انکا اعتبار قرآن سے وابست ہے اور ان میں اختلاف بہت دور تک چلا گیا ہے۔ اس کے حضور بھی نے فر مایا تھا کہ انبی سے اور ان میں اختلاف بہت دور تک چلا گیا ہے۔ اس کے حضور بھی نے فر مایا تھا کہ انبی تھا کہ انبی تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکم الفقلین کتاب اللہ و عتورتی ۔ اگرا حادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ تارک فیکھور

میں احادیث کو درج فرماتے اور جب عترۃ کا وجود بھی نہیں رہااس کئے صرف کتاب اللہ قرآن إلى قابل تمك ربارالم ذلك الكتاب الريب فيه. هدى للمتقين جروف مقطعہ میں اشارہ ہے کہ اے محرا ہم نے تیری طرف یہ کتاب بھیجی ہے اور اس میں کوئی شک وشبہبیں ہے کہ وہ متفین کے لئے راہ ہدایت ہے اس آیت نے فیصلہ کر دیا۔ کہ قتل اعظم ( قر آن ) بی خدا کی طرف ہے مقرر ہے۔اس کے مقابلہ پر فلان وفلاں کا قول معتبر نہیں ہے کیونکہ اگران کی تصدیق کاحکم ہوتا تو اس آیت میں ضرور ذکر کیا جاتا اور بیظا ہرہے کہ جو شخص کتب سابقیہ کامعتر ف نہیں وہ قر آن کو بھی نہیں مانتا کیونکیہ بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس آیت کے اگر اسرار بیان کے جائیں تو دنیاختم ہونے تک بھی ختم ندہوں دوسری آیت من فرمایا ے کہ ان کنتم فی ریب ممانزلنا . اگرتم کوان آیات میں شک بجوہم نے ا پے رسول پر نازل کئے ہیں تو اپنے علمائے عصر کو بلا کراس کی مثل پیش کرو۔اس ہے ثابت ہوا کہ آیات نازلہ اعظم ترین دلیل قاطعہ ہوئے ہیں۔ اور دوسری دلائل قطعیہ ان کے مقابلہ برشمس کی مقابلہ میں ستارہ کا حکم رکھتی ہیں۔اور ان میں دوشم کی تاثیر ہے کہ تابعداروں کوحب البی میں ترقی ویتی ہیں اور دشمنوں کو غفات میں سر دکر دیتی ہیں۔ آیت فبأى حديث بعد اللَّه و آياته يؤمنون. (جائيه) ـ من بنايا ٢٠ كـ ظهور تن اور آيات نازله چپورُ كركس كومانناتيج ب؟ چرفرمايا كه ﴿ وَيُلِّ لَكُلَّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ . يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتُلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِورُ مُسْتَكْبِواً ﴾ (جاليه) جو فض آيات الله مان يس غروركرت بإلى ان كوسخت عذاب موكا في هذه الأية كفاية لكل من في الارض لوكانوا في ایات ربھم یتفرسون مگرافسوں ہے کہ آج آیات نازلہ سے بڑھ کرلوگوں کے نزدیک کوئی علمی چیز نہیں ہے۔ یہ وہی کہیں گے جوان کے باپ کہتے چلے آئے ہیں۔ فالمناد مثواهم فبئس مثوى الظلمين، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا

اولئک لھم عذاب مبين. (جائه)۔ بدايك مخول ہے كدآيات كے موتے موئے كوئى او ر مجزه لما ذكا جائ كه ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (شعراء) بم يرآ ان كالكزا كرادويا امطرعلينا حجارة من السماء. (انعام)-آسان ع پيمر برسادو- يبوديون نے آسانی مائدہ کی تبدیلی میں لہبن ، پیاز حاصل کیا تھا۔اور سالوگ بھی آیات منزلہ کوظنون فاسدہ سے تبدیل کرنا جا ہے ہیں۔ مائدہ معنوبیآ سان سے نازل ہور ہاہے۔اور وہ کتوں کی طرح مردار پرجع ہورے ہیں ۔تعجب ہے کہ سورج دیکھ کراس کے وجود پر دلیل ما تکتے ہیں۔ باں باں اندھے ہیں جن کو صرف سورج کی گرمی محسوس ہوتی ہواور قرآن ہے بھی ان کو صرف حروف كى شكليل بى نظر آتى بيل قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. (جائير) كتيت مين كدا كرتم سيح موتو مارب باب دادب واليس لاكر وكهاؤ حالا ككه آيات نازلہ ہے مردہ دل زندہ ہو گئے جوخلق ساوات ہے بھی زیادۃ ترمشکل کام ہےاور ہرایک آیت تمام دنیا پر جحت کامل ہے لو کنتم فی ایات اللہ تتفکرون. بےعذر بالکل قابل شنوائی نہیں کہ آیات الٰہی کوعوا منہیں مجھ سکتے کیونکہ قرآن شریف تمام عالم کیلئے آیا ہے اگر عوام میں ادراک نہ ہوتا تو اس کی صدافت کیسے ظاہر ہوتی ؟ ہاں معرفت الٰہی مشکل ہے جو عوام نہیں یا سکتے مگرفہم آیات اور معرفت البی دوام الگ الگ ہیں اصل بات پیرے کہا ہے بہانوں سے علائے عصر حق سے اعراض کررہے ہیں کچ پوچھوتو ان سے وہ عوام ہی اچھے ہیں۔ جونوراحق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکدا دراک حق کے لئے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہا ہے ظنون فاسدہ سے خالی ہوکرادراک حَلَّ كَيْلِيُّ بِيشَ بُول فطوبي للمخلصين من انوار يوم عظيم. والذين كفروا بآيات اللَّه ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي وأولئك لهم عداب أليم. (عجبت)، ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. (سانات)\_ حضور

ﷺ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ادھراد ہر کی باتیں جمع کر کے اساطیر الاولین بنا کر پیش کرویتا ہے۔

### اونى ليافت

س وفت میرے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ غلط سلط عربی لکھ کر کہد ویتا ہے کہ بیہ خدا کا کلام ہے قد کیر قولهم وصغر شانهم وحدهم،اوگوں نے کہا تھا کہ موی ومیسلی کے بعد کوئی صاحب شریعت نی نہیں آئے گا۔ کیونکہ ایسے نبی کی ضرورت ہے جو پہلی شريعت كى تجديد كري توليهازل مواكه لقدجاء كم يوسف من قبل (مون) - يوسف الطيطلا مبعوث موسئ تصوترتم كوان مح متعلق بميشه شك رباء مكرجب انقال فرما كئ توتم نے کہددیا کہاب کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ وہمیوں کوخدا تعالیٰ ابیاہی گمراہ کیا کرتا ہے۔ بیہ مرض تمام امتوں میں پھیلا ہوا ہے عیسائی کتے تھے کہ انجیل کا نشخ نہیں ہوسکتا۔اب محدی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں اس لئے کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا ہے۔حالاتکہ خود بی بھی ساتھ بی بڑ بنے بیں کہ و ما بعلم تأویله إلا الله و الراسخون فى العلم. (العمران) رائخ في العلم اورخدا كے سوااس كى تشريح كوئى نہيں جامتا' مگر جب کوئی راسخ فی العلم تشریح کردیتا ہے تو ایسی و بسی باتیں کہنے لگتے ہیں ، کیونکدان کی مطلب کی بات نہیں ہوتی۔ درحقیقت علمائے عصر نے ان کو بگاڑ اہوا ہے اور پیسب ان کی شرارت ہے کہ جن کا ند ہب بیبہ ہےاور کہ جن کا خداا پنانفس امارہ ہے۔

## مخالفين يرفتوائے كفر

اور حجاب علم میں آکر گمراہ ہو چکے ہیں افرایت من اتخذ إلهم هواه. (جائيہ)۔ دیکھا جنہوں نے نفس امارہ کو اپنا خدا بنالیا ہے اور باوجو دتعلیم یافتہ ہونے کے ان گو خدانے گراہ کردیا ہے اور سمح و بھر پر مہر لگا دی ہے۔ آنکھوں پر پر دہ ڈال دیا ہے اب ان کو ہدایت کرے تو کون کرے۔ اس آیت بیس علمائے عصر کا حال مذکور ہوا ہے، کدا ہے علوم پر نازال ہو کرعلوم الہیہ سے عنافل ہور ہے ہیں ھو نباً عظیم۔ انتم عنه معرضون (س)، ما ھذا الا معذا الا رجل بوید أن یصد کم عما کان یعبد اباؤ کم. (با)، ما ھذا الا افک مفتری، کہتے تھے کہ یہ آ دی تم کو اپنے باپ دادوں کی طرز عبادت سے روکنا چاہتا المنک مفتری، کہتے تھے کہ یہ آ دی تم کو اپنے باپ دادوں کی طرز عبادت ہے روکنا چاہتا ہے۔ اور پھی پیش کرتا ہے وہ خدا کے ذمہ افتر ابا ندھا ہوا ہے۔ پھی لوگ کہتے تھے کہ یہ بالی ایمان کرنے آیا ہے اور جو پھی آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آئ بھی یہی حالت ہے آیات آسان سے بارش کی طرح نازل ہور ہی ہیں اور اس قدر فیوضات الہیا خاہم ہور ہے ہیں کدائی سے پیشتر ان کی نظیر نہیں ملتی کیونکہ جس قدر پہلے انہیا ء آئے ان کی کتابیں محدود اور اق میں بند تھیں۔ گریباں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کونجر نہیں کدان کی انتہا کہاں تک ہیں۔ گریباں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کونجر نہیں کدان کی انتہا کہاں تک ہیں۔ جن نچائی وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں مجلد موجود ہیں اور کی ایک کتابیں ابھی تک دستمال شہیں ہو کیں۔

## بیشارنزول آیات سے اٹکار

اور پھھالیں بھی کتابیں ہیں کہ شرکوں کے قبضہ ہیں ہیں خرض کہ اس وہی کی کوئی
انتہا ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس فدر دستیاب ہوئی ہیں ان پڑمل کرو۔ اور خدا کے
فضل میں جگہ پاؤ اند بعبادہ لغفور دحیم ، رماندہ ، یا اہل الکتاب ہل تنقمون
منا ، زال عمران ، جب لوگون نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے کہتم کیوں ایک
مفتری اور ساحر کذاب کے قبضہ میں آگئے ہواور ہر طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے
ان کوستاتے تھے تو بیآ بت نازل ہوئی کہ ان سے کہد و کہ کیاتم صرف اس لئے ہمیں ستاتے

ہوکہ ہم شریعت جدیدہ کے قائل ہو گئے ہیں۔ حالا مکہ ہم سیلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔اب کیا بدجائز ہے کہ جوآیات بدیعہ شرق ومغرب تک پھیل چکی ہیں۔ بیلوگ ان سے معرض ہوکر ایماندال رو سکتے ہیں؟ یا یہ کہ خود خدائے تعالی اقر ارکرنے والوں کو کا فرقر اردے سکتا ہے حاثا وكااذا نه مثبت الحق بايا ته ويحقق الامر بكلماته انه لهو المقتدر المهيمن القدير. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. (انعام) ال قتم كى آيات بهت بيل مُرجم نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اب تو دخیال کرو کہ منکرین اور مخول کرنے والوں پر نارجہنم کا وعدہ نازل ہوا ہےاس وفت اگر کوئی مبعوث ہوکر کروڑ ہا آیات خطب یاصحا نف اورمنا جات پیش کرے۔بغیراس کے کہاس نے کسی ہے تعلیم حاصل کی ہوتو پھر کیسے اعتراض ہوسکتا ہے، کیا صرف حدیث کی بناء پر کہ جس کی اصلیت خود نہیں سمجھتے یا کسی ایسے شخص کے کہنے پر جو شیطان عصر بن کرلوگوں کو بہکار ہا ہے۔ا لیٹھنی سے اٹکار کیا جاسکتا ہے کہ جس نے کئی ایک کتابیں بھی مرتب کی ہوں' جیسے کہ بعض انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی تھیں۔اب ان کو اقرار كرايا جائة وكس طريق برايا جائ؟ بلي ولكل وجهة هو موليها فقد هديناك السبيلين ثم امش على ما تختارلنفسك وهذا قول الحق. وما بعد الحق الا الضلال.

## حيار سوعلمائے عصر کی شہادت

گذشتہ انبیاء کی تقدیق جب معمولی آومیوں نے کی تو ذی وجابت اعتراض کرتے تھے کہ اراذل الناس کے سواکی نے پیروی نہیں کی فقال الذین تحفروا من قومه ما نواک الا بشرا مثلنا ما نواک الا اتبعک الذین هم اراذلنا بادی

الموای (هود) ـ بال اگر اہل علم ایمان لاتے تو قابل توجہ بھی ہوتا مگراس وقت طحور اظھر کی بعثت کو بہت ہے علماءعصر نے بھی تسلیم کرلیا ہوا ہے تواب کیااعتراض ہوسکتا ہے؟ زیادہ اطبینان کے لئے چندفقہائے عصر کا نام پیش کرتا ہوں۔اول محد حسین جوکل اشراق شم طبور بوئے ہیں لولاہ ما استوی اللہ علی عرش حمایته وما استقر علی كوسى صمدانيته، دوم آقا سيديحي جو وحيد عصر تهي، سوم محمعلى زنجاني، چهارم ملاعلى بستاى ، پنجم ملاسعید بازفروشی ،ششم نعمت الله مازندرانی ، بفتم ملا یوسف اروبیلی ، بشتم ملامهدی خوئی بنهم آقاسیدحسین ترشیزی، دہم ملامهدی کندی، یاز دہم اس کا بھائی باقر ، دواز دہم عبد الخالق يز دي، سيز دجم ملاعلي برقاني وغيره، حارسوتك بين جنكه نام لوح محفوظ الهي ميس درج ہیں،ان سب نے ایمان کے جوش میں مال و جان بھی فدا کر دیا تھا اور مشرکوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہو چکے تھے،تو کیاان لوگوں کی شہادت منظور ہوسکتی ہے میاان لوگوں گی جوز خارف دنیا میں مشغول ہو کرمنکر ہورہے تھے تاہت العقول فی العقول فی افعالہم وتحيرت النفوس في اصطبارهم وبما حملت اجسادهم ركيا ايا انكاركن شرایت میں جائز ہوسکتا؟اور بنتے جناب حسین کی شہادے کوصدافت کی علامت قرار دیاجا تا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کوعلامت صدق نہ قرار دیا جائے حالا فکیہ جناب امام کی شہادت صرف صبح ظهرتک جاری تھی اوران کی شہادت کا سلسلہ پورے اٹھارہ برس جاری رہااور وہ مصائب اٹھائے جوحضرت اما م کوپیش ندآئے تھے۔ کیاان لوگوں نے وجاجت دنیاوی کے لئے اتنے مصائب برداشت کئے تھے؟ یا کیاز ماندان ہے بڑھ کرکوئی الی جماعت پیش کرسکتا ہے کہ جنہوں نے اس جانفشانی ہے کام کیا ہو؟ سو پوتو یمی نشان صداقت كافي بوگالو كان الناس في اسرار الامر يتفكرون. وسيعلم الذين كفروا اي منقلب ينقلبون (شعراء)فتمنوا الموت ان كنتم صدقين (بمر)\_اس

آیت میں نشان صدافت تمنائے موت قرار دیا گیا ہے جوان نفوس مقد سدمیں پایا جاتا ہے، اس کسوٹی پرامتخان کرلینا چاہئے کہ آیاان لوگوں کی شبادت تو لی بھی معتبر ہوسکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے چھے دین بھی ضائع کردیا ہوا ہے اور اسلام میں ایک ذرہ بھی خرج نہیں کیا۔ یا ابن الانسان قد مضت عليك ايام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والاوهام. الى متى تكون راقدا على بساطك فارفع راسك عن النوم فان الشمس قد ارتفعت في وسط الزوال.لعل تشرق عليك بانوار الجلال والسلامان ميں ہے کوئی عالم ذي وجابت ندتھا كہ جس كے باتھ ميں لوگول كى تكيل موتى \_شايدايك دوايسے بھى مول تو تعجب نہيں كيونكدوارد بيك وقليل من عبادی الشكور . (س) حالاتكدر باعلى نے برايك نامور عالم اور فقيد كے نام تبليغي كتوب بھی روانہ کردیئے تھے۔اب بیشبہ بھی رفع ہوگیا جواہل بیان کو دوسری قیامت میں پیدا ہوسکتا تھا۔ کیاوجہ ہے کہ ظہور بیان میں تو علائے نامور کی ایک جماعت بھی شامل ہوگئی تھی اوراس ظہور میں کوئی عالم نامور شامل نہیں ہوا۔ ایک اور دلیل پیے ہے کہ عالم شاب میں جناب نے اس استقامت ہے اپنے دعویٰ پر قیام کیا کہ ہر گڑھی ہے خوف نہیں کیا۔ تو کیا یہ جنون تھا؟ جیسے انبیا قبل کے متعلق خیال کیا گیا تھا اور یاجب ریاست نے بیسب کام کر واڈالے تھے؟ واللہ نہ بیجنون تھا اور نہ ہی حب ریاست نے اس پرآ مادہ کیا تھا کیونکہ اپنی پہلی تصانیف میں کہ جن کو قیوم اساء کے نام مقلب کیا ہے ان میں اپنے قتل کی صاف شہارت پیش کی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ یابقیة الله قد فدیت بکلی لک ورضيت السب في سبيلك. وما تمنيت الا القتل في محبتك. وكفي بالله العلى معتصما قديما. اورتفيري تحريرات من لكت بين: كاني سمعت مناديا ينادي في سرى افد احب الاشياء لديك في سبيل الله كما فدى الحسين.

فلولاكنت ناظرا بذلك السر الواقع فوالذى نفسى بيده لو اجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا ان ياخذوا منى حرفا فكيف عبيد الذى ليس لهم شان بذلك وانهم مطرودون....ليعلم الكل مقام صبرى ورضائى وفدائى فى سبيل الله.

اب منکرین کود کیھئے کہ کس فذران میں نسناس اور بندر ہیں جوحق کونہیں دیکھتے اورمطالعه قدسيه كوطرح طرح كى نسبت وية بي كذلك نذكولك ما اكتسبت ايدى الذين كفرو اوعرضواعن لقاء الله في يوم القيمة وعذبهم الله في نارشركهم واعد لهم في الاخرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم. ذلك بانهم قالوا بان الله لم يكن قادرا على شي. وكانت يده عن الفضل مغلولة. يهي استقامت علامت صدافت بي چنانچ حضور الله فرمايا ب كه شيبتني الایتین مجھے دوآ یتوں نے بوڑھا کر دیا یعنی ان دوآ یتوں نے کہ فاستقم کما امرت (حود )صداقت کی ایک اور دلیل بیجی ہے کہ غلبہ اور قدرت خود بخو دیدا ہوتا چلا گیا ہے آپ شیراز میں 😗 میں ظاہر ہوکرمصروف تبلیغ ہوئے تو حیاراطراف میں آپ کی تبلیغ اس سرعت ہے بھیل گئی کہ مخالفین ہر طرف سے ردو قدح پر آبادہ ہوگئے۔ ہزاروں صاف باطنوں نے آپ کو قبول کر لیا اور کئی ایک علوم لدنی کے کرشے ظاہر ہوئے اور سینکڑوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کردیں۔ادھرے رضا بالقصناء کا منظر تھا اورادھرا ذیت وظلم کا نقاره نج رما تفااوران کی جان لینے کوموجب ثواب قرار دیا گیا تفااور کسی تاریخ عالم میں اس کثرت ہے نہ کسی برظلم ہوااور نہ کسی نے اس صبر واستقلال ہے اپنی جان دیتے میں رضا بالقضاء كا اظہار كيا ہے۔ ايك اور دليل صدافت بيجي ہے كداوگوں نے ہرطرف لے عن وطعن کیا اور ردوسب کے مقابلہ بران شہوار ان میدان رضائے انقطاع کی اورتشلیم کامل

افتيارك اورجو كيجي وقوع مين آياس كى فجر پهلے بى كتب مين دى گئ تقى روايت ہے كه افدا ظهرت راية الحق لعنها اهل الشوق والغرب ساعة خير من عبادة سبعين سنة . آخرغوركرنا چاہے كماس قدرلعن وطعن كيول پيرا موااوركس لئے جميع من فى الارض مخالفت برتل گئے؟

## تنتيخ شريعت

جواب ظاہرے کہ تمام اطراف عالم میں پیمشہورتھا کہ ان کی شریعت قابل تنسخ نہیں۔اور بیدسوم ورواح قیامت تک جاری رہیں گے۔اگر پیفوس قد سینسینج شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی بھی مخالفت کرتا۔ مگر منظور خدا یہی تھا کہ تبدیل شریعت ہوورندمظہر حق کامبعوث کرنا ہے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ بیاوگ اگر تنہی روایات کا بھی مطالعہ کرتے تو ضروراں تھم کی بھی تھیل کرنے پرآ مادگی ظاہر کرتے۔ مگر کیا کریں اس قتم کی روایات کو ہاتھ خبیں لگاتے۔اس لئے جمیں ان کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول قرآن شريف يس بك يوم يدع الداع إلى شيء نكو. (تر)،ايك دن داعي الى الحق ایک نی شریعت کی دعوت دے گا۔اور چونکہ بینداے الی ان کے ہوائے نفسانی کے خلاف ہوگی۔اس لئے اس کی شہریء نکو سمجھیں گے اس شم کے آیات اور بھی ہیں جن ہے تنتیخ شریعت کا اظہار ہوتا ہے مگر بیاوگ امر بدلع کے منتظرتو ہیں مگر ساتھ ہی ہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی برعمل پیرا ہونے کا حکم دے گا۔ جیسے یبود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ سے تورات والجيل يرعامل موكار ووم وعائ ندب سي بكر اين المدحو لتجديد الفرائض والسنن واين المتخير لاعادة الملة والشريعة.) سوم: يارت توريس بك السلام على الحق الجديد. سنل ابوعبدالله عن سيرة المهدى كيف

سيرته قال يصنع ماصنع رسول الله ﷺويهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهلية جارم "كاب العوالم" بيل بك يظهر من بني هاشم صبى ذوكتاب واحكام جديد واكثر اعدائه العلماء. پتجم اى ميں ہے كہ قال صادق بن محمد ولقد يظهر صبي من بني هاشم ويامرالناس ببيعته وهو ذوكتاب جديد. يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شینا فاسوعوا الیه مگر برعس اس کے لوگ اس میں کی طرف تکواریں لے کر دوڑے اور علمائے اسلام نے کینہ وغضب کی برجھیاں چلائیں وہ اگر جو ہرحق کو بیان فرماتے ہیں تو فورا تکفیری فتوی شائع ہوجاتا ہے کہ بیقول ائمددین کے خلاف ہے۔ معشم ° اربعین' بیں ہے کہ یظہر من بنی هاشم صبی ذو احکام جدید فیدعو الناس فلم يحييه احد واكثر اعدائه العلماء. فاذاحكم بشنى لم يطيعوه فيقولون هذا خلاف ماعندنا من ائمة الدين - اور خالفين كوب ينة نبيل كه جناب امام كويعفل مايشاء ويحكم ما يريد كامرتبه عاصل ٢٥ معارالانوار"، "عوالم" اور "ينوع" مين امام صادق \_روايت بكه العلم سبعة وعشرون حوفا وجميع ماجاء ت به الرسل حرفان ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا اخوج الخمسة والعشوين حوفا الروايت عثابت موتا بكرجناب كامرتبه تمام انبیاء، اولیاء اوراصفیاے بلندترے، کیونکہ وہ از آ دم تاخاتم صرف دوحرف بی ظاہر کر سکے ۔مگرامام الز مان پجیس حرف قائم کر کے پورے ستائیس حرف بنائے گااورتعلیم الٰہی کی تحمیل ہوگی۔ کیونکہاس کی تعلیم ہے حروف میں مضمرے۔ تعجب ہے کہ انہیاء سابقین تو ۲۵ حرف نہیں بتا کے گریلائے عصر ( تھج رعاع ) جناب کی مخالفت میں اتر کرتمام علوم کے مدعی بنے بیٹے میں اور اینے آپ کو انبیاء سابقین ہے بھی زیادہ عالم تصور کرتے ہیں ۔ام

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً. (نرةن) بعثم "كافي "بين بيك جاء في لوح فاطمة في وصف القائم عليه بهاء عيسى وكمال موسى وصبر ايوب فيذل اولياء à في زمانه وتتهادي رؤسهم كما تتهادي رؤس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين. تصبغ الارض بدمائهم. ويفشق الويل والزته في نسائهم اولئك اوليائي حقداً كرشريعت جديده درميان بين ندموتي تو ایسے علامات کیوں ظاہر ہو تے۔ منم 'روضۂ کافی "میں بروایت معاویہ بن وہب عن ابی عبرالله ندُور ہے کہ قال اتعرف الزوراء قلت جعلت فداء ک یقولون انھا بغداد قال لا. ثم قال دخلت الري قلت نعم. قال دخلت سوق الدواب قلت نعم. قال رأيت جبل الاسود عن يمين الطريق. تلك الزوراء. يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافة قلت من يقتلم قال يقتلهم او لاد العجم. اوك وكيه يك بين كدان اعجاب وشير" ري" بين بدرين عذاب کے ساتھ قبل کیا جا چکا ہے مگران خراطین الارض کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور صرف چندروایات لے کرمنکر ہوگئے ہیں مگرسب شرارت علمائے عصر کی ہے کہ جن کے متعلق امام صادق کا قول بكه فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود \_اب مين علائے عصر کی خدمت ميں گذارش كرتا ہول كه اس مظبر علوم كا مقابلہ چھوڑ دیں اور اپنے علوم وفنون کو ہالائے طاق رکھ کرمظیم علوم نامتنا ہی کی طرف رجوع کریں۔گرایک رجل اعور جورکیس القوم ہے۔اور جس کے اشارے برسب حلتے ہیں اس نے مخالفت برخوب کمر بستہ ہوکرا ظہارعداوت کررکھا ہے جس کی وجہ سے اہل حق جلا وطن ہو گئے ہیں اور کچھ مارے بھی گئے ہیں امید ہے کہ اہل بیان ہماری اس تقریر ہے مستفید

ہوں گے اگر چہ حسد و بغض کی ہوا دور تک چلی گئی ہے۔ جس کی نظیر ابتدائے آفرینش عالم ہوں گے اگر چہاس کی کوئی ابتدائییں) آج تک نہیں ملتی۔ اور اس عبد کے مخالفت میں طرح طرح کی اذبیت کے وسائل سوچ رہے ہیں حالا تکہ میں کسی سے مخالفت نہیں کرتا۔ ہرا یک کا مصاحب رہا ہوں کسی پرفخز نہیں کیا۔ اور علائے وفضلا ء کے سامنے بھی سرتسلیم خم رکھا ہے۔ میں جب یہاں آیا تو پہلے ہے ہی مجھ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ڈی ٹی شرار تیں کھڑی کی گئی ہیں۔

#### انجرت

تومیں نے ہجرت کی ٹھان لی اور پورے دوسال ہجرت میں گذارے۔حالت ہیہ تھی کہ آنکھوں سے چشمہ جاری تھا اور دل ہے غم والم کی آ گ بھڑک اٹھی تھی ۔ مگراس تنہائی میں پھر بھی مجھے سرور کامل حاصل تھا اور پیرخیال بھی نہتھا کہ میں واپس جاؤں گا اورموجب اختلاف ثابت ہوں گا۔ مگر مصدر حكم ہے حكم جارى ہوا كہ واپس جاؤ مجبور أواپس آيا تووہ حالات د کیھے کہ جن کے بیان ہے قلم قاصر ہے اب واپس آئے ہوئے بھی دوسال ہور ہے ہیں کہ لوگ میری جان کے دریے ہیں اور میں بکمال تشکیم اپنی جان ہاتھ میرر کھ کر حاضر ہوں کہ میری جان خدا کی راہ میں چلی جائے۔واللہ اگریہ مقصد نہ ہوتا تو میں مدت ہے اس شہرکو ثير بادكبدكر علا جاتا ـ اختم القول بلاحول ولاقوة الابالله وانا لله وانا اليه راجعون. وبهم فطَّل كاروايت من بك سئل عن الصادق فكيف يامولاي في ظهور فقال في سنة الستين يظهر امره وبعلوذكره ـ اس مين زمانظهورظامركيا كيا ب\_ بإزوجم في البحار ان في قائمنا اربع علامات من اربعة نبي: العلامة من موسى الخوف والانتظار واما العلامة من عيسٰي ما قالوا في حقه والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد ﷺ يظهر باثار مثل القرآن - مجھے امیر نہیں کہ خالف اب بھی ہماری گذارش پر کان دھریں گے۔ الامن شاء ربک ان الله مسمع من پشاء و ما انا بمسمع من فی القبور . واضح رہے کہ ابتلاء وامتحان

کلام انکہ دوطرح پر ہے ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہرایک مجھ سکتا ہے جیسا کہ روایات ندکورہ میں بیان ہوچکا ہے۔ ووم وجہ باطن کہ جس میں اصل مقصد یوشیدہ رکھاجاتا ہے تا کہ ایمان کا امتحان لیا جائے اور کھرے کھوٹے کی پیچان ہوسکے۔عن الصادق و اللہ ليمحصن والله لايغربلن لكل علم سبعون وجها وليس بين الناس الاواحد واذا قام القائم يبتّ باقي الوجوه بين الناس. نحن نتكلم بكلمة ونريد منها احدى وسبعين وجها. ولنا لكل منها المخرج ـ اب جن روايات كونخالفين پيش کرتے ہیںان کاحل مظہر حق کے سواکسی اور ہے نہ یو چھنا جائے کیونکہ روایات مذکورہ بالا کی یہی ہدایت ہے لیکن بیاوگ ارض نسیان میں ساکن ہور ہے ہیں اور اہل بغی وطغیاں کے تابعدار بيل لكن الله يفعل بهم كما هم يعلمون وينساهم كما نسوا لقائه في ايامه وكذلك قضى على الذين كفروا. ويقضى على الذين كانوا باياته يحجدون. واختم القول بقوله تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. (رازن)، ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا. (ط)، وكذلك نزل من قبل لوانتم تعقلون. المنزول من الباء والهاء والسلام على من سمع نغمة الورقاء في سدرة المنتهي. فسبحان ربنا الاعلى (١٣١٨م و ١٩٠٠م على هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكمة و لاح البرعان انه يدعو كم بما ينفعكم ويامركم بما لقربكم الى الله مالك

#### الاديان).

نوٹ: خطوط وحدانید کی عبارت کتاب ستطاب کے پہلے صفحہ پر درج ہے۔ ۸..... بہائی مذہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات

ا ..... بہائی مذہب کو مانے والے قرآن مجید کومنسوخ سمجھ کراس کی بجائے'' کتاب اقد ہ''
کوجو جناب بہاء پرناول سمجھی جاتی ہے وتی آسانی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر بہائیوں کو اپنے
مذہب کے روے اور قرآن مجید کے روہ ہے بھی ہے ایمان اور کا فریقین کرتے ہیں۔
۲ ..... جن لوگوں نے ابتداء بیں ان سے مذہبی بحث ومباحثہ کیا یا جنہوں نے حکومت ایران
سے اس مذہب کی روک تھام کے لئے کوشش کی اور تح برات تنقیدانہ کے ذراجہ ان کی تر دید
گی خواہ وہ اہل شروت تھے یا اہل علم ان کو اس ففرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے
کی خواہ وہ اہل شروت تھے یا اہل علم ان کو اس ففرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے
کی خواہ وہ اٹل شروت تھے یا اہل علم ان کو اس ففرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے
کی خواہ وہ اٹل شروت تھے یا اہل علم ان کو اس ففرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے

۔۔۔۔۔عہد بہائی سے پہلے عہد بابیت میں اس فدیب کے پیر وشمشیر بدست ہوکر اپنی حفاظت خود اختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اقتلوهم حیث وجد تموهم.

'' .....گوان کی اخلاقی تحریر کا پہلافقر ہ تو ہیہ کہ تمام ندا ہب اپنی اپنی جگہ ہے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی درخت کے ہیے ہیں گرمملی طور پر مسلمانوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ خطا کار اور قابل احتر از جانے ہیں ۔ اور ان کو مظہر شیطان اور بھی رعاع کا خطاب دیے ہیں۔ ۵ ..... عہد بہائیت میں اس ند ہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابلہ اختیاد کیا اور اب تک بھی ان کا بہی دستور العمل ہے کہ گوش شنوا بہت ہیں گرچشم بینانہیں ملتی۔ کہ بھی اس کا کھے جا چکے ہیں۔ ان کی بناء پر ہم کہ سکتے ہیں کہ بابیت اور بہائیت کی ۔ ۲ ..... جواصول پہلے کھے جا چکے ہیں۔ ان کی بناء پر ہم کہ سکتے ہیں کہ بابیت اور بہائیت کی

ہدایات تدن یورپ اور بالشوزم پر بنی ہیں اوران کی اپنی عبادات کی طرز ادائیگی بھی یہود ونصالای ہے ملتی جلتی ہے۔

ے..... نفلدی کا تناز ور ہے کہ بانیان مذہب نے اپنی ادنی کامیا بی اورنکتہ آفرینی کوبھی علم الہی اورمظہرالہی کا متیجہ ظاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس و نیامیں ان کی نظیر یا ٹی نہیں گئی۔

۸....عربی دانی میں اگر چہاہے آپ کوسجان وقت سجھتے ہیں مگر عربی مبین کے اصول پر ان کی عربیت بالکل طفل نو آ موز کی تک بندی معلوم ہو تی ہے۔

ناظرین اہل دانش خوداندازہ لگاسکتے ہیں کہ جوعر بی عبارات اس موقع پرنقل کی گئی ہیں وہ کس قدر عربی مبین سے دور ہیں۔ ہاں روزہ مرہ کےمحاورات اور گفتگو میں گورے شاہی اور بابوانگلش کی طرح ان کو بھی پیرطولئے کا دعویٰ ہے اور اپنی غلط نولیک کو بھی تجدید اللیان کا معجزہ سجھتے ہیں۔

9 ..... ان کے بانیان مذہب گوبظا ہر کسی سکول یا گتب میں با قاعدہ تعلیم یا فقہ نہ ہے گرچونکہ عربی وفارس کے باہمی گہرے تعلقات کی وجہ ہے اعلی طبقہ کے لوگ عام طور پر اتنی عربی ضرور حاصل کر سکتے ہیں جو ملا آن ست کہ بندنہ شود کا سہارہ پیدا کر سکے۔ تو علم لدنی کے دعوے کرنے میں آسانی کے ساتھ کا میاب ہوگئے کیونکہ بیدا صول نا قابل تر دید ہے کہ درالخلافہ کے باشند ہے عام رعایا ہے علم وضل میں اگرچہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی یا کیں کسی درالخلافہ کے باشند ہے عام رعایا ہے علم وضل میں اگرچہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی یا کیں کسی قدر برڑھے ہوتے ہیں۔ بالخصوص طبقہ وزارت اور نظم وستی کے مالک تو روز مرہ کے چشم دید واقعات سے تج بہ حاصل کرتے ہوئے اور مختلف ممالک کی زبانوں سے آشائی کی وجہ سے باتی سکتا کے دارالخلافہ سے اور بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ اس لئے اگران کا ہرا یک فرویش علم لدنی کامدی بن کرا تجاز فرائی کرنے گئے ہے جانہ ہوگا۔

اس... بہائی تعلیم میں لفاظی بہت ہے گراصل مطلب صرف اتنا نکلتا ہے کہ (جیک اوف آل
ماسٹر اوف بن ) وہ تمام مذا ہب کوضیح مانے ہیں اور عمل درآ مد کسی پڑئیں 'تو گویا ہرا یک مذہب
سے شاکسۃ طور پر بیزاری کا طریق سکھانے میں بید ذہب عام دہریت ہے بھی بڑھ کر ثابت
ہوا ہے۔

اا .....قرآن وحدیث کوعموماً اس تعلیم میں ایک چیشاں اور معما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہزار سال کے بعد صرف طہران اور شیراز میں چند مدعیان ربوبیت کی تعلیم میں کھلا ہے اور بید کتنا بڑا خدا پرافتر ابا ندھا گیا ہے کہ اس نے ہزار سال تک مسلمانوں کو بیہ بصیرت ہی نہیں بخشی کہ وہ قرآن وجدیث کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ شیرازی اور طہرانی بہائی سمجھتے ہیں قوہ درجمان ورحیم کیسے رہا؟

۱۱ .....عبد رسالت سے لے کرآج تک جوشا براہ اسلام نظر آتا ہے اس میں اس ندہب کی استعہد رسالت سے لے کرآج تک جوشا براہ اسلام نظر آتا ہے اس میں اس ندہب کی تکند آفرینی اور دماغ سوزی کا ایک شمہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لئے اسلامی اصطلاح میں اس فتم کی تاویلات کو تحلورات عرب اسلوب اسلوب اسلام اور تعارف ند جب ہے نکال کر اپنی طرف سے ایک نیاجامہ پہنا یا گیا ہے اور معانی جدید کے مقابلہ میں از سرنوان کو وضع کر کے ان کی اصلی کا یا لیٹ کر دی ہے مثلا:

(۱) قیامه: کسی بی کا قائم بونایا مظهر الهی کا عهد تبلیغ (۲) نفخ صود: بی جدید کا اعلان نبوت (۳) خلق جدید: نبوت قبل ب دستیر دار به وکرانیوت جدیدا کوماننا (۲) صواط مستقیم: شریعت جدیده (۵) اشواق ارض: نبوت جدید کی روشی (۱) یوم الحساب نبوت جدید ماننایا نه ماننا (۷) جنه: نبوت جدید کوشلیم کرنا اور عبادات سابقد به باتی دهویشی (۸) نار: نبوت جدیده سے انکار کرنا اور عبادات میں یابندی کرنا (۹) محسوف وخسوف: شریعت سابقه کی عبادات میں تا شیر ندر بهنا (۱۰) تکویر الشمس: شریعت تحدید کامنسوخ بونا(۱۱) انکدار (نجم): علائے اسلام کا بگر جانا(۱۲) لقاء الله: مدئی بوت جدید کوتلیم کرنا (۱۳) ارض و سسماء: قلوب اور ان کی ترتی (۱۲) سحاب: ظلمت شریعت سابقه (۱۵) صوم: مظهرالهٰی کی تکم برداری (۱۱) صلوة: مظهر کی طرف توجه کرنا (۱۷) صلوة: مظهر کا قصد زیارت (۱۸) طلو اف: مظهر کی خدمت بین حاضر باشی (۱۹) حشو: تابعداروں کا مظهر کے پاس جمع بونا (۲۰) نشو: شریعت جدیده مان کرئی زندگ حاصل کرنا (۱۱) مظهر ، وه انسان جوغیرت کے سات پردے اتار کرذات باری ہے متحد بوگیا ہو (۲۲) نبی: جوفر شتے کے ذریعہ خدائے تعلیم پائے (۲۳) رجعت : کی کا دوباره بیدا بونا (۲۳) بروز: رجعت انسانی (۲۵) الرب الاعلی : جناب بهاء الله (۲۲) باب العلوم پایاب الوصول الحالی الله بهاء الله (۲۲)

"اس باب وبہاء کی مادری زبان فاری تھی جہاں اسلام ہے پہلے کا وطنی ند بہزروشی تھا۔
اس لئے فاری لکھنے میں اور زروشتی اصول کی نشر واشاعت میں اپنی نظیرآپ بی تھے۔ مگر
چونکہ عربی زبان ہاں کے آباواجداد آشنا ہو چکے تھے اور اسلام کی ہا قاعدہ تعلیم بھی صرف
ذاتی قابلیت ہے حاصل کی تھی۔ اس واسطے ان کی عربی بھی جسی اور فد ہمی استدلا لات از قتم
لاتقر ہوا الصلو ہ تھے اور یہی وجتمی کہ اس فد بہب کو صرف ان لوگوں نے قبول کیا تھا کہ
جن کی عربی ہیں کر ورتھی۔ اور فد ہمی استدلال میں جدت بہند تھے ور نہ صاف ظاہر تھا کہ
جس قدر بھی قرآن وحدیث ہے استدلال بیش کے ہیں ان کا ماحول بی مخالف ہے اور
ماقبل و مابعدان کی تر دید کر دہا ہے۔

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱س مذہب میں ایک صاف کمزوری بی بھی ہے کہ احادیث نبویہ اور روایات ائمہ معصومین کی رو ہے امام آخرالز مان جس کو قائم ہامر اللہ بھی کہا جاتا ہے ، شخص واحد ثابت ہوتا ہے ، مگر تاریخ بابیت کی توت استدلالیہ نے صرف آٹھ سال کے اندر گیار و شخص ایسے پیش کئے ہیں جوامام آخرالزمان بن کر باب ہونے کے بھی مدتی ہوئے ہیں۔جس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ قائم بامراللہ ان کے نزد کیک مفہوم کلی ہے جس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں اور امید دلائی جاتی ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعدر جعت اور ہروز کے ذریعہ امام آخر الزمان مختلف مواقع اور متعدد شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں پھر ہزار سال کے بعدائی طرح یا کسی اور طرح ظاہر ہوں گے اس تحدید مدت کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں بتائی گئی کہ ہم نے فرمادیا ہے ، چون وچرائی گنجائش نہیں۔

10 ..... بہائی تعلیم نے اور بھی کمال کر دکھلایا ہے کدا ہے گئے ایک ایسانام تجویز کیا ہے کہ اولیاءواصفیاء بلکدا نبیاءورسل کو بھی اس میں شامل کرلیا ہے مگرا خیر میں آ کرسب پر برتری اور فوقیت کا دعویٰ کرکے درجہ اعتبار سے ایساگرا دیا ہے کدا ب ان بزرگوں کی تعلیم پڑمل پیرا ہونا دخول فی النار کے مساوی سجھ لیا گیا ہے۔

۱۱ .....اگرمرزائی تعلیم نے بیا بچو بہیش کیا ہے کہ سے اور مہدی دونوں کوایک بستی سلیم کرلیا ہے تھ باہر اللہ کی صدافت کے نشانات گیارہ مشہور ابول بیا تعلیم نے بچھ کی نہیں رکھی ۔ القائم باہر اللہ کی صدافت کے نشانات گیارہ مشہور ابول پر تقسیم کردیئے ہیں اور جو باقی ہے تھ وہ ظہوراعظم نے تو رموز کرا ہے اور منظبق کر لئے ہیں اور آئندہ کیلئے مرعیان امامت کیلئے راستہ صاف کردیا ہے کہ تح ریف و تبدیل کے ذریعہ سے ایک دونشانات اپنے اوپر منظبق کر کے باقی نشانات کے معانی کہ دونشانات اپنے اوپر منظبق کر کے باقی نشانات کے معانی کہدویں کدان کے معانی کہ تھ اور ہیں اس لئے ہماری طرف رجوع کرکے رفع شکوک کرلینا ضروری ہے۔

ے ۔۔۔۔۔جس تعلیم کی دعوت بہائی مذہب دے رہا ہے پورپ کے مصلحین قوم مدت ہے اس کی تحمیل کے لئے سر توڑ کوشش کر دہے ہیں اور آئے دن اصلاح معاملات پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ پس اگریبی اصلاحات ملحوظ خاطر تھیں تو ان کے لئے نہ مظہر الہی بننے کی ضرورت تھی

اورنه بإب الوصول الى الله كا دعوى ضرورى تفامه بلكه صرف يهى كافى تفا كدانسان اسلامي تندن چیور کرندن پورپ کا پیرو بن جائے اورا گریجی تدن اصلاح البی ہے تو مظہرالبی بننے کا سہرہ ملحین بورپ کے سر ہونا جا ہے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروثی اور وحشیانہ سلوک سے روک دیا۔غربااورمفلس افرادقوم کےحقوق قائم کئے اور جہالت کی راہ بندکر کے سائنس اور حکمت کے دریا بہا ۔ دیئے اور غیرا قوام کیلئے باہمی ہمدر دی اور ترقی کے اسباب پیدا کر دیئے بالخصوص جبکہان میں کچھالیی ستیاں بھی گذر چکی ہیں کہ جنہوں نے بت پری ہے روک کر خدا کی بادشاہت قائم کرئے پر اپنی جان ومال تک خرج کرڈالا یا جنہوں نے اپنی پیشینگوئیوں اور غیبی آ وازس کرتوم کوایک ایسے صراط متنقیم برلا کر کھڑا کر دیا کہ جس سے ان کی سلطنت کی بنیاد بیر گئی اور دنیا میں تمام اقوام کے قلب میں جگہ لے کر باعث رشک بن گئے ہرا یک عقلمند تعجب کرسکتا ہے کہ ایسی قوم کے سر کر دوں نے باوجوداس قدراصلا حات اور ایجادات کے اور باوجوداحصائے ہے حدود عالم کے اور باوجودر فاہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور ہام تر تی پر پہنچنے کے جمجی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی پی ظاہر کیا ہے کہ وہ مظہرالٰہی بن کر بروز کمالات خداوندی کے دعو پدار ہیں۔

پھیل تک پہنچادیا تھا؟اس لئے جو مخص الہام فروشوں کو نبی ماننے پر آماد گی ظاہر کرتا ہےاس کا فرض ہے کہ جن متاز ہستیوں کو ہم نے پیش کیا ہےان کو بھی اپنے پیش نظرر کھے تا کہ کسی صحیح کمتیجہ پر پہنچ کئے۔

19.....دنیا میں جس قدرمسلمہ فریقین نبی پیدا ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک صراط متنقیم پرلوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اوراسلام کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء کاشلیم شدہ اور متفقہ دستور العمل ہوں ۔ گرجیرت ہے کہ خود اسلام کے اندر ہی آج اس قدر نبوت فروش پیدا ہورہے ہیں کہ ہرایک کی تعلیم جدا ہے اصول جدا ہیں طرز تعلیم جدا ہے اور طرز معاشرت میں توالیے نا گفتہ بہ ہیں کہ بہائی مرزائی کو کافر مانتا ہے، مرزائی بابی اور بہائی دونوں کو کافر مانتے ہیں۔صوبہ بہار کے مبدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں'' فرمان'' کامصنف یحیٰ مدعی الوہیت اپنی ہی ہانکتا ہےاورخصوصامرزائی تعلیم پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہوگئے ہیں کہ ہرایک الہام کامدی ہے مگر تماشا یہ ہے کہ یہ برساتی نبی آپس میں بھی ایک ایک کو کاٹ کر کھارہے ہیں اور ہرایک نے دوسرے کے خلاف پیشینگوئیوں کے کئی ایک اشتہار بھی دے رکھے ہیں۔ تو اندریں حالات جو شخص اسلام چھوڑ کران میں ہے گئی ایک مذہب کو اختیار کرنا عاہے تو اس کا فرض اولین ہوگا کہ وہ پہلے اس سوال کا جواب سوج رکھے کہ موجودہ زمانہ کی اشتہاری نبوت میں جب اپنے اندرتقیدیق اورا تحاد کا مادہ نہیں رکھتی اور کسی صورت ہے بھی اصلاح وتدن بورب برفو قیت نہیں رکھتی تو پھر کیوں اس تکفیری طوفان میں کودا جائے اور کس کئے اسلامی اتحاد کوچھوڑ کرتفرقہ اندازی اور پارٹی بازی میں تضیع اوقات کی جائے گ ۱۰ مانا کہ ہرایک ندہب میں کسی ایک ہستی کا انتظار ہاتی ہے جواصلاح عالم کو تھیل تک پنچائے گی مگریہ کہاں ہے ثابت ہوا کہ وہ تمام ادیان عالم کیلئے ایک مخصوص ہستی ہوگی جو

قادیان یا شیراز میں رونما ہو چکی ہے۔ ہاں پیظاہر ہے کہ جو شخص تمام علوم وفنون کا مدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یا اس میں ویا نتداری کے اصول بہت کم پائے جاتے ہیں ورنہ پیجائز ہوگا کہ ایک بی شخص شاہ انگلتان بن کر پیجی کہد دے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی ہموں مگر سخت افسوس ہے کہ ایک نہیں دونہیں جس قدر بھی ہندوستان اور ایران میں مدعی ہے سب مجون فلاسفہ کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اور سب ہندوستان اور ایران میں مدعی ہے سب مجون فلاسفہ کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اور سب نے بی مہدی ہی کہ وغیرہ ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اب غیر جانبدار مسلمان ترجیح دے رسے اور سب کے اصول دعوی ایک ، ایک دوسرے کی تغلیط و تکفیرا کی اور جونا مالی اشتہار بازی ایک ، اس کے اگر لانفر ق بین احد منہ کے افسال کے اگر لانفر ق بین احد منہ کے افسالہ دیا جائے تو سب سے بجائے ہوگئی ہے۔

الا .....خداک فضل و کرم ہے اس وقت تمام مدعیان نبوت بھی اس امر پر متفق ہیں کہ قرآنی تعلیم نبات پانے کیلئے کافی ہے اور جس طریق پر نبی اسلام علیہ الصلو ق والسلام جادہ پیا تھے وہ خدا تک پہنچا تا ہے گوان اوگوں نے یہ پھمہ شرور دیا ہے کہ اس وقت اسلای تعلیم اصلی صورت میں دکھائی نہیں دیتی یا اس وقت اپنی لاعلمی کی وجہ ہے اسلام کا ہیرو ہام ترتی پر نہیں موجود ہاراس کی بہنچ سکتا۔ گر جب ہمارے پاس قرآن شریف اپنی اصلی صورت میں موجود ہا وراس کی اصلی تشریحات اور عملہ رآمد کی تصویر میں ہمارے سامنے ہیں۔ خود عبد رسالت اور عمد خلافت راشدہ کا نما معلمی اور عملی مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھراہے چھوڑ کر یہ کہنا کیسے خلافت راشدہ کا نما معلمی اور عملی مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھراہے چھوڑ کر یہ کہنا کیسے فروشوں کی روک تھام کیلئے علاء اسلام کا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے اصلی اسلام چیش کریں۔ اور عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ خود بھی علائے اسلام کی طرف متوجہ ہوکر اصل اسلام کی قورات کیا تھام کی طرف متوجہ ہوکر اصل اسلام کی قدر مقام کیا ہے اسلام کی طرف متوجہ ہوکر اصل اسلام کی قدر مقام کی گذرہ نما کی گذرہ نمائی سے اپنی جان بچا تکیں۔

۲۲ ....خداکی قدرت ہے کہ قادیانی اور ایرانی نبوت کے دعویداریاان کے ماتحت تا ابعدار نبی جس اقد ربھی ہیں گوکسی قدر اردوء فارسی ہیں طبع آزمائی کی پچھ قوت رکھتے ہیں مگر اسلامی زبان اور قرآنی عربی ہیں کہ جس پر اسلام کوآج ایک بڑا ناز ہے بیسب طفل مکتب ہی ثابت ہوئے ہیں۔ شاہد قدرت نے ان کواس میں فوقیت حاصل کرنے ہے صرف اس لئے روک دیا ہوا ہے کہ گہیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کر تکیس اور اس کے اعجازی دعویٰ کو نہ تو رسکیس۔ دیا ہوا ہے کہ گہیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کر تکیس اور اس کے اعجازی دعویٰ کو نہ تو رسکیس۔ ایرانیوں نے اپنی کمزوری چھپانے کیلئے اعجاز قرآنی کا دارو مدارع بی جبین کی لفظی حیثیت قرار نہیں دی اور قادیا نیوں نے اپنی کمزوری کو الہام جدید کہ پردہ میں چھپادیا ہے۔ لیکن حقیقت شناس طیائع اس حکمت عملی کوتا رسمی ہیں اور کہہ چکی ہیں رع

#### نباں کے ماند آں رازے کر و سازند محفلہا

۳۳ ....قرآن مجید کی عربیت پرعبد رسالت کے تمام فصحاء و بلغاء کا اتفاق تھا کہ ما ھذا قول البشر اور کسی اشدر بن عرب نے بھی اس پڑھتے چینی کرنے کا موقع نہیں پایا اور جو پچھ آج قرآنی عربیت پر اعتراضات نظرآتے ہیں بیان اوگوں کے ہیں کہ جن کوخود عربیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں اور مسر گلیڈ سٹون و غیرہ نے جو پچھ لکھا ہے وہ اس خیال ہے لکھا ہے کہ اگریزی بندش الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف میں ایسی و لیمی عبارتیں ہونی چا کیس جن کا خلاصہ بین کلتا ہے کہ متشر قین یورپ کی طبع خارسا کے موافق قرآنی بندش نہیں ہے۔ اس لئے ان کے زدیک قرآن کا اعجازی وعوی غلط ہے گراس وعوی کی تقعد این تو بہوتی کہ عربین میں بیاوگ بھی کوئی ایسی کتاب ہی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم مقامات حریری کے تو ازن پر ہی پوری .....اترتی اس لئے ایسے جہالت آمیز اعتراضات مقامات حریری کے تو ازن پر ہی پوری ......اترتی اس لئے ایسے جہالت آمیز اعتراضات تا میں ایمی موتے نیوتو ہوا اعجاز قرآنی ۔اب اعجاز ایرانی اور قادیانی پر نظر دوڑ اکمیں کہاں تک اس میں صدافت ہے۔ ادھر الہامی عبارتیں شائع ہو کمیں۔ ادھر جمعصر علائے عربیت تک اس میں صدافت ہے۔ ادھر الہامی عبارتیں شائع ہو کمیں۔ ادھر جمعصر علائے عربیت

نے تغلیط شروع کردی۔ ایک طرف اعجازی دعویٰ ہے تو دوسری طرف خالفین نے اعجاز کے بخے ادھیر کررکھ دیئے لیک طرآ است کہ بندنہ شودانہوں نے اپنا پلہ یوں چھڑا یا کہ لوگ قر آن پر بھی تو لفظی تکتہ چینی کرتے رہے ہیں تو اس سے اس کی صدافت اور اعجاز میں کیا کوئی فرق آگیا ہے بھی یوں کہد دیا کہ خدا و ند تعالیٰ قواعدانسانی کے پابند نہیں رہے اور کی وقت بول تعلی دکھائی کہ ہم الفاظ کو اصولی زنجیروں سے رہا کرائے آئے ہیں۔ اہل دانش دکھی سکتے ہیں کہ کہاں تک بید بہانہ سازی کارگر ہو سکتی ہے اور یہ س قدرظلم ہے کہ ان کے تابعداروں نے ان کو ' سلطان القلم'' اور اعجاز رقم بنار کھا ہے گرخدا کی شان بی لقب دیے والے بھی عربیت میں اس طرح گرور ہیں کہ جیے ان کے نبی کمزور شے اب ' من تراحاجی والے بھی عربیت میں اس طرح گرور ہیں کہ جیے ان کے نبی کمزور شے اب ' من تراحاجی بگوئم تو مراحاجی بھوئو اور کیا ہو ؟

ہوااور قلم تو ڑکر بیٹھ گئے اوران کی خمیر ملامت کرتی تھی کہاس میدان میں قدم ندر کھیئے گا مگر ان کوالیک نتی بات سوجھی کداینی عبارات میں صرف ان لوگوں کومخاطب کیا تھا جوعر بی علم ادب سے نا آشنا تھے اور مرید بھی ایسے ہی اہل علم مشہور ہوئے کہ جو آج تک عربی مبین سے نا آشنا تنظ اوراپ بھی وہی اوگ اینے نبی کوا عجازی مرتبہ دے رہے ہیں کہ جن کوخو دعر بی لکھنا نہیں آتا۔ اگر لکھتے بھی ہیں تو غلط سلط لکھ کر کا غذ کا منہ کا لا کر دیتے ہیں۔غرض کہ جب تصدیق کنندگان اور آویزش کنندگان عربیت ہے نا آشنا تھے تو نبی قادیان کو''اندھوں میں کانا سر دار'' بننے کی کیوں نہ سوجھتی اس نظر یہ کو جانے دیجئے۔خود''براہین احمد یہ'' کی جلد چہارم اٹھا کر دیکھئے۔قرآن شریف کی حمایت میں عیسائیوں کوچیلنج دیتے ہیں کہ''اگرتم کو قرآنی عربیت پراعتراض ہے تواتم آاؤہم ایک فردعر بی پیش کرتے ہیں اس سے ایک گھنٹہ تک گفتگو کرو۔ تب ہم مجھیں گے کہ معتریض میسائی بھی عربی جانتے ہیں'' اس موقع پر گویہ ظا ہر کرنامقصود تھا کہ قرآن مجید کی عربیت پراعتراض کرنے والےخود عربی بیں جانتے اس لئے ان کے اعتر اضات ہے جھی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور یا ان کا دارومدارا سلام سے عنا داور دشمنی پر ہے لیکن ایک بیا ہم مسئلہ بھی اس حتمن میں حل ہوجا تا ہے کہ مرز اصاحب خود بھی عربی میں قادرالکلام نہ تھے۔حالا تکہان کوالہام بھی ہوتا تھااور قر آنی معارف بیان کرنے کا بھی بڑا دعویٰ تھا'ورنہ پدرم سلطان بودکو پیش نظرر کھ کرعیسائیوں کے مقابلہ پر کسی عربی آ دمی کےخواہاں نہ ہوتے۔

70 .....اسلام کی عربی زبان عبادات ومعاملات اور ضروری گفتگو یا تعارف میں عربی تھی۔ جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ عبادت کر سکتے تھے۔ اور باہمی تعارف آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقداخوت پیدا کر لیتے تھے۔ گرآئ کل کے پیغیبروں نے اس زبان کا ایساستیاناس کیا ہے کہ قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں دیکھناممنوع قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہان کوخود بھی اقرار ہے کہ غیرزبان عربی زبان کا مقبوم ادا کرنے میں پورے طور پر متحمل نہیں ہو علی۔اس لئے قرآن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی زبان میں دیکھ لیا جائے اس فرض کی ادائیگی سے قاصر ہوگا۔ گران مدعیان نبوت کا غالبا اصل مقصد یہی ہے کہ نہ قرآن رہے نہ قرآنی زبان ،نہ ہمارے سواکوئی عربی دان کہلائے۔سوجو ہم کہیں لوگ اس کو قرآن سمجھ لیں۔

٢٧..... چنگيزخان نےمسلمانوں کو ہر باد کيا تيمور نے خيرخوا ہي کي آ ژيے کرتو رہ چنگيز خانيه کو رواج دیااوراینی زمر حکومت میں اسلامی شرائع کی بجائے اسی کودستورانعمل قرار دیا۔جس کا الرْ عالمگیر کے زمانہ تک باقی رہا۔ بعد میں ترک شیرازی نے اپنا دستورالعمل قائم کر کے اس کومنسوخ کردیا۔ جس سے سلطنت ترکید متاثر ہوکر اسلام کو خیر باد کہدر ہی ہے اور باقی حکومتیں بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ اخیر میں پنجا بی ترک نے وہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کو بھی یا د نہ تھا۔ کہ بظاہر توبیہ فتو کی لگا دیا کہ قرآن کا ایک شوشہ منسوخ سجھنے والا بھی کا فر ہے مگر خوداس میدان میں نکلے تو تمام عقائد منسوخ کروئے۔ دبی زبان ہے سود جائز کر ڈالااور اعلان کر دیا کہ جہادمنسوخ ہے۔تصویریشی ایک حد تک مفید اور جائز ہے وغیرہ وغیر ہ اور ایے تکفیری فتوی سے یوں نیج کرنگل گئے کہ میں حکم بن کر آیا ہوں اور مجد د ہوں جو حیا ہوں کروں کوئی مجھے کافرنہیں کہنہیں سکتا آخر بات وہی بنی کہ کسی نے اسلام کواپنی شریعت ہے یا ایے تورہ سے بدل دیا، اور کسی نے اس کاروشن پہلود کھا کر اسلام جدید پیش کردیا۔ مگر ار ہاب بصیرت پر روشن ہے کہ ریسب حکمت عملیاں صرف اس کے محیلی جاتی ہیں کہ قرآن شریف کا نام دنیاہے مٹ جائے ۔

ہبر قدے کہ خوابی جامہ میپوش من انداز قدت راہے شناسم ۲۷۔۔۔۔۔حلقۂ بگوشان اسلام سے درخواست ہے کہڑ کی نبوت سے متاثر ہوکر کہیں اپنا اسلام نہ کھوجیٹھیں کیونکہ اس نبوت کے ماننے والے مسلمانوں کے اندرونی دشمن ہیں۔اور طرح طرح کے حیلوں سے چاہتے ہیں کہ نہ آن دنیا میں رہاور نہ آن ماننے والے مرف فرق انتا ہے کہ کوئی سیدھامنکر ہے اور کوئی ذرہ دو تین چکر کھا کرا ٹکار پیش کرتا ہے۔ بہر حال بیا یک فلندار تداد ہے۔ کہ لفظ اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ تااور میٹھی چھری بن کراسلام کا گلا کاٹ رہا ہے

من از بیگا نگال ہر گز ننالم کے بامن ہرچہ کرد آل آشنا کرد

۲۸ .....نبوت ترکیہ کے ماننے والے جس جس جگہ حکمران ہیں وہاں پر سلمانوں کوال ب

رحی ہے تی کیا جارہا ہے کہ شاید ہی ونیا کے کسی کونے میں اس کی نظیر مل سکے۔ اور جراا پی

شریعت تسلیم کرانے میں ساراز ور فرج کررہے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا سابیا گر سلمانوں پر

نہ ہوتو معلوم نہیں یہاں کی ترکی نبوت کیا کیا فتدار تداد پیدا کرے۔ گویہ حکومت خصوصیت

کے ساتھ اسلام کی حامی نہیں گراس میں اتناوصف قابل ستائش ضرورہ کہا گردا ہنی آتکھ

ے ہمارے خالفوں کود کچھتی ہے تو مسلمانوں کو بھی یا کمیں آتکھ ہے ضرور درد کھے کرا غیار کے تجر

واستبداد کی تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ آئے دن اس حکومت کا ستبداد کی تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ آئے دن اس حکومت کا ستبداد سے تباہ ہورہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں دائی ورعیت کے درمیان استبداد سے تباہ ہورہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں دائی ورعیت کے درمیان جدال وقال کا بازارگرم ہے۔

# ٩.....مقتبس من "الكتاب الاقدس" الذى نزل على بهاء الصوم والصلوة

قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والأصال وعفونا عدة اخرى امرا في كتاب الله.واذا اردتم الصلوة ولوا وجوهكم

شطرى الاقدس (عكاء) المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات المقر الذي قدرناه لكم انه لهو العزيز العلام. قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى مطوبي لمن امر به من لدن مالك الرقاب. قد نزلت في صلوة الميت ست تكبيرات من الله منزل الايات والذي عنده علم القراء ة له أن يقرأ ما نزل قبلها وعفا الله عنه لايبطل الشعر صلوتكم ولا ما منع عن الروح مثل العظام وغيرها البس وا السموركما تلبسون الخزو والسنجاب وما دونهما. وما نهى في القرآن ولكن اشتبه على العلماء. فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ، من كان في نفسه ضعف من الهرم و المرض عفا الله عنه. قد اذن الله السجود على كل طاهر ورفعنا عنكم الحد. من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الاطهر الاطهر. والبلدان التي طالت فيها الليالي والايام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي فيها تحددت الاوقات. عفونا عنكم صلوة الايات اذا ظهرت كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميت عفا الله عن النساء حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة. ولهن ان يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الى زوال "سبحان الله ذي الطلعة والجمال" ولكم ولهن في الاسفار اذا نزلتم واسترحتم مكان كل صلوة سجدة واحدة واذكروا فيها سبحان الله ذي العظمة والاجلال والموهبة والافضال، والعاجز يقول سبحان الله بعد اتمام السجود لكم ولكن أن تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولوا ثماني عشرة مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت. يا قلم الاعلى قل يا ملا الانشاء

قد كتبنا عليكم الصيام اياما معدو دات (من اول مارس الى تاسع عشر منه) وجعلنا النوروز عيدا لكم (حادي عشرين مارس) اجعلوا الايام الزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشر يوما والشهود ايضا تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثمائة واحدا وستين يوما والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام و بعد اربع سنين خمسة ايام، فهذه الايام ايام زائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلنها مظاهر الهاء. لذا ما تحددت بحدود السنة والشهور ينبغي لاهل البهاء ان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربي ثم الفقراء والمساكين و يهللن و يسبحن ويمجدن ربهم. واذا تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليدخلن في الصيام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج. كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من الطلوع الى الافول قد كتب لمن دان الله ان يغسل يديه ثم وجهه ويقعد مقبلا الى الله و يذكر خمسا و تسعين مرة الله ابهي كذالك الصلوة. حرم القتل والزنا والغيبة والافتراء.

#### المورايت 🤍

قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها. منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت وللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللآباء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف.وللامهات من كتاب الراء على عدد السين وللاخوات من على عدد السين وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمسلمين كتاب الجحيم عدد القاف والفاء انا سمعنا فجيج الذريات في الاصلاب اذ ما نقصت مالهم ونقصنا عن الاخرى. من مات ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل

يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جمهور الناس. وللذي له ذرية مالم يكن مادونها عما حددني الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذي لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربي من ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوان والعمات والخالات من بعدهم. وبعدهن لابائهم وابنائهن و ابنائهم وبناتهن والثلث يرجع الى مقر العدل ومن مات ولم يكن له من الذين نزلت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقر المذكور جعلنا الدار المسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الاناث والوراث والذي مات في ايام والده وترك ذرية ضعافا سلموا مالهم الى ابين ليتجولهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل الشراكة ثم عينوا للامين حقا مما حصل من التجارة. كل ذلك بعد اداء حق الله والديون والتجهيز وحمل الميت بعزة والاعتزاز تلك حدود الله لاتعتدوها باهواء انفسكم.

#### بيت العدل

قد كتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل. ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء وان ازداد لاباس ويشاوروا في مصالح العباد. عمروا بيوتكم باكمل مايمكن في الامكان وزينوها بماينبغي لها لابالصور والامثال. قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء. وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصنائع. وجلعنا اشغالكم نفس العبادة. لاتضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة قد حرم عليكم تقبيل الايادي،ليس لاحد ان يستغفر عند احد. توبواالي الله حرم عليكم تقبيل الايادي،ليس لاحد ان يستغفر عند احد. توبواالي الله

الكافينية جلداة

تلقاء انفسكم لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس.

#### التقدس وتكفير المدعى النبوة

و تمسك كل حزب بما لديه من الظنون. والاوهام من الناس من يقعد صف النعال طلبا اصدر الجلال. قل من انت ياايها الغافل العرار. ومنهم من يدعى الباطن وباطن الباطن. قل يا ايها الكذاب تالله ماعندك انه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب من يدعى قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذاب مفتر. نسال الله بان يؤيده على الرجوع ان تاب. وان اصريبعث عليه من لايرحمه من ياول من الأية اويفسرها بغير مانزل في الظاهر انه محزوم من الروح. يااهل الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصرة امرى وارتفاع كلمتى بين العالمين انا معكم من كل الاحوال وينصركم بالحق انا كنا قادرين. لاتجزعوني المصائب لاتحلقوا رؤوسكم قد زينها الله بالشعرو لا ينبغي ان يتجاوز عن الاذان. قد كتب على السارق النفي والحبس. وفي الثالث فاجعلوا على حبينه علامة يعرف بها.

#### تعزيرات

من اراد ان يتعمل اوانى الذهب والفضة لاباس به اياكم ان تنغمس اياديكم فى الصحاف والصحان. تمسكوا بالنظافة فى كل الاحوال كتب على كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط و دونهما والذى ترك ما امربه فعلى الامناء ان ياخذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما ان كان غنيا والا يرجع الى بيت العدل. ان الذى ربى ابنه اوابنا من الابناء كانه

ربي احد ابنائي عليه بهائي. قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الي بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من الذهب ان عاد مرة اخرى عردوا بضعف الجزاء، انا حللنا لكم اصغاء الاصوات والنغمات اياكم ان يخرجكم الاصغاء عن شان الادب والوقار قد ارجعنا ثلث الديات الى مقر العدل يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن الذئاب الذين ظهروا بالاثواب. اذا احتلفتم في امرنا رجعوا الى الله ما دامت الشمس مشرقة من افق هذه السماء وأذا غربت ارجعوا الى مانزل من عندالله اما الشجاج والطرب مختلف احكامها باختلاف مقاديرها لكل مقدار دية معينة لونشاء نفصلها بالحق وعدا من عندنا. قد رقم عليكم الضيافة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء. اياكم ان تفرقوا اذاً ارسلتم الجوارح الى الصيد اذكروا اسم الله اذا يحل ما امسكن لكم ولو تجدوه ميتا. من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامد ا فاقتلوه. ان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم.

## النكاح والطلاق

كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تتجاوزوا عن الاثنتين انه قد حدد في البيان برضاء الطرفين انا لازدياد المحبة علقناه باذن الابوين. لا يحقق الاصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابريز وللقرى هي من الفضة. ومن اراد الزيادة حرم عليه ان يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا. قد كتب لكل عبد اراد الخروج من وطنه انه يجعل ميقاتا لصاحبته في ايّة مدة اراد ان اتى وفي بالوعد.وان يعتدر بعدرحقيقي فله ان يخبر قرينته ويكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان

مات فلها تربص تسعة اشهر وبعد اكمالها لاباس عليها باختلاء الزوج صبرت فانه يحب الصابرات والصابرين وان اتاها خبرالموت اوالقتل بالشياع اوالعدلين لها ان تلبث في بيت اذا مضت اشهر معدودات فلها الاختيار فيما تختار وان حدث بينهما كدورة.... ليس له ان يطلقها وله ان يصبر سنة كاملة. لعل تسطع عليهما رائحة المحبة والا فلا باس بالطلاق. قد نهى الله عما عملتم بعد طلقات ثلث. والذي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقضاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافروسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله ان ياتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى مقرها الذى خرجت عنه اويسلمها بيد امين ليبلغها الى محلهاوالتي طلقت لماثبت عليهامنكولا نفقة عليها ايام تربصها. قد حرم عليكم بيع العبيد والاماء. لايعترض احد على احد قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة طهرواكل مكروه بالماء الذي لم يتغير بالثلاث اياكم ان تستعملوا ماء تغير بالهواء اوبشي آخر. قدر فع الله عنكم حكم دون الطهارة عن كل اشياء وعن ملل اخرى وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار و كيف الاوساخ المنجمدة و دونها والذي يرى في كسائه وسخ انه لايصعد دعائه الى الله استعملو اماء الورد ثم العطر الخالص قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب قد اذناكم ان تقروا من العلوم ماينفعكم لا ما ينتهي الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحراق جميع مانزل قبله من الكتب وتعطيلها اوما زاحمه من العلوم الى ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ماشاء من الاحكام ماجاء في البيان فهذا هو من الاحكام المنسوخة)

#### نداء التبليغ

🥌 يامعشر الملوك قد اتى الملك توجهواالي وجه ربكم قد نزل الناموس الأكبر اتت الساعة وانشق القمر. لانريد ان نتصرف في ممالكك بل جئنا التصرف القلوب. طوبي لملك قام على نصرة امرى في مملكتي وانقطع عن سوائي انه من اهل السفينة الحمراء. ينبغي لكل ان يعزروه ويوقره وينصره. ياملك النسمة كان مطلع. الاحدية في سخن عكاء اذ مورت وما سالت عنه. قد اخذ تنا الاخر ان تملا اخشانا تدور لاسمنا و لاتعرفنا امام وجهك ياملك برلين اسمع الندء من هذا هيكل انه لا اله الا انا الباقي الفرد القديم. اذكر من كان اعظم شانا منك اين هو انه نبذ لوح الله ورائه انه اخذته الذلة. ياملوك امريقا اسمعوا ماتغن به الورقاء على غضن البقاء انه لااله الا أنا قد ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن بقاء نهير لكم يامعشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء أنه لااله الا انا يا معشر الروم نسمع فيكم صوت اليوم ياايتها النقطة الواقعة في شاطئي البحرين نوى فيك الجاهل يحكم على العاقل سوف تفني ورب البرية وتنوح البنات والارامل والقبائل. ياشواطئي نهر الرين.قد رايناك مقطاة بالدماء ونسمع حنين البولين ولو انها اليوم في غرمبين. ياارض الطاء افرحي بما ولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك جمهور الناس يا ارض الخاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى الابهى يومئذ يفرح المخلصون وينوح المشركون. يا بحر الاعظم رش مامرت به وزين به هياكل الانام والللي تملك مائة مثقال من الذهب فتسعة عشرة مثقالا لله. فذلك وتطهير اموالكم. يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم توجهوا يا قوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدرة المنتهى انه لااله الا انا.

#### المعاملات

يامعشر العلماء هل يقدر احد منكم اي يستن معى في ميدان المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان. انا ما دخلنا المدارس اسمعوا ما يدعو كم به هذا الأمي الى الله. قد كتب عليم تقليم الاظفارو الدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل اسبوع وتنظيف ابدانكم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل لايجوز اتركوها. والذي يصب على بدنه الماء يكفي عن الدخول فيه حرمت عليكم ازدواج امهاتكم ونستحي ان نذكر حكم الغلمان. ليس لاحد ان يحرك لسائه امام الناس اذ تمشى في الطرق والاسواق بل في مقام بني لذكر الله اوفي بيته قد فرض لكل نفس كتاب الوصية انتهت الاعياد الى العيدين الاعظمين الاول ايام فبها تجلى الرحمن واليوم الاخريوم بعثنا فيه من بشر الناس بعد الاسم (اول مارس و اخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل نفس أن يحضر لدى العرش بما عنده مما لاعدل له طوبي لمن توجه الي مشرق الاذكار وهو كل بيت الله بني لذكر الله في الاسحار ذاكرا مستغفرا. اذا دخل يقعد صامتا لاصغاء ايات الله. الذين يتلون ايات الرحمن باحسن الالحان يدركون منها ما لايعادله ملكوت السماء والارضين. ياقوم انصروا صفياي الذين قاموا بارتفاع كلمتي والذي يتكلم بغير مانزل فانه ليس منى. اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ

شرق الارض وغربها ليس للعاقل ان يشرب مايذهب به العقل. زينوا روسكم بالامانة والوفاء وقلوبكم برداء التقوى والسنتكم بالصدق وهنالكم بطراز الادب.ان الحرية تخرج الانسان عن شئون الادب وتجعله من الارذلين.حرم عليكم السوال في البيان فاسئلوا ما ينفعكم في امرالله أن عدة الشهورتسعة اشهرحكم الله دفن الاموات في البلور والاحجار الممتنعة اوالاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخوايتم المنقوشة في اصابعهم. يكتب للنساء فيها لله ملك السموات والارض وما بينهما وكان الله على كل شيء قديرا وللرجال لله مافي السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شي عليما. لوينقش مانزل في الحين انه خيرلهم ولهن. قد بدأت من الله ورجعت اليه منقطعا عما سواه ومتمسكا باسمه الرحمن الرحيم. إن تكفنوه في خسمة اثو اب من الحرير او القطن من لايستطيع يكتفي بو احدة منهما حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة. اسمعوانداء مالك الاسماء من شطر سجنه الاعظم انه لا اله الا انا. ارفعن البيتين في المقامين جبل كرما و المقامات التي استقرفيها عرش الرحمن. ياملا، البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلبه تنقلب الى ان يستقرمن قرء من اياتي خير له من ان يقرء كتب الاولين و الاخرين. عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الا بعد اذنه وان تاخذكم حمية الجاهلية في البرية قد كتب عليكم تزكية القلوب وما دونها بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها. لايحل السوال ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذي عجز فللوكلاء والاغنياء ان يعينواله مايكفيه.قد منعتم

عن الجدال والنزاع والضرب من يحزن احدا فله ان ينفق تسعة عشر مثقالامن الذهب لاترضوا لاحد ما لا ترضونه لانفسكم اتلوا ايات الله في كل صبحا و مساء. لايغيرنكم كثرة القراء ة والاعمال. علموا ذرياتكم ليتروا الواح الرحمن. كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ عليكم قابلوه بالرفق والذي يزجركم لاتزجروه قد منعتم عن الارتقاء الى المنابر. من اراد لتلاوة فليقعد على الكرسي الموضوع على السرير قد احب الله الجلوس على السرير و الكراسي . حرم عليكم الميسر والافيون. اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر ابدانكم اذا دعيتم الى الولائم العزائم اجيبوا. حرم عليكم حمل آلات الحرب الاحين الضرورة واحل لكم لبس الحرير. قد رفع الله عنكم حكم الحد و اللباس و اللحي. ياارض الكاف والراء سوف يظهرالله فيك اولى باس شديد يذكرونني باستقامة. اذكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه يا معشر العلماء لاتكونوا سبب الاختلاف اذكروا الكريم اذ دعوناه الى الله استكبر الى ان اخذته زبانية العذاب ياملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذ انتم راقد ون. قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق السموات والارضين التحملوا على الحيوان مايعجز عن حمله. من قتل نفسا خطأ فله دية مائة مثقال من الذهب. اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض وكذلك من الخطوط قدحرم عليكم شرب الافيون والذي شرب ليس منى. يا اهل الارض لاتجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب الاقدس الذي انزله الرحمن لاتسبوا احدا وان يسبكم احد ويمسكم ضر في سبيل الله فاصبروا وتمسكوا بما ينتفع به انفسكم واهل العلم-وقائع الاحوال

ای رب کنت راقدا قد هزنی هزنی نسیم یوم ظهورک وانا ايقطني و الهمني ماكنت غافلا عنه يا بديع كن في النعمة منفقا، وفي فقدها شاكرا، في الحقوق امينا، في الوجه طلقا، وللفقراء كنزا، للاغنيا ناصحا، للمنادى مجيبا، في الوعد وفيا، في الامورمنصفا، في الجمع صامتا، في القضاء عادلا، للانسان خاضعا، في الظلمة سراجا، للهموم فرحا، للظمان بحرا، للمكروب ملجا، للمظلوم ناصرا وعضدا وظهرا، في الاعمال متقياء للغريب وطناء للمريض شفاء، للمستجير حصناء للضرير بصراء لمن ضل صراطا، ولوجه الصدق جمالا، ولهيكل الامانة طرازا، ولبيت الاخلاق عرشا، لجسد العالم روحا، لجنود العدل راية ولافق الخير نورا، وللارض الطيبة رذاذا، و لبحر العلم فلكا، لسماء الكرم نجما، ولراس الحكمة اكليلا، لجبين الدهر بياضا، ولشجر الخضوع ثمرا، اتقوا ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب. تالله لقد صعدت زفراتي و نزلت عبراتي بكت عين شفقتي ناح قلبي بما ارى لعباد معرضين عن بحر رحمتي وشمس فضلي وسماء كرمي الذي احاط من في السموات والارضين يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الى المقام المحمود ولهم يفتون عليه بظلم مبين. هذه ارض ارتفع فيها ندا ابن مريم الذي بشر الناس بهذا الظهور الذي اذ ظهر نطق الملا الاعلى قد اتى العيب المكنون بسطان مشهود. قال يا ملا الانجيل قد فتح باب السماء واتي من صعد اليها وانه ينادي في

البوو البحر ويبشر الكل بهذا الظهور الذي به نطق لسان العظمة قد اتى الوعد و هذا هو الموعود ان ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراء كم سوف تنتشر الواح النار في الديار. انا نذكر الالف والجيم قبل الالف والجم لبشكريه. انا فزت بلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا اللهي قل تالله لقد ظهر ما هو المسطور في كتاب الله انه هو الذي سمى في التوراة بيهوواه وفي الانجيل بروح الحق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوابما وعدتم به قبل بلسان النبيين والمرسلين اياكم ان تمنعكم الواح النار وكتاب السجين . ياملا الاديان دعوا ما عندكم تالله قداتي الرحمن بالحجة والبرهان ليس لاحد ان يتوجه الى شطر السجن الا بعد اذنه ياقوم قداتي يوم القيامة قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمد ربكم قد ارتفعت الصيحة واتت الساعة وظهرت القارعة لكن القوم في وعلماء التورة اذ لاتي الروح منهم الفتنة ظهرت واليهم رجعت. انا اظهرنا الصحيفة المكنونة المختومة التي كانت موقومة يا صبح القدرة ومستورة خلف حجب الغيب تا الله اني انا الصراط المستقيم و انا الميز ان الذي يوزن به كلي صغير وكبيريا اهل البهاء خذوكتاب الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد زينوا رؤسهم بالعمائم ضلواواضلوا الا انهم لايعلمون ياملا البيان لاتقتلوني بسيوف الاعراض تالله كنت نائما ايقظتني يد ارادة ربكم الرحمن وامرني بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندي لوانتم تعلمون لويري احدا قائما على الامر ناطقا ما اقامتي وما انطقني بكلمة. قد اخذ المختار ومن كفي زمام الاختيار واقامني كيف شاء ونطقني كيف اراد. ياملا البيان دعوني لاهل القرآن انهم احاطوني اتقوالله ولاتكونوا من الظلمين. قد انكر ملا البيان حجة الله وبرهانه.

#### تكفيراهل البيان

أن الذين اتخذوا الاوهام لانفسم اربابا من دون الله اولئك اصحاب النار قد احاطت المظلوم ذاب الارض واشرارها قد انكروه ان الذى ربيناه اراد سفك دمى فلما ظهر الامرصاح في نفسه متمسكا بمفتريات الذكولها عندالله. ماميرزايذكرك مولى الاسماء في هذا المقام ان قلمي ينوح بما ورد على من الذين كفروا يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الايات و ينكرونها الاانهم من اصحاب النار. ياعباد الرحمن اذا جاء كم ناعق دعوه بنفسه متوكلين على الله. تاالله أن البيان مانزل الالذكري ومابشر العباد الابظهوري ان كنتم في ريب اقرء وا ايات الله وما عندكم ثم انصفوايا اولى الابصار. اتقواالرحمن ولاتسفكوا دم الذي نصركم بجنود الوحى والالهام قد أنكر لي من خلق لخدمتي قد اراد سفك دى من حفظة تحت جناح الفضل في سنين متواليات.هل منكم من احد يجول فارس المعانى في مضمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تالله هذ نداء سمع الحبيب في المعراج والكليم في الطور والروح حين صعوده الى الله. قداتي المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق. هذا هوالذي بشركم محمدرسول الله هذا هوالذي ذكرتموه في القرون والاعصار قد اهتز القوم شوقا للقائه. اي رب تعلم انى ما ردت الاحرية عبادك ونجاتهم من سلاسل التقليد والاوهام. انا وصيناهم بالظهور الاعظم وبشرناهم بهذا اليوم العظيم فلما

ظهر اعرضوا عن الذي اتى بالحق ياملا البيان اذكر و اما انزله الرحمن في القرآن يوم يقوم الناس لرب العلمين ان الذي اتخذ تموه بانفسكم من دون الله كان يفر من مقام الى مقام يشهد به الانام ان تريدوا الايات انها احاطت الافاق ان تريدوا البينات انها ظهرت لاينكرها الاكل معتد اثيم. ان يعذب الله احدا امن بهذا الظهور فباي حجة لايعذب الذين امنوا بنقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مريم وبموسى الكليم الى ان يرجع الامرالي البديع الاول فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصنام الذين كفروا بالشاهد والشهود ليس لاحد أن يتذلل عند نفس حرم عليكم التقبيل والسجود والانطراح و الانحناء ان السجود ينبغي لمن لايعرف ولايري.والذي يرى ليس لاحدان يسجدوه و الا رجع ويتوب الى الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الالحضرة الغيب. من المعرضين من قال انه سرق الايات ونسبها الى الله ومنهم من قال انه نهى الناس عن المعروف ويل لك ايها الغافل الكذاب. قد كنتم رقداء خلف الاستاد وقلمي الاعلى يحول في مضمار الحكمة والعرفان. قد فتحنا باب النصح على وجوهكم اذ وجدناكم اشقى العباد. لما نشر الصبح لوائه واتى مكلم الطور قام العلماء على الاعراض منهم من كفره ومنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به ذرفت عيون الابرار.

#### المنكر هو الكافر

كذلك سولت لهم انفسهم نشهد انهم من اصحاب النار- انا في اول الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يميني رايات الايات وعن يساوى اعلام البينات ودعونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف

الاعتساف منهم من قال انه افترى على الله ومنهم من انكر مانزل من الله قل هذا نور به استضاء العالم ونار به احترقت افئدة كل جاهل مردود ياملا البيان لا تكونوا ممن انكروا حجة الله لوتنكرونه فباى برهان ثبت ماعندكم فاتوابه ولا تعترضوا على الذى بامره نطق كل نبى وكلم كل رسول واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدركه الحواس لانه ليس بطبيعة و لا بجوهر قدكان مقدسا عن العناصر المعروفة انه ظهرمن غير لفظ وصوت. لماملئت عيون اهل الشرق من صنائع اهل الغرب لذاها موافى الانسان ليعلم ان اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقدماء اخذوا العلوم من الانبياء، ان ابيدقليس كان في زمن داود ،فيثاغورث في عهد سليمان و اخذا الحكمة منهما.

#### الحكمة القديمة

انا نذكرلك بناء يوم تكلم فيه احد من الانبياء فلما انفجرت ينابيع الحكمة من الناس من اخذ هذا القول ووجد في زعمه الحلول ومنهم من فاز بالرحيق المختوم. ان الفلاسفة ماانكروا الله القديم ان بقراط اعتزل في الغار ومنع الناس عن عبادة الاوثان فاخذوه وقتلوه في السجن هوالذي اطلع على الطبيعة الموصوفة بالغلبة بانها تشبه الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحيواني وعجز حكماء العصر عن ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله. بعده ارسطوطاليس الذي ادرك القوة البخارية. ثم بلينوس ابو الحكمة صاحب الطلسمات وانتشر منه من العلوم ما لا انتشرمن غيره قال في مناجاته انت الاله لااله غيرك. اننا ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان

نذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ماظهر في العالم امام وجه ربك نذكر لبأ مورطس صنع آلة تسمع على ستين ميلا. انا نحب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وايدناهم بامر من عندنا انا كنا قادرين. اياكم ان تنكروا عبادى الحكماء الذين جعلهم مطالع اسمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هوالتكلم بالهوى واعرض عن الله تفكر في بلاتي وسجني وغربتي وما ورد على وما ينسب الي الناس الاانهم في حجاب غليظ ينبغي لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امر به في الكتاب الاقدس الذي من لدى الحق علام الغيوب قل ياملاً الارض ضعوا الاقوال وتمسكوابالاعمال كذلك يامركم الغنى المتعال لوانتم تشعرون هذا يوم الذكرو الثناء هذا يوم المكاشفة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون. انا كنا مستويا على العرش دخلت ورقة نوراء لابسة ثيابا رفيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء تعالى الله موجدها لم ترعين مثلها لماحلت الثام اشرقت السموات والارض.

#### ورقة بيضاء 🌄 🏮

هى تبسم وتميل كغصن البان. ثم طافت من غير ارادة تمشى والجلال يخدمها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدنا الشعرات السوداء على طول عنقها البيضاء كان الليل والنهار اعتنقا فى هذا المقر الابهى. لما تفرسنا فى وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جبينها كان بها قصلت الواح محبة الرحمن وحكت عن تلك النقطة نقطة اخرى فوق ثديها الايمن و قام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة متحركة من ايات ربها

ثم ازدادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسي الغداء سبحنك ياسر الغيب كانت تنظرالي شرق العرش كمن بات في سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضمته اليها. فلما تقربت تقربنا وجدنا منها مانزل في الصحيفة المخزونة الحمراء من قلمي الاعلى ثم مالت براسها واتكأت بوجهها على اصبعيها كان الهلال اقترنت بالبدر التمام عند ذلك صاحت وقالت كل الوجود فداء لبلائك ياسلطان الارض و السماء الام او دعت نفسك في معاينة عكاء افصد ممالكك الاخرى التي ماوقعت عليها عيون اهل الاسماء. عند ذلك تبسمنا وقد تصادف هذا الذكر يوماً فيدولد مبشرى الذي نطق بذكري واخبر الناس بسماء مشيتي وعززناه بيوم اخرى الذي فيه ظهر الغيب المكنون الذي به اخذ الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من في الارض والسماء الا من انقذناه بسلطان من عندنا و انا المقتدر على مااشاء لااله الا انا العليم الحكيم.

#### الثواب والعقاب

انا نريهم افق اليقين وهم يعرضون عنه. يذكرهم قلم الوحى وهم لايتذكرون يتبعون الجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انهم لايفقهون. ان الذين لايميزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق علام الغيوب.قل ومالك الابداع انتم همج رعاع تبرا منكم جوارحكم وانتم لاتشعرون. سوف يرى المشركون مثواهم في النيران والموحدون في ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لاتمنعه جنود العالم ولاضوضاء الامم ينطق في كل حين الملك الله. ان الذي اقبل الي

مطلع الايات انه اقبل الى الله ياقوم لاينفعكم اليوم شي الا ان تتوبوا و ارجعواالي الله انا نذكر الذين اقبلوا الى الله سوف يجعل الله كنزا لهم اذا تشرفت بلوح الله اقرئه بالليالي والايام انه يقربك الى المقام الرفيع يا اهل البهاء تالله ربحتم في تجارتكم سوف ترون انفسكم لايسعه البيان ولا تحيطه اوصاف العارفين. اشكروا الله انه معكم في كل الاحوال و يؤيدكم على ماانتم عليه قد ظهرت الكلمة ونادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملا الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قد اتبي مالك الوري. اياكم ان تحجبكم زماجر اهل النفاق زين لسانك بالذكرانه يذكرك في المقام الذي سمى بالسجن مرة واخرى بالمقام الكريم. كتاب نزل بالحق لمن توجه الى الافق الاعلى. قل ظهرام الكتاب ينطق انه لااله الا انا. قد خلقت الخلق لعرفاني فلما اظهرت نفسي كفرو او اعرضوا الامن شاء الله.قد انتظر الكل ايام الوصال فاما اتى الغنى المتعال اعرضوا عنه كن على شان لاتحجبك احجاب العالم.كذلك يعلمك من علم ادم الاسماء كلها يااهل البهاء اسمعوا لنداء من البقعة النوراء من لدى الله تمسكوا بحبل الوفاء هذه جنة لها انهار تجرى في ظلال هذه السدرة التي ارتفعت بالحق نهر سيمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبرى ويجد نفسه في مقام لاتمنعه الاسماء عن مالكها ولا المسمى عن صراط المستقيم. انه ممن شهد له الرحمن في كتابه قال وقوله الحق لا بمنعه ذكر النبي عن الذي بقوله يخلق النبيين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعواالي مقرهم قام بعدهم من سمى بباقر بظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول

العرش انا اركنا ثم تاخذه وفرجعه الى مقر يفر منه الجحيم نعيما لمن تزين بطراز الاستقامة في هذا الامر الخطير قد جرى الكوثر والسلسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم الميهمن وكذلك اشرقت شمس الوحى من ربك لتتوجه اليها بقلبك واشكر وكن من الحامدين.

#### السجن ونزوله تعالي

يا على اسمع النداء من سجني الاعظم انه لااله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك عن الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لايمنعك نفاق كل شيطان رجيم انه يلهم اولياته كما الهم في القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراج الله ينادى بينكم ويقول الى الى يا شعبي وعبادي لعمري اظهرت نفسي لكم اتبعوا امرى لاتعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين. قيل هل نزلت الالواح قل اى وربى. من الناس من توجه الى الغيب الغراب اتقوا الله ولا تعترضوا على الذين ظهرت به الحجة. شهد القيوم لهذا الظلوم انه لا اله لا هو قد فتح باب السماء وهوهذا الباب الذي بالاسم الاعظم على من في الملك والملوت. قد ظهرالمنظر الاكبر ولكن الناس عنه معرضون والذى اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذى الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذي مسطورا ان اليوم يمشى وينطق ولكن القوم اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادى العالم ويقول تاالله قد اتى مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين.

#### الهيكل

قد ظهرت الكمة العليا وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتي انه هو هو توجهوا اليه ان الذين اعرضوا عن الوجه اولتك في خسران عظيم. انا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفضل لمن تمسك بي ان الذين اعرضوا عنى ليس لهم نصيب في الكتاب. اسمع ما قاله المشرك بالله بعد ما اويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد افتى بالظلم على الذين ينبغى له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من المشركين مثله مثل الجبة الرقطاء تلدغ وتصيى. سبحان الذي نطق و انطق كل شي على انه لااله الا هو. قد انار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن اكثرهم لايشعرون. كتاب انزله المظلوم في السجن الاعظم لمن امن بالله انا نذكر من يذكرنا ونبشر من اقبل الي الله. طوبي لمقبل اقبل الى الله ولقاصد قصد المقصود اذكان في سجنه الاعظم كذلك ذكرناك انزلنا لك انجذب منه العالم هنينا لم فاز بايامي و مريئا لمن شرب كوثر الحيوان من هذا القلم.

(طبع في مطبع الناصري في شهر محرم الحرام في يمبئي ٣١٣١هجري)

## <u> ١٠.....ا قتباسات كتاب البريه \_ 🍞 </u>

مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ میراشجرۂ نسب یہ ہے۔(۱) غلام احمد(۲) غلام مرتضی(۳) عطا محمد(۴) گل محمد (۵) فیض محمد(۲) محمد قائم (۷) محمد اسلم(۸) محمد ولاور(۹) الددین (۱۰) جعفر بیگ (۱۱) محمد بیگ (۱۲) عبدالباقی (۱۳) محمد سلطان (۱۳) بادی بیگ۔میری قوم غل برلاس ہے۔میر بے بزرگ (اپنی برادری کوچھوڑ کر) سمرقند ہے بنجاب قادیان میں آئے تھے۔ جو لاہور سے پچاس میل کے فاصلہ پرشال مشرق پر واقع ہے۔ جہاں اس وقت ایک جنگل تھا۔ جس کوآباد کر کے اسلام پور قاضی ما جھی رہ گیا۔ چھر عسد بعد اسلام پور قاضی ما جھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ما جھی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادی پیر قادی اس علاقہ کا طول ساٹھ کوئل ہے۔ بیساراعلاقہ ما جھا کہلاتا تھا، کیونکہ اس میں جھا یعنی جینس بکٹر سے پائی جاتی ہے میر سے بزرگ والیان ملک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہے جو کی وجہ مخاصمت سے ان کو سرقند چھوڑ نا پڑا۔ سکھول کے عہد میں میر سے داداگل محمد کے پائی جاتی گاؤں تھے۔ سکھول کی متواتر حملوں سے پچھ گاؤں ہا تھ سے نکل گئے گر پھر بھی دریاد لی سے آپ کے گئی گئی گئے گر پھر بھی دریاد لی سے آپ نے چند تفرق فی زوہ رفقا ء کو پچھ بطور جا گیر دے دیئے۔ جواب تک ان کے باس بی ہیں۔ اور تقریبا پائے سوآ وئی آپ کے دستر خوان پر کھانا کھاتے تھے اور ایک جماعت طلباء وعلماء آپ کی وظیفہ خوار بھی تھی اور تمام ملازم تبجد تک صوم وصلوق کے پابند تھے۔ لوگ اس وقت اسلام کی جائے پناہ تھا اور مرزاصا حب اس وقت اسلام کی جائے پناہ تھا اور مرزاصا حب کرامات مشہور تھے اور آئے مین حکومت سے بھی با چھر تھے۔

## گل محمداورریاست

میں نے کئی باراپ باپ سے سنا تھا کہ سلطنت مغلیہ کا ایک وزیر (عیاث الدولہ) قادیان آیااور آپ کی مد برانہ حکومت دیچھ کر کہنے لگا گداگر مجھے اس بیدار مغز کا پیتہ معلوم ہوتا تو ایا م کسل سلطنت مغلیہ میں آپ کو تخت نشین کر دیتا۔ مرض موت کے ایام میں بچکی نے آگھیرا تو شراب پی نے کو کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا کہا گہا کہ اس کی اور دوا کیں بھی بیس ۔ تو آپ کے بعد مرزاعطا مجر گدی نشین ہوئے۔ اس وقت سکھوں کی دشیر دے صرف بیں ۔ تو آپ کے بعد مرزاعطا مجر گدی نشین ہوئے۔ اس وقت سکھوں کی دشیر دے صرف تا دیان کا قلعہ قبضہ میں رہ گیا۔ جس کی چاروں طرف مورچوں میں فوج رہتی تھی فصیل کی اور یا کہا گہا اور عرض بقدرتین چھڑ ہے تھا۔ فرقہ رام گڑھیا اجازت لے کراندرآ گھسا۔

اوردھو کے سے قابض بن گیااور تمام مال واسباب اوٹ کرتمام مساجدگو مسار کر دیا۔ جن ہیں سے اب تک ایک مجد سکھوں کے پاس ہے جس پرانہوں نے دہر مسالہ بنار کھا ہے۔ اور ایک گئی خانہ جلا دیا۔ جس میں پانچ سوقر آن مجید تھے اور میرے بزرگوں کو کسی دوسری مسلطنت میں بھتے دیا جہاں میرے دادا کوزہر دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے آخری عہد میں میرے والد غلام مرتضی قادیان واپس آئے تو ان کو پانچ گاؤں واپس ملے اور رکیمی تسلیم کیے گئے اور گورز جنزل کے دربار میں ان کو کری ملتی تھی۔ ہے گاؤں واپس ملے اور رکیمی تسلیم کیے گئے اور گورز جنزل کے دربار میں ان کو کری ملتی تھی۔ ہے اگرہ وار علی آپ نے بچاس آدمی گھوڑ سوار کورٹ کے اور آئی دور ایک کے میں آپ نے بچاس آدمی گھوڑ سوار کورٹ کی گورٹ کے اور آئی دور ایک کی میں آپ نے کو کومت کی طرف سے اعز ازی میٹر کیا ہے تا ہوگئی ہے مطا کئے گئے جن کا تذکر و ہر لیل گریفن نے اپنی کتاب '' تاریخ رکیساں'' میں کیا ہے اور گئی دفعہ خود ڈیٹر کی مشنران کو گھر پر ملئے آیا کرتا تھا۔

# پيدائش سي

میری پیدائش ۱۸۳۹ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰ یا ۱۸۳۰

#### تعليم

میں چھ سات برس کا تھا کہ فضل الہی کونوکر رکھا گیا۔ جس سے میں نے قرآن

شریف اور کچھ فاری پڑھی۔ دس برس کا تھا تو فضل احمد سے عربی پڑھی۔ ستر ہ برس کا تھا تو فضل

علی شاہ سے منطق ، حکمت اور نحو وغیرہ پڑھی۔ اور علم طبابت اپنے باپ سے لے حاصل کیا

ہے۔ اور کتب بینی اس قدر غالب تھی کہ اس وقت گویا میں دنیا میں نہ تھا، جس سے والد
صاحب مجھے بمیٹ رو کتے تھے اور اس وجہ سے مجھے مقد مات میں لگا دیا جو انہوں نے دربارہ
واپس دلائے جانے دیبات لڈکورہ کے دائر کردیئے تھے۔ اور عرصہ دراز تک مجھے زمینداری
میں بھی لگا دیا گرچونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا اسلیئے والد صاحب ناراض رہتے تھے اور
میں بھی لگا دیا گرچونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا اسلیئے والد صاحب ناراض رہتے تھے اور
آئے تا ہے تھے اور
آئے تا بھی کھونے آپ نے کہا:

## باپ کی ناراضگی

کہ بیٹوائی کے لیے دو، تین کول جانا چاہے گریس پیارتھااور کراہیت بھی تھی اس
لئے نہ جاسکاتو بدامر بھی نارانسگی کا باعث ہوا۔ گرتا ہم میں نے اپنے آپ کو تصیل تو اب
کیلئے محوضد مت کردیا تھا اور وہ بھی مجھے ہو ہالو اللہ بین جائے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں
صرف ترجم کے طور پر متوجہ بدنیا کرنا چاہتا ہوں ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جسکی طرف اس کی توجہ
ہے۔ تی ہے ہم تو اپنی عمرضائع کررہے ہیں آپ کے زیرسایہ چندسال کراہت طبع کے
ساتھ اگریزی ملازمت میں ہر ہوئی۔ گریو فکہ میری جدائی پہند نہتی اس لئے میں نے
نوکری چھوڑ دی۔ گر مجھے معلوم ہوگیا کہ ملازم عوماً بددیانت اور غیر متشرع ہوتے ہیں۔

اِکُولُی ٹی جار، پا گی استادول ہے تیس پڑ ھااور نہ بی کتب بین ہوتا ہے۔ آئی علی عشہ

بہتوں کواخوان الشیاطین پایا جن کواخلاق فاصلہ سے خالی پایا اور اخلاق رذیلہ سے پر تھے۔
والی آگر زمینداری مشاغل میں مصروف رہا۔ گراکٹر حصہ قرآن وحدیث کے تدبراور
تفاسیر میں گزراتا تفااوروہ کتابیں زیر مطالعہ آپ کوسناتا بھی تفا آپ نے مقد مات میں ستر
(۵۰) ہزار دو پے خرچ بھی کرڈالے گرآخر ناکام رہے۔ یہ موقع میری پاک تبدیلی کے
لئے بہت زرین قلا کیونکہ آپ کے غموم کا نقشہ مجھے بے کدورت زندگی کا سبق دیتا تھا۔
باوجود یکہ چندد یہات آپ کے بہت میں تھے، پنشن بھی آئی تھی اور سالا ندانعام بھی مقررتھا
گرجو کچھ آپ نے دیکھا ہوا تھا اس کے مقابلہ میں بھی تھا، اس لئے مغموم ہوکر بیشعر
بڑا ھے تھے معم

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند بہ کہ در یاد کے صبح کمنم شامے چند از در تواے کے ہر بے کئے نیست امیدم کہ بردم ناامید بآب دیدۂ عشاق وخاکیائے کے مرادےست کددرخون تیر بجائے کے

#### أيك خواب

ایک دفعہ حضور ﷺ کوخواب میں دیکھا۔ استقبال کے لیے دوڑے اور نذرانہ پیش کیا توایک کھوٹارو پیہ جیب سے نکلا۔ اسکی تعبیر حب دنیا سے کیا کرتے تھے۔ اسی فم پردادا صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے جس کا ایک مصرید بھول گیا ہوں ع کہ جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنتی ہے

مرنے سے پہلے چھ ماہ آپ نے ایک جامع مجد وسط آبادی میں تیاد کروائی اور وصیت کی کد مجد کے ایک کوند میں میری قبر ہو۔مجد کممل ہوگئ فرش باقی تھا کہ پیش سے چند روزہ بیاررہ کر (جون کے ۱۸۵۵ء) کوفوت ہوگئے۔آپ کی عمر ۱۸۵۰مال تھی اوراس وقت میری مرسم بالا سال می میں اس وقت الا ہور میں تھا مجھے خواب میں بنایا گیا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسرے دن آپ فوت ہو گئے حالانکہ آرام بھی ہوگیا تھا۔ مجھے کہا کہ گری بہت ہے آرام کرو میں چوبارہ میں چلا گیا۔ نوکر پاؤں دبانے لگا۔ تو خودگ میں البہام ہوا۔ والسمآء والطارق ، ترجمہ دفتم ہے آسان کی جوقضاء وقدر کا میراء ہے '۔ اورتم ہاس حادث کی جوفر وبٹس کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ بیضدا کی مبداء ہے '۔ اورتم ہاس حادث کی جوفر وبٹس کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ بیضدا کی طرف ہے تعزیت تھی کہ دات کو تیرا باپ مرجائے گا۔ جب مجھے تم ہوا تو فورا بیالہام ہوا کہ الیس الله بکاف عبدہ اور یہ پہلا البائی نشان تھا جو گھینہ میں کھدا ہوا اب تک موجود ہونے رکا۔ حالانکہ نہ کوئی میں کے تو یہ والدصاحب نے وفات پائی تو مکالمہ زور سے ہونے لگا۔ حالانکہ نہ کوئی میں نے محنت کی نہ مجاہدہ نہ گوش نشینی نہ چلہ کئی نہ رہا نیت بلکہ برعتوں سے بچتار ہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آدی نے مجھے روزہ رکھنے کو کہا۔ تو میں نے مختی طور پراس سنت نبوی کو نبھا یا۔ مردانہ نشست میں میرا گھانا آتا توان کو تیہوں پر تقسیم کردیتا۔

## مجامده اورابتدائى الهامات

دو، تین ہفتہ بعد معلوم ہوا کہ کم کھانے میں لطف ہے تو کھانا بالکل ہی کم کردیا کہ جس پردو تین ماہ تک کا بچے بھی صبر نہیں کرسکتا اور مرکا شفات کھلے۔ انبیاء واولیاء بھی ملے۔ ایک دفعہ عین بیداری میں بیخ تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ و سبز دکش و دلکشان نظر آتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک نور میرے دل ہے نکلتا تھا اور دوسرا نورخدا کی طرف ہے نازل ہوتا تھا۔ اور دونوں ہے ایک ستون پیدا ہوجا تا تھا۔ فاقہ کشی ہے ثابت ہوا کہ انسان تعم پسندی میں ترقی نہیں کرسکتا۔ میں ہرایک کومشورہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے کیونکہ بعض صوفی مجاہد یوست دماغ کی وجہ ہے مجنون ہوجاتے ہیں یاسل، دق اور دوسری امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہواس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے

پرہیز بہتر ہے۔

گر چوالہام کے ذراجہ ہواس کا کرنا ضروری ہے۔روحانی بختی ابھی باتی تھی۔جسمانی بختی آٹھ ٹو ماہ تک لگا تارر ہی۔اب روحانی بختی کشی کی باری آئی۔ تو اپنی قوم کے مولو ایوں کی برزبانی اور تکفیر اور عوام کی دشنامی ہے بیرحصہ ل گیا جوحضور ﷺ کے بعد کسی کونہیں ملا۔خدا کاشکرے کہ مجھ کو دونوں حصل گئے۔

#### الهام اورمسحيت

جب چودھویں صدی کا آغاز ہواتو مجھے الہام ہوا کہ تواس صدی کامجد دہے۔اور

برابهام بواالرحمن علم القرآن، لتندرقو ما مااندر آباؤهم، ولتستبین سبیل المعجومین، قل انبی اموت و انا اول المؤمنین یعنی خدان تخیر آن سکھا یا۔ اور سجح معنی اسکے تجھ پر کھول دیئے۔ تا ان الوگوں کو ڈرائے بدا نجام ہے جو بباعث پشت در پشت فظلت اور ند دیئے جانے تعبیہ کے خلطیوں بیں پڑگئے اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے جو ہدایت بھیجنے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ ان کو کہد دے کہ بیں مامور من اللہ بوں اور اول المومنین بول۔ بدالهام 'برابین احدید' بیں اٹھارہ سال قبل شائع بوچکا ہے۔ بیں کیوں اس خدمت کے لئے نامور کیا گیا؟ کیاز مائد کی حالت مقتفی نہی کہ اسلام پر بیرونی حملوں اور فسق و بدعات کی روک تھام کیلئے صدی کے سر پر ایک مجدد کی ضرورت پر بیرونی حملوں اور فسق و بدعات کی روک تھام کیلئے صدی کے سر پر ایک مجدد کی ضرورت ہے' برابین احدید' کے رائے تک مولوی میرے ثنا گور ہے۔ اور اس پر ریو ہو بھی لکھا حالا تکداس میں مجھے سے موعود اور عیسیٰ بھی لکھا تھا۔ اور جب تک صری طور پر میں نے سے حالا تکداس میں مجھے سے موعود اور عیسیٰ بھی لکھا تھا۔ اور جب تک صری طور پر میں نے سے موعود ہونے کا دعوی نہیں کیا لوگ مخالف نہ تھے۔ مگر میجیت کا دعویٰ ہوا تو بجیب شور اٹھا۔ تکفیری استفتاء تیار ہوا۔ جس پر کم فہم اور موئی عقل والوں نے دستخط کے اور بینوشند پورا

ہوا کہ امام موعود کی تکفیر ہوگی۔ اب لوگ تین قتم کے ہوگئے۔ موافق ، مخالف اور غیر جانبدار میرے موافق ، مخالف اور غیر جانبدار میرے موافق اگر چیتھوڑے ہیں، مگر غیر ممالک تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے گروہ میں اکثر خواص ہیں اور ذی عزت عہدہ دار ہیں۔ اکثر تعلیم یافتہ تا جر، تعلقہ دار ، جا گیردار اور غوثوں ، قطبوں کی فسل ۔ خدا ہماری جماعت کوفوق العادت ترقی دیتا ہے۔ میں دیکھیا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ نیک دل، پار ساطع ، اولوالعزم ، سعاد تمند لوگوں کو اس جماعت میں داخل چاہتا ہے کہ نیک دل، پار ساطع ، اولوالعزم ، سعاد تمند لوگوں کو اس جماعت میں داخل کرے۔ میسجیت کاوہ دعوی تھا کہ جس کے تمام منتظر سے گور آن شریف میں بیوعدہ اجمالی تھا ، مراحادیث میں نوائر کے در جے تک پہنچا ہوا ہے نیہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے :

# فیح اعوج کے تناقضات

جو خص اس پیشاوئی کا افکار کرے اسکے کفر کا اندیشہ ہے کیونکہ متواتر کا افکار گویا اسلام کا افکار ہے۔ گرفتے اعوج کے علام نے اسکے معنی سجھنے میں دھوکہ کھا کر تنا قضات پیدا کرلئے ہیں اول یہ کہ قرآن وصدیث سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ سے کی وفات ہو پی ہے گر ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ آسان پر موجود ہیں۔ ووم: یہ کہ حضور بین کو خاتم النبیین مان کرسے کے منتظر ہیں سوم: دجال کے غلبہ کے وفت سے کی آمد مانتے ہیں اور ساتھ ہی حسب تقرآ کر بخاری سے کاظہور غلب صلیب کے وفت قرآر دیا ہے کہ عیسائیت غالب ہوگ اور اس کا مقطسوا نے حریبین کے کس جگہ ہوگا۔ چیارم:

اور عیسائی طاقت سب پرغالب ہوگی اور اس کا مقطسوا نے حریبین کے کس جگہ ہوگا۔ چیارم:

یہ کہ سے اور مہدی دو شخص ہیں حالا تکہ سے کے سوا دوسرا کوئی مہدی تھیں۔ ان چار تناقضوں سے تذہذ ب پیدا ہوا اور نیچر ہوں نے اس کا افکار ہی کردیا۔ مناسب تھا کہ نیچر بی ان معنوں کو رو کے ۔ اب خدا نے ہے معنی سیجھنے کا دو کرد ہے۔ انصاف پیند تلاش کریں اور مکذ ہین میں شامل نہ ہوں۔ ملا کی نبی کی چھٹے کی موقع دیا ہے۔ انصاف پیند تلاش کریں اور مکذ ہین میں شامل نہ ہوں۔ ملا کی نبی کی چھٹے کی میں ایلیا کا ظہور تمشیلی تھا گریہود نے جسمانی سجھ کرسے کا افکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو میں ایلیا کا ظہور تمشیلی تھا گریہود نے جسمانی سجھ کرسے کا افکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو میں ایلیا کا ظہور تمشیلی تھا گریہود نے جسمانی سجھ کرسے کا افکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو میں ایلیا کا ظہور تمشیلی تھا گریہود نے جسمانی سجھ کرسے کا افکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو

زمینی بادشاہی مجھ بیٹھے۔ گریہودی نصصرت پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل ہے سے کل صدافت پیش کرتے تھے۔ اپس جب یہودی جھوٹے شاہت ہوئے تو مولوی کیے ہے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ صحیحین میں موجود ہے کہ اہا ہمکم، اہمکم بھی اہام وقت ہوگا۔ عمر بھی ایک سوبیں (۱۲۰) برس کھی ہے۔ اور سالے میں آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جس پر قر آن شاہد ہے۔ ہمارے عظیرہ کی نظیر موجود ہے اور مولو یوں کے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں نگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مدعی نبوت ہیں اور تمام عقائد المسنت کے معدم جزات اور ملائکہ کے قائل ہیں۔ گرفر ق سرف اتناہے کہ خالف نزول سے جسمانی مانے ہیں۔ اور ہم صوفیاء کی طرح روحانی نزول کو بروزی طور بر ثابت کرتے ہیں۔

## دليل صدافت

میری صدافت کی بیدلیل ہے کہ احادیث سے فاہت ہوتا ہے کہ جو مجد دعیسائیت کو فروکرنے کے لئے ظاہر ہوگا۔اس کا نام حضور کی نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے سے کہ کا خاہر ہوگا۔اس کا نام حضور کی نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے سے مرحوام نے دھو کہ کھایا ہے کہ سے آسان سے نازل ہوکر مجد د بنے گا اور چود ہویں صدی کے سرپرآ ئے گا کیونکہ یمکن نہیں کہ جو نبی اپنی طبعی عمر پاکر دارالعیم میں داخل ہو چکا ہو دوبارہ دارالا بتلاء میں کیوں آئے۔کیاوہ نبوت جس پر مہر لگ چکی ہے۔اوروہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔فضیلت خمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارة یہ بتا نامقصود تھا کہ الکتب ہے۔فضیلت خمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارة یہ بتا نامقصود تھا کہ ایک وقت عیسائیت کا غلب ہوگا۔ جب عیسائی انسان پر تی اور صلیب پر تی میں کمال دجل وقت عیسائیت کا غلب ہوگا۔ جب عیسائی انسان پر تی اور صلیب پر تی میں کمال دجل وقت میں اسرائیل سے مراذمیں دلائل سے ان کی صلیب تو ڑ سے گا۔خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشنگوئی میں اسرائیل سے مراذمیں ہوگا کہ کہ کا دائی سے مراذمیں ہوگا کہ کہ کا دائی سے مراذمیں ہوگا کہ کہ کا دائی سے مراذمیں ہوگا کہ کہ کو کلام

خہیں اور قرآن شریف کہ جس کا ایک ایک افظ قطعی ہے اپنی آیت و خاتم النبییین میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چک ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ نبوت کے حقیق معنوں کے اعتبار سے میچ آپ کے بعد تشریف لائیں۔ اور یہ کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت ہے معطل ہوکرآئیں گے۔

## وفات سيح

الغرض قرآن وحدیث کی روے کوئی نبی حقیقی معنی نبوت کے روے آپ کے بعذبين آسكا\_امامكم إورامكم في اورجي تصريح كردى ب\_توفيتني فيموت بى کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بیبال ماضی کومضارع ماننا ہے جاہے کیونکہ تو فی اور فساد نصاری بالتر تیب مقدم موخر ہیں تو جب فساد نصاری تسلیم ہے۔ تو وجود تو فی بھی تسلیم کرنا پڑیگا۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کا کون دعویٰ کرسکتا ہے؟ کمسیح زندہ ہیں ورنہ وہ سخت نا دان ہخت خیانت پیشداور دروغ گوہ۔حضرت ابوبگرنے جب محسوں کیا کہ حضور ﷺ و فات کے بعد زنده تصور كيا جار باب \_ توقد حلت من قبله الرسل عنابت كرديا كه نبي سارك فوت ہوگئے ہیں اور کوئی نبی زندہ نہیں ہے اور کوئی منکر ند ہوا۔ امام مالک ،ابن حزم ، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم ، ابن عربی اور فرقہ معتزلہ سب وفات سی کے قائل ہیں ، تو اجماع کیے ہوا؟ درحقیقت بیاس زمانہ کے خیالات ہیں۔جبکہ دین میں ہزار ہابدعات پیدا ہوگئے تخےاور بیروسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیج اعوج کہا گیا ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کولیسسو امنی ولست منهم کہا ہے۔ اب لوگوں نے حیات کے سلیم کرنے سے حارطرح قرآن شریف کی مخالفت کی ہے۔اول یہ کہ وہ کہتا ہے کہ سے مرکئے اور یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ ووم وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور پیے کہتے ہیں کہ وہ آ سان پر زنده ہیں حالانکدز مین پرتو تمام سامان مہیا ہیں۔کوئی شخص انیس سو( ۱۹۰۰) سال تک زندہ

نہیں رہا۔ تو پھرآ سان پر کیسے اتنی دیرزندہ رہ سکتا ہے۔سوم وہ کہتا ہے کہ انسان کا آ سان پر جڑھنا فلاف عادۃ اللہ ہاور یہ کہتے ہیں کہ وقوع پذریہ۔ **جہار**م وہ کہتا ہے کہ حضور النبيين بي اوربيكت بيل كمة في والأسيحقق ني إوراس كي نبوت فقق نبوت ہے۔اگر سے نبوت کے ساتھ آئے تو آپ خاتم الانبیاء کیے رہ سکتے ہیں؟ رفع جسمانی کی دلیل قرآن وجدیث ہے نہیں لا سکتے' بلکہ صرف نزول کیساتھ اپنی طرف ہے آ سان کا لفظ بزها كه عوام كودهو كدويت بير \_ كيونكه كسي حديث مرفوع متصل مين من المسهماء كالفظ خہیں ہےاورحالا فکہزول مسافر کے لیے آتا ہے نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یکھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہے اترے ہیں۔ بیم ادنہیں ہوتا کہ آپ کس آسان سے اترے ہیں۔اگر تمام فرقوں کی کتابیں تلاش کروتو سیجے حدیث تو کیاو ضعی حدیث بھی ایسی نہ پاؤ گے کہ حضرت عیسی جسم عضری کے ساتھ آ سان پر گئے تھے۔اور پھرواپس آ نمیں گے۔اگر کوئی ایسی حدیث پیش آئے تو ہم ہیں ہزارروپیتاوان دے سکتے ہیں۔تو بہکرنااورا بنی کتابیں جلادینا ا سکے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جا ہیں تسلی کرلیں۔ سادہ لوح علاء لفظ نزول ہے اس بلا میں گرفتار ہیں اور منتظر ہیں کہ ایک دن آ سان نے فرشتوں کے درمیان ہوکر اتریں گے جوان کو آ سان ہے اٹھا کرلائیں گے۔فرشتے تو ہرایک انسان کے ساتھ ہیں اور طالب علموں میر سایه دالتے ہیں اگرمیج کو مانیں تو کس نرالی صورت میں مانیں ۔قرآن شریف میں تو حملناهم في البحرو البوكروے خدا برايك كوا شائے كھ ا بكياوه كى كونظر آتا ہے۔ بیاستعارہ ہے بیوقوف فرقہ جا ہتا ہے کہ اس کو حقیقی رنگ میں دیکھے اور مخالف اعتراض کرسکیں ۔اگراحادیث کا مقصدیبی تھا تو نزول کی بجائے رجوع کا لفظ مٹاسب تھا۔تو پھر نزول کالفظ حضور ﷺ کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ان کم فہم علماء کوایک اور دھو کہ لگا ہواہے کہ ماقتلوہ میں قتل اور صلب کی نفی ہے۔ اور رفع کا مقتضابیہ ہے کہ آپ آسان پڑھیم عضری اٹھائے گئے ہیں۔ گویا زمین پر حفاظت کے لئے خدا کے پاس کوئی جگہ نہ تھی۔

حضور ﷺ کوتو سانپ بھری غار کافی ہوگئی۔ مگریبودیوں سے خدااییا ڈرا کہان سے عاجز جوكر والنة آسان كي سي ك لي كوئى جكه تجويزندكي قرآن مين تورفع الى السماء كا ذکر بھی میں اور دفع الی الله ہرمومن کو ہوتا ہے بیلوگ شان نزول کو بھی نہیں سوچتے کہ یبودونصاری میں صرف رفع روحانی کا جھگڑا چلاآ یا ہےاوراب بھی ہے کہ مومن کارفع المی الله ہوتا ہےاورمسلوب کا رفع المی اللہ نہیں ہوتا۔اسلیمسیح صلیب برلعنتی موت ہے مرا ہے۔نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن تک میٹے کو عنتی تشہرایا ہے۔اب قر آن نے فیصلہ کر دیا کہ رفع المی اللہ ہوا ہے۔علائے بہودے پوچھلو کدر فع جسمانی زیر بحث تھا کہ رفع روحانی؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جا کتے اس وقت آئے گا جب ایلیا دوبارہ دنیا میں آچکا ہوگا۔ گرایلیانداتر ااورخدانے یہود کوانتظامیں ڈال دیااوراین مریم نے میچ ہونے کا دعوی کیا تو يبودنے كہا كداكرية جائے تو تورات باطل ہے۔اس لئے وہ آپ كے دشمن ہو گئے۔اور آ پ کوکا فر محدمر تد اور د جال کہا۔ تمام علماء کا فتو کی ان کے تفریر ہوگیا کیونکہ سے نے نزول کی تاویل کی کہزول ہےمرادوہ شخص ہے۔ جوایلیا مکی خواور طبیعت کا ہویعنی وہ شخص اب یوحنا ( یجیٰ بن زکریا ) ہے۔ گریہود نے آپ کو محد یعنی نصوص کو ظاہر سے پھیرنے والا کہا گریہ تاویل خدا کومنظورتھی ۔بعض نے کہا کہ اگرمسے سے نہیں تو انوار الٰہی اسپر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے ڈور کرنے میں یہودیوں کے مولوی ہروفت اس تدبیر میں رہے کہ کسی طرح عوام کو پیریفین دلا یا جائے کہ سے کا ذہباورملعون ہے آخر پیرسوحیا کہ اگر آ پ کو صليب ير تحينيا جائے تو البتہ ہرايك ير ظاہر ہوجائے گا كه يفخص لعنتي ہے اور رفع الى اللہ ے محروم ہے کیونکہ تورات میں صاف لکھا تھا کہ جوشخص صلیب پر تھینجا جائے۔وابعنتی ہے سو انہوں نے اپنی دانست میں ایبا ہی کیا اور نصاری بھی کہنے گئے کہ آب مصلوب ہو گئے ہیں۔ مگراس لعنت کو دور کرنے کے لئے ان کو بیسوجھی کدان کوخدا کا بیٹا بنادیا جس 📤 ونیا کی تمام تعنتیں اینے سریراٹھائیں اور تعنتی موت سے مرا کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتلوں کو

صلیب کے ذریعہ ہے ہی ہلاک کیا کرتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں کو بڑا
دھوکہ لگا کیونکہ لعنت خدا کے اس عمل کا نام ہے جواس وقت ظہور میں آتا ہے کہ انسان عمدا
ہے ایمان ہوکر خدا ہے تعلقات توڑ دے اور وہ خدا ہے بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا
کی محبت السکے دل میں ندرہائی وجہ ہے شیطان کا نام بعین ہے۔ مگر آپ اس ہے پاک
سختے اور بیہوویوں نے شرارت ہے اور عیسائیوں نے جمافت ہے آپ کو ملعون تجھیرا دیا۔
کیونکہ لعنت رفع کی تقیق ہے۔ اسلئے سے جہنم رسید ہوگئے اور عیسائیوں کے نزد یک بھی تین
روز تک آپ جہنم میں رہے مگراسلام نے کہا کہ آپ نبی ، وجیداور مقرب الی اللہ تھے۔ نول ہوئے نہ مصلوب ہوئے اور ان کا رفع المی اللہ جواب اس کلام سے چھسو ہرس کی لعنت
دور ہوگئی۔

## رفع جسمانی

اور پی خروری تھا کہ ان احمقوں اور شریروں کی تبہت ہے آپ کو بری کر دیا جاتا۔
اب ٹابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے ہے آپ کا گاذب ہونا یا ملعون ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ اگر مقرب الی اللہ ہونے کے لئے رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نادان علاء کے بزدیک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو کتے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی محدق و کذب کا معیار ہی نہیں تو کیوں اس مقام پر یہ فضول افوا ور بے تعلق جھاڑا کیا جاتا ہے۔ اگر تو رات میں یوں ہونا کہ جو شخص مصلوب ہوتو اس کو رفع جسمانی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خدا آپ کو آسان پر پہنچا دیتا۔ گراب تو یہ خیال سراسر بے تعلق ہے، خدا فی تعلیم راہ نجات کے خدا آپ کو آسان پر پہنچا دیتا۔ گراب تو یہ خیال سراسر بے تعلق ہے، خدا فی تعلیم راہ نجات بناتی ہو الزام اٹھاتی ہے کہ جن سے ان کا ناجی اور نجی ہونا مشتبہ ہوجا تا ہے۔ گرر فع جسمانی المی المسماء کو نجات اور قرب المی اللہ سے کو فی تعلق نہیں۔ نا دان موادی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تو رات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی

ہے محروم ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کیونکداس وقت باقی انبیاء رفع جسمانی کے نہ ہونے سے نا جی نہیں گھبرتے۔ پس رفع جسمانی کوتقرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قر آن گواصل مقصد ہے پھیرنا اور شان نزول ہے لا بروا ہونا اورخود بخو درفع جسمانی مراد لینا کس فندرگراہی ہے ریجھی تو آتا ہے کہ ملعم کارفع خدانے کرنا جایا۔ مگروہ زمین کی طرف جھک گیا کیا یہاں کھوگے کہ خدااس کور فع جسمانی کے ذریعیہ آسان پر لے جانا جا ہتا تھا۔ سو ہرایک یا در کھے اور بےابیانی کی راہ اختیار نہ کرے 'کیونکہ قر آن شریف میں ہرایک جگہ رفع ہے مرادر فع روحانی ہے۔ نا دان علماء کہتے ہیں کہ ادر لیں کور فع جسمانی ہوا اور د فعناہ مكانا عليا كے لئے ايك قصد كھڑتے ہیں۔حالانكہ يہاں بھى رفع روحانی مراد ہے۔ كفار كارفع روحاني نبيل بوتا\_ لا تفتح لهم ابواب السماء، فيها تحيون بين قطعي فيمله ہے کہ کوئی انسان آ سان پرزندگی بسرنہیں کرسکتا خواہ عیسیٰ ہو یا ادرایس فیہا تسوتون ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی قبریں زمین پر ہوں گی۔ اور لازم آتا ہے کھیسی القلیمان کی طرح وہ بھی کسی وقت آ سان سے نازل ہو نگے۔حالا تک عیسی گی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ دوبارہ زندہ ہوکر دنیا میں آئیں گے گو پیعقیدہ ویمسک التی قضی عليها الموت كےخلاف ہے كەدوبار ەكوڭى شخص دنياميں زندەنييں ہوسكتا ليكين كى حديث یا قول صحابہ ہے اس عقیدہ کی تائیز نہیں ہوتی۔ ہارے مخالفین جبو نے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجارہے ہیں۔ نیچر یوں نے جب سنا کہ دجال کا گدھا تین سوگز لمیا ہوگا، مردہ سے زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، اہل حق قط میں بڑیں گے اور میسی آسان سے اتریں گے تو صاف منکر ہوگئے ، کیونکہ ایسا گدھا کبھی نہیں دیکھا گیا۔اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کافر تو دم میسوی ہے مرجا ئیں گر د جال ندمرے ۔اور یہ بھی ناممکن ہے کہ خدا اپنے بندوں کو پخت فتنہ میں رکھے عیسیٰ ہے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے

والے چالیس کروڑ ہیں اور دجال جب خدائی کا مالک ہوگا تو معلوم نہیں کہ اسکے تا بعدار کتنے
کروڑ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ ان کومعذور نہ سمجھا جائے نیچر یوں کا حق تھا کہ ایسے امور
سے ضرورا افکار کردیتے کیونکہ دنیا ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت سبحان رہی ہیں اس
کی تکذیب موجود ہے۔ یہ گناہ ہمارے علماء کی گردن پر ہے کہ جھوں نے دجال کو خدائی
جامہ پہنا دیا ہوا ہے ۔ جس سے محققین متنظر ہور ہے ہیں اگر سمجھ اور صاف معنی کرتے تو وہ اس
تو اترے متنظر نہ ہوتے کیونکہ یہ تو اتر تمام تو اتر وں سے بڑھ کر ہے۔

### دجل ودجال

دجل کا معنی گندم تمائی اور جو فروشی اور دھو کہ دہی کے پیشہ کو کمال تک بانا۔ احادیث میں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کرےگا۔اور نبوت کا بھی مدعی ہوگا اور پیدونوں ادعا جمع نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ نبی خدا کا مقربوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدانہیں ہے در حقیقت د جال اس جماعت کا نام ہے جواپنے آپ کومتدین اور امین ظاہر کرتی ہے۔اور فی الواقع الی نہیں ہوتی تو دجل نبوت میسائیوں میں موجود ہے جواصل انجیل کھو ہیٹھے ہیں اور طبع زاد تراجم کوخدا کا کلام بتاتے ہیں اور وہ کلام اللی پیش نہیں کر کیتے جسکی نسبت مسیح نے کہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں جوخدانے مجھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی ہے انہوں نے منصب نبوت کواپنے ہاتھ میں لےلیا ہے۔جوجا ہے ہیں لکھ کرخدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔پس پیطریق مشابہ نبوت ہےاور دجل الوہیت فلاسفروں میں ہے کیونکہ وہ اپنی کلول سے دھو کہ دیتے ہیں کہان کوخدائی میں خل ہےاوران کے نز دیک قدرت الٰہی پرایمان رکھنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس گروہ کے تابع خواص عیسائی ہیں جو ہمیشہ اس دھن میں رہتے ہیں کہ بارش کس طرح برسائی جاتی ہےاور بچیکس طرح پیدا ہوتا ہے۔ گویا پیضدائی دعویٰ ہےانسان کو جب نظام عالم میں کچھ کا میابی حاصل ہوتی ہےتو اس میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے جو خاص صفت الہی ہے۔

پھرانا نیت پیدا ہوجاتی ہےجسکوخدائی دعوی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان بادی یا آپی پر قا در ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اسکے دل میں گھٹ جاتی ہے اس کے نز دیک علل ومعلول کی نا مجھی کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے اور اس نا دانی کی وجہ سے بیہ باتیں خدا سے مانگتے ہیں۔ حالاً تک پیسب کچھانسان خود کرسکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعوی پورپ میں پیدا ہوا اور لوگوں نے بیعظمت دیکھ کران میں خدائی کا ایک حصہ ثابت کر دیا ہے۔ایک ہندو کا قول ہے کہ لوگ جب کنداشیا ہے عاجز آتے ہیں تو خدا کی قدرت بتانے لگتے ہیں۔انگریزوں نے وہ خدائی دکھلا دی ہے کہ قدرت کے بروے کھول دیتے ہیں۔ پیاثر نوتعلیم یافتوں میں بہت ہے اگر کہا جائے کہ انگریز ہے آم جے کرشام کو پھل لے سکتے ہیں تو شایدان میں کوئی منکرنہ ہو۔ بہت نا دان کہتے ہیں گدانگریزوں کے نز دیک کوئی بات ناممکن نہیں قاعدہ ہے کہ چند تجربه کے بعد مبالغداس حد تک پہنچا دیتے ہیں کدا گرمخول سے سرسید وغیرہ کوکہا جائے کہ انگریزوں نے ایسامادہ تیار کیا ہے کہ درخت کے سامنے رکھ دیں تو وہ خود بخو داسکی طرف دوڑ آتاے تو وہ انکارنہیں کر کتھے ۔ مگر جب حضور ﷺ کے متعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کوموضوع ثابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔غرضیکہ د جال کے دو جبڑے یجی دونوں یا دری اور فلاسفر ہیں۔خواص فلاسفروں کے تالع ہیں اورعوام یا در یوں کے۔ یقیناً یہی تبچھ کہ یہی دجال ہے دجال کی خدائی ہے یہی منشاء تھاجو ظاہر ہو گیا خود دجل کے لفظ بتار ہاہے کہ د جال میں حقیقی نبوت نہیں۔اور بیا بیا فتنہ ہے کہ'' از آ دم تاابیدم''اس کی نظیر نہیں ملتی ۔اس سے خدا کی عظمت سر دہوگئی۔ایمان خطر ہ میں پڑ گیا بعض پر پورامحیط ہو گیااور بعض یر کچھاٹر ہوا۔ سوچو یمی چے ہے۔ جو صحفہ قدرت کومطالعہ کرنے والے ہیں ان کوموقع ہے کہ مجھے مان لیں ان کووہ مشکلات پیش نہیں جودوسرول کو ہیں۔ کیونکدوہ پہلے ہے ہی سے کوزندہ نہیں سجھتے اور تواتر ہے انکار بھی نہیں کر سکتے ان کوضرور ماننا پڑے گا کہ آنے والا 📆 اسی امت میں ہے ہوگا۔

### اثبات مسحيت

ر ہا بیسوال کہ ہم کس طرح میے ہیں۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ میرے ملک میرے وجود اور میرے زمانہ میں تمام علامات سیج (قصبہ، ملک جس میں اس کاظہور ہوتا ہے، اسکی علمة غانی اور حوادث ارضی وساوی اور علوم ومعارف خاصه )سب موجود میں \_\_\_ مصلحت راابن مريم نام من بنها ده اند چوں مراحکم از یے قوم سیحی دادہ اند آ سان باردنشال الوفت ميگويد زميس اين دوشاېداز پے تفید اين من استاده اند حضور ﷺ مثیل مویٰ ہیں بوی کے بعد یہودی بگڑے اور ایک دوسرے کو کا فر کہنے لگے۔ تو مسيح آئے اور تمام اختلافات مٹادیئے۔ بھیٹریئے بکری کوایک جگہ یانی پلایا۔اس طرح اب پھراحادیث سے اختلاف میں پھنس گئے ایک دوسرے کو کافر کہنے گئے لما بلحقوا کے ما تحت مسيح كاحكم ہوكرآ نا قرار پاياسواس زمانه ميں يبود يوں كى طرح ايك حكم كى ضرورت تقى تو خدانے مجھے تھیجد یا مسیح مویٰ کے بعد چورہویں صدی میں پیدا ہوئے۔ای طرح میں حضور ﷺ کے بعد چود ہویں صدی میں پیدا ہوا۔ خدانے میرانام غلام احمد قادیانی رکھ کر بتلایا کہ تیرہ سوسال پر تیراظہور ہوگا۔ یکسر الصلیب میں اشارہ ہے کہ میسائی ندہب زور ير ہوگا او مي الى المشوق ے ظاہرے كدوجال كاظهور مشرق ميں ہوگا تو ضرور ب کہ سے بھی شرق میں د جالیت دورکرنے کے لئے پیدا ہو۔ پنجاب مکہ سے مشرق پر ہے اور حدیث دشق بھی مشرق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔مہدی موعود کاظہور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے جوقادیان کامخفف ہے۔ بیفلط ہے کہ احادیث میں کدے یمن کا ایک قصبہ بنایا گیا ہے کیونک یہ حدیث کا لفظ نہیں بلکہ کسی نے بعد میں شامل کر دیا ہے شاید پہلے ہو گمراب وہاں یہ قصبہ موجو ذہبیں اور نہاس میں گسی نے دعویٰ کیا ہے۔ مگر قادیان اور مدعی مہدویت دونوں موجود ہیں۔ وجود سیج کی علت غائی اور ضرورت وجل دور کرنا تھا۔ سومیں نے عیسائی ندہب کے

اصول کا خاتمہ کر دیا ہے کہ سیح کی طرف تعنتی موت منسوب نہیں ہوسکتی عقلمند سمجھ چکے ہیں کہ کسر صلیب ہوگئی عیسائی تحریرات بتارہی ہیں کہ ضرور صلیبی ندہب کی بنیا وگرجائے گی۔اور وه گرنانهایت خوفناک بوگا\_یوجی برء من جوحه السنان و لایوجی برء من فرقه البوهان میں نے ثابت کردیا ہے کدرفع جسمانی بالکل جموث ہے۔ مدت تک عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ سے فوت ہو گئے ہیں اوران کار فع روحانی ہو چکا ہے گر ثبوت نہ دے سکے اسلئے یہودیوں کے مقابلہ پریدیات بنائی کہ بسوع کوآ سان پر جائے وقت فلاں آ دمی نے ویکھا ب مرآ سان برجانے سے اصل مطلب پھر بھی حل ندہوا۔ کیونکہ یہودی یوں ند کہتے تھے کہ صلیبی موت ہے آ سان برجم نہیں جا تا اور نہ ہیا کہ جوملعون نہیں ہوتے ان کا جسم آ سان پر چلا جاتا ہے تو رات میں ہے کہ ایوسف النظیمان کی بٹریاں جارسو برس بعد موی مصر ہے کنعان کی طرف لے گئے تھے جس ہے ثابت ہوا کہ انسان مرکزمٹی میں چلا جا تا ہے اور تمام انبیاءخاک میں گئے اگر ملعون کی علامت میہ ہو کہ اس کا جسم آ سان پر نہیں اٹھایا جا تا تو معاؤ الله تمام انبیا وملعون ہوں گے تورات کی روے جو شخص لکڑی پراٹکا یا جائے وہ لعنتی ہے مگر لعنت کوجسم ہے تعلق نہیں ہے اور نہ عدم لعنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے لہٰذا یہودی آپ کواس مقام سے بےنصیب ثابت کرتے تھے جہاں اہرا ہیم اسرائیل اور یعقوب وغیرہ کی روحیں گئی ہیں۔ تو اب رفع جسمانی اور الوہیت کا نظریہ پیرو یوں کے اعتراض ہے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔معلوم ہوتا ہے کہ اس زیانہ کے گذرنے کے بعد بیدوی کہ بسوع آسان یر چلا گیا ہے اس غرض سے تھا کہ لعنت دور کی جائے اور اسوقت عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا كەفقظاروخ اٹھائى گئى ہے۔ دوسرے زمانہ میں پیخیال پیدا ہوا كہنچ كاجسم آسان پر چلا گیا ہے اور وہ خدا ہے حالا تکہ اصل مطلب میرتھا کہ رفع روحانی ہے بعنت دور کی جائے اور تورات کی روے وہ لعنت ہے دور ہوسکتا ہے کہ جس کا رفع روحانی ہونہ رفع جسمانی۔ عیسائی جانتے ہیں کے سلببی موت سے وہ اس الزام کے بنچے آ گئے تھے۔

## ابدی لعنت ہے رہائی

که سیح ابدی تعنتی ہیں۔اس پر بیاعتراض ہوتا تھا۔ کہ شیطان سیرت ہو کرمیج کا لعنتی ہوتا تنین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تو رات میںمصلوب کی لعنت تمین دن تک محدود ہے؟ اسکے روے صلیبی موت ہے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ تین روز تک میچ جہنم میں رہے پھراس ملعون جسم کیساتھ آسان پر چلے گئے۔وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا پینقاضا ہوا گرآپ کی روح جہنم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا پہ نقاضا ہوا کہ آپ کی روح پاک ہوکر خداہے جاملے تو اب اس نقاضا کی وجہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ آ پ کا رفع صرف روعانی تھا۔ رفع جسم کی ضرورت نبھی۔ کیونکہ و وصلیب سے نا پاک ہو چکا تھا' کیونکہ جب جسم قبر میں رہااور صرف روح جہنم میں گئی تو سزا کے بعد خدا کی طرف( جوصرف روح ہے )جم کیوں گیا 'حالا فکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے معنتی ول کے ساتھ شریک تھا۔ اور اس لئے بھی کہ عیسائیوں کا جہنم ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ میسائیوں نے رفع جسمانی کے عقیدہ ے کی ایک غلطیوں اور تناقضات کا اقر ارکرلیا ہے۔اصل بات یہی ہے کہ رفع روحانی ہوا مگر واقعه صلیب کے بعد مدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کیلم ف رفع الوہیت ٹابت نہیں كرنا-بات بيہ كديبوديوں نے ستانا شروع كيا تھا كہ سے تعنتی ہو گيا ہے اور يسوع گوزندہ بچ گیا تھا مگر ظالم یہودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ جھتا تھااس لئے عیسائیوں نے یہ کہہ کر پیچیا چھوڑ ایا کہ فلال مرد یاعورت کے سامنے آسان پر چلا گیا ہے مگر یہ بات بالکل جھوٹا منصوبہ یاکسی مراقی عورت کا وہم تھا۔ کیونکہ اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا تو دس بیس بیبود یوں کے سامنے آسان پرمع جسم اٹھایا جاتا، نہ ہید کہ کوئی عورت مجہول الحال یا کوئی عیسائی دیکھنا جس پر لوگ مخول اڑاتے۔عیسائی خودجھوٹے ہیں کیونکہ روح جب جہنم میں گئی تقی تو وہی یا ک ہوکر

خدا کی طرف بھی گئی ہوگی ورنہ جسم کو کیا تعلق تھا اور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھےاب تحقیق جدید ہے دوبا تیں ثابت ہیں۔اول یہ کہ رفع جسمانی نہیں ہوا گیونکہاں کی ضرورت نے تھی۔اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے ہاں واقعہ صلیب کے بعد ۸۷ برس رفع روحانی ہواہے جوقر آن ہے ثابت ہے۔علماء کی غلطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی ماننے ہیں۔ حالانکہ ۲۰ ابرس عمر بھی مانتے ہیں اور جب انا جیل اوررومی تواریخ ے ثابت ہے کے صلیب کے وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی تو ۲۰ ابری میں رفع جسمانی کیسے ہوا، حالانکہ پیحدیث مجیح اور اس کے راوی ثقه ہیں۔ ۲۰ ابرس کی حد لگا دینا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعد میں موت واقع ہو پیکی ہے۔ جب مصلوب ہونا رفع روحانی کا مانع تفاتو عیسائیوں کا پیعذر بیہودہ ہوگا کہ نین دن تک بعنتی ہونے کے بعدر فع جسمانی ہوگیا تھا کیونکہ بیناممکن ہے کہ تورات کا تھم اوروں کے لئے ابدی ہواور سے کے لئے صرف تین دن کے لئے ہوتین دن کی شخصیص کوئی عیسائی نہیں دکھا سکتا۔اور یہ بھی تعجب خیز ہے کہ فلاں نے رفع جسمانی دیکھا ہے۔ کاش بیبودی بھی ویکھ لیتے اور تورات منجانب اللہ نہ رہتی مگر اب تو یہود یوں کا ہاتھ خودعیسائیوں نے او پر کر دیا ہے کیونگ جب مسلوب مانا تولعنتی ابدی بھی مان ليا اور تين دن کي تحديد بھي نہيں دکھا سکتے 'اگرية تحديد مان بھي ليس تو پھر بھي ر مائي نہيں کيونکيہ لعنت کالفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہونا ایک لمحہ کے لئے بھی ہم سیح كے لئے تبوير نہيں كر سكتے۔ اگر لعنت نہيں يڑى تو يسوع مصلوب بھى نہيں ہوا، كيونكه اس نے کہا تھا کہ یونس کی طرح تین دن قبر میں زندہ رہوں گا کیونکہ یونس خود مجھل کے پہیٹ میں تین دن زند در با تفامکن نہیں کہ بیہ ثال غلط نکلے جب پاک ہونے کوصرف روح جہنم میں گئی تھی تو نایا کے جسم آسان پر کیسے چڑھ گیا؟اور جہنم میں کیوں نہ گیا کیا بیظلم نہیں کہ ہزا جھگنتے روح جائے اور خدا کے پاس جانے کوجسم نایا کے بھی ساتھ ہوجائے ، حالا تکدان کا عقیدہ ہے کہ جہنم جسمانی آتھا نہ ہے۔ جس میں گندھک کے بڑے بڑے بڑے بھر ہیں۔ تو وہ جسم کیول خبیں وہاں گیا جس پر تمام دنیا کی لعنت بری تھی۔اگر ہاپ نے صرف روحانی سزا تجویز کی تھی اوراہ تین دن تک محدود کیا تھا تو بدرعایت مخلوق ہے بھی کی ہوتی۔ کیونکہ بہ بے انصافی جب بیٹے کے لئے جائز ہوئی تو مخلوق کے لئے بھی جائز ہوئی چاہیئے۔ بیتمام غلطیاں ہیں جن پرخدا نے چھے اطلاع دی ہے۔ تا کہ میں گراہوں کو مطلع کردوں۔ میں نے صرف معقول طور پران کو مطلع فہیں گیا، بلکہ ساتھ ساتھ آسانی نشان بھی دکھائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی وجال کے منتظر تھے۔ جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی وجال کے منتظر تھے۔ جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی وجال کے منتظر تھے۔ جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد

## میں کپ اور کیوں مجد دبنا

سوخدا نے جھے بھیجا تا کہ میں راہ تو حید دکھاؤں اور کمزور ایمان والوں کو تو ی
الایمان بناؤں۔ کیونکہ انکوخدا پر بھروسٹر بیارہ دھنرت سے نے بھی یہودیوں کو اس حالت
پر پایا تھا سومیں بھیجا گیا ہوں تا کہ بچائی کا زمانہ پھر آ ہے اور دلوں میں تقو کی پیدا ہو۔ سویک
افعال میری علت غائی ہیں۔ جھے بتایا گیا ہے کہ آسان پھر زمین کے قریب ہوگا۔ بعدا سکے
کہ دور ہوگیا تھا۔ قرآن وحدیث کے متعلق یقین بخشا دوطور سے ظاہر ہوا ہوال قرآن
شریف کی صدافت ظاہر کرنا چنا نچہ میری کتابیں نکات ومعارف قرآنیہ ہیں۔ اور ان
سایم کرنے سے گریز نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ پادری مجزات نبویہ کے مقر سے اور آئ
مارے سامنے نہیں ٹھی سکتا کیونکہ نشان طاہر ہور ہے ہیں۔ مدت ہوئی رمضان میں کسوف و
مارف ہو چکا۔ ستارہ ذوالسنین بھی نکل چکا۔ تکفیر بھی ہو چکی اور معارف بھی ظاہر ہو گئے۔
ماموریت کا دعویٰ مکمل تین طریق سے ہوسکتا ہے کہ خلاف قرآن نہ ہو۔ عقلی دلائل اس کے
ماموریت کا دعویٰ مکمل تین طریق سے ہوسکتا ہے کہ خلاف قرآن نہ ہو۔ عقلی دلائل اس کے

خلاف نہ ہوں اور آ سانی نشانات تائید کریں میری مویدحدیث اختلاف حلیہ کی روایت ہے جو بخاری کے (صفحہ ۱۸۵۵ اور ۱۰۵۵) پر درج ہے۔ عالم کشف میں حضور ﷺ نے سی موعود کوطواف کعبہ کرتے و یکھا کہوہ گندم گون تھا۔ بال سیدھے تھے تیج ناصری سرخ رنگ تھے بال تنگھر یا لے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسیج قر اردیئے ہیں اور بعض مناسبات کی وجہ ہے دونوں کوابن مریم بھی کہد دیا ہے۔ نیز مسیح موقود کے ساتھ میں د جال کا بھی ذکر کیا ہےاور میج ناصری کیساتھ د جال کا ذکرنہیں ہےاس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دوشخص ہیں۔اوراہل شام گندم گوں نہیں ہوتے اوراہل ہند (آ دم) گندم گوں ہوتے ہیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ سے موعود کاظہور ہند میں ہوگا۔شام میں نہ ہوگا۔ تاریخ عیسائیت بھی شاہد ہے کہ آ پ سرخ رنگ تھے گندم گوں نہ تھے صدیث من یجدد لھا دینھا بھی میری مصدق ہے(رواہ ابوداؤ دومتدرک) مجد د کا فرض تھا کہ عیسائیوں کے خطرناک فتنہ کو فروکرنے کے لئے کسرصلیب کرےاورا حادیث کی روہے وہی میچ ہوگا۔اگر چیفسق و فجور عام ہے مگرسب کی اصل یہی ہے کہ ایک انسان کے خون نے سب کے گناہوں کی بازیرس سے کفایت کردی ہے۔اس وجہ سے بورپ سب سے بزدھ کر گنا ہوں میں پھنسا ہوا ہے۔اور ان کی اس متعدی بیاری ہے اور انکی مجاورت ہے تمام قومیں بگڑگئی میں کیونکہ یہی عقیدہ تمام آزادیوں کی جڑے۔جس ہے کئی ایک بے ایمان ہو گئے ہیں اور کئی ایک متلاثی بن کر اندرونی طور پرمرند ہو چکے ہیں۔اس لئے خدانے جایا کہجس دجالیا ہے انسان کوخدا بنایا جا تا ہے اسکے پرد سے کھول دے۔اور چونکہ یہ مصیبت اس صدی میں کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اسلئے اس صدی کے مجد د کا کام کسر صلیب ٹھیرااور کسر صلیب کرنے والامیح ہوا۔ تفصیل میہ ہے کہ بچے عقلیہ، آیات او بداور دعاہے کسرصلیب ہوگا۔ان نتیوں میں خدانے وہ اعیازی طافت رکھی کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پس ای طرح اے تو ڑ کرتو حید کے دروازے کھولے

جائیں گاور بیکام تدریجی ہوگا'اسلام بھی تدریجی پھیلا ہے۔ بیسوال کوتم نے اب تک
کس فلدر کسر صلیب کیا؟ تواس کا جواب ہیہ ہے کہ ہم نے پاور یوں کا منہ بند کردیا۔
پیشینگو ٹیان بوری ہوئیں۔اور قرآنی تعلیم نے جو میری طرف سے ہوئی مخالفین کا سر جھکا
دیا۔ جلسہ خدا ہب لا ہور میں میرامضمون اعلیٰ رہا۔ عیسائی اصول ایسے توڑے کہ بھی کسی کو
میسر نہ آیا۔ کسی کوشک ہوتو کوئی ایسااعتراض پیش کرے کہ جس کوہم نے کا لعدم نہیں کیا یا ہم
سے پہلے کی نے کا لعدم کیا ہو۔

### میں مہدی کیسے ہوا؟

ظہورمہدی کانشان بھی یہی ہے کہاس سے پہلے زمین ظلم وفسادے پر ہوگی۔اور وہ عدل وانصاف ہے پر کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ فسق و فجور زور پر ہے۔ مخلوق پرست شرک پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ایمان صرف زبان بررہ گیا ہے۔ پس بیوبی زمانہ ہے کہ جس میں ہرایک قتم کی بدکاری اور شرک جوظلم عظیم ہے پھیل رہا ہے اور روشن پیشانی اور او نچی ناک میں علاوہ ظاہری علامت کے ایک باطنی حقیقت بھی اس میں مضمرے کہنا ک کی بردائی کبریائی ظاہر کرتی ہےاورروش بپیثانی نورصدافت ہے۔اگر چہ دونوں علامتیں بندگان خدا میں ہوتی ہیں۔ مگرمہدی موعود میں قوت ہے موجود ہیں فور پیشانی داوں کو جذب کریگا' لوگ کہیں گے کہ یہ جادوگرہے۔ کبریائی ہے شریروں کے سامنے تذکیل نہیں کرے گا'بلکہ شریراس کے سامنے تذلل کریں گے۔ ۱۸ برس پہلے ''براہین'' میں الہام درج ہو چکا ہے القيت عليك محبة منى. نصرت بالرعب جواس علامت كاتش و يحد به مين ید دونوں علامتیں موجود ہیں۔ نیک ول کھے آتے ہیں اور مخالف بررعب ہے۔ لو کان الدين عندالشويا كى حديث بهى ميرى مويد ب\_ جس مين بتايا كيا بكرايك اليازمان آئے گا کہ اسلام ضعیف ہوگا تو ایک فاری الاصل اسلام کو پھرز مین پرلائے گا اور وہی مہدی موعود ہے۔ اور لامهدی الا عیسلی نے بتادیا کہ وہ سیح موعود بھی ہے بتیجہ بیہ ہوا کہ وہ فاری النسل ایمان قوی کرے گا۔عقائد کی تھیج کر یگا۔حقائق قرآنی سمجھائیگا۔ ہتھیارنہیں اٹھائے گا خاڑائی لڑے گا۔ بلکہ بچے ساویداور برا بین عقلیہ سے غیر ملتوں کو ہلاک کرے گا۔ اوراس کا حربیہ آسانی ہوگا نہ زمین ۔ سوشکر کرو کہتم نے بیز مانہ پایا ہے۔" براہین ص ۲۴۴"میں بَكَ لُوكَانَ الايمان بالثريا لناله.انارالله برهانه.انا فتحنالك فتحا مبينا. فتح الولى فتح. قربناه نجيا اشجع الناس يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك اني رافعك الي. القيت عليك محبة مني. خذوا التوحيد يا ابناء فارس. بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اتل عليهم ما اوحى اليك من ربك. لاتصعر لخلق الله. ولا تسام من الناس. اصحاب الصفة ما اصحاب الصفة. ترى اعينهم تفيض من الدمع. يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان و داعيا الى الله وسراجا منيرا. املوا ہم تجتے دیں گے ولی کی فتح۔ہم نے اے رازاداراورمقرب بنایا ہے، وہ سب ہے زیادہ بہادر ہے، اگرایمان ثریا پر ہوتا تو وہ وہاں ہے لے آتا۔ خداا سکی بربان کوروش کریگا۔اے احمد رحمت تیرے لیوں پر جاری ہے ، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور اپنی محبت تجھ پر ڈااول گا (اورلوگ تجھ سے محبت کرینگے ) فارس کے بیٹو! تو حید پکڑو۔ ان کوخوشخری دے جو تجھ پرایمان لائے ہیں کہ وہ صادق ٹھیر گئے ہیں اوران کا صدق قدم صادق ثابت ہوا تو میرےان کوالہام سنا۔اور مخلوق ہے منہ مت پھیر ملا قات ہے ملول مت ہو( وہ وقت آتا ہے کہ اوگ فوج درفوج آئینگے )ایک وہ گروہ ہوں گے۔ جواصحاب صفہ ہوں گے جوحاضر ر ہیں گےان کی شان بڑی ہے تو دیکھے گا کہ اکثروں کے آنسو جاری ہیں۔اور تجھ پر درود بھیجیں گے ( یعنی معارف نیں گے۔نشان دیکھیں گے اورانشراح صدر کی حالت ان پر

غالب ہوگی تو فرط محبت ہے تچھ پر درود بھیجیں گے اور دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ )اے اللہ بھے نے سا ہے جوامیان کی منادی کرتا ہے۔خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ چراغ روثن ہے۔ لکھ لوے میرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہو گیا ہوگا تو نہ بت رمیں گے ۔اور نہصلیب سمجھ دار دلوں ہےان کی عظمت اٹھ جائے گی ۔وہ جنگ نہیں کر یگا بلکہ دلائل ہےاسلام کی طرف لائے گا وہ ہی منکر ہوں گے کہ جن کے دل سنخ ہیں خدا ایک ہوا جلائے گا۔ اور روحانیت نازل کریگا۔ جومختف ممالک میں پھیل جائیگی۔ جن ندا ہب براس کی توجہ ہوگی۔ان کو پیس ڈالےگا۔ دلوں کوخت کی طرف پھیریگا کسی اہل ند ہب کونقصان نہیں پہنچائیگا۔ نرمی کرے گا تو سمجھیں گے کہ ہمارے عقا کد صحیح نہیں ہیں۔ جب و کیموکہ بیا خدا سمجھنے کی طرف دل متوجہ ہیں۔ تو بیے مجھالو کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بیر ہاتیں پوری ہوں ۔موسم بہار میں سوکھی لکڑی ہے ہے اور پھول اور پھل نکلتے ہیں اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ محبت الہی میں وہی زیادہ ترقی کرینگے جو پاس رہیں گے وہ خدا کے پیارے ہیں۔ میج عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ رسل گاڑی ہوگی۔ نہرین نکلیں گی۔ یہاڑ چیرے جائیں گے۔اونٹ برکار ہوں گے۔( دیکھوسند احد ،ابواب مہدی وعیسیٰ اور چہل حدیث مرتبه محداحسن، جوابھی شائع ہوگی ) فصوص الحکم میں ابن عربی نے لکھاہے کہ وہ خاتم الولايت ہے اورتوام پيدا ہوگا اور چيني ہوگا۔ ميرے ساتھ بھي ايک لڑ کي پيدا ہوئي تھي اور ہمارے بزرگ سمر قند میں جوچین ہے تعلق رکھتا ہے رہتے تھے۔

## اشتهار برائے توجہ سر کار

کتاب''البریئ' کے اول گورنمنٹ برطانیدی شکر گذاری میں یوں لکھا ہے کہ مجھ پر کے ۱۸۹۹ء میں بیدالزام لگایا گیا تھا کہ میں نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلارک (مشنزی علاقہ گورداسپور) کے قبل کے لئے بھیجا تھا۔ گر۲۳ اگت کے ۱۸۹۷ء کو بیدوی بعدالت ایم ڈبلیو ڈککس صاحب ڈیٹی کمشنرضلع گور داسپور دائر ہوا۔ بدالزام امرتسر میں مجسٹریٹ کےسامنے لگایا گیا فقا۔ مگرڈ ٹی کمشنرصاحب ممروح نے کپتان لیار چندڈ سٹرکٹ سپر نٹنڈ نٹ کودوبار ہفتیش پرلگایا تو معاملہ صاف ہوگیا۔ بیمقدمہ میسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تدول سے دعا کرتے ہیں کہ خداایے حکام کوخوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے حیال چلن پر بھی الزام قائم کئے تھے اور یہ بھی کہا کہ میرا وجود گورنمنٹ کے لئے مصر ہے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ میرا والد غلام مرتضی حیا و فا دارسر کارتھا۔ےےء میں پچیاس سوار اور گھوڑے امداد سر کار کے لئے دیئے تصاور جیٹھیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچہ ولسن صاحب نے اا جون <u>69 ء</u> کو بمقام انار کلی لا ہور ایوں لکھا تھا کہ سرکار انگریزی تنہارے احسانات فراموش نہ کرے گی۔رابرٹ صاحب بہادر کمشنرلا ہور نے ۲۰ متبر ۱۸۵۸ء کولکھا کہ مدد پینچی اور آج تک تم خیرخواہ سر کارر ہے۔ فنانشل کمشنرصا حب نے ۱۹ جون ایک ۱۸ وکلکھا کہ ہم کوتمہارے والدغلام مرتضی کی وفات ہے افسوس ہے ہم تنہاری عزت بدستور قائم رکھیں گے اس طرح کی اور بھی چٹسیاں تھیں مگر گم ہوگئی ہیں۔ میرے والد کے بعد میرا بھائی غلام قادر خدمت گذارسرکاررہا یتموں کی لڑائی میں سرکار کی طرف سے لڑا بھی تھا بھائی کی وفات کے بعد میں گوشدنشین تھا۔ تاہم سرکار کی امداد اور تائید میں ستر ہ (۱۷) پرس سے اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔جنتی کتابیں ککھی ہیں۔ان میں سرکار کی اطاعت کی ترغیب دی۔اور جہاد کی ممانعت کی۔ ہزارہا روپیہ صرف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فاری کتابیں غیرمما لک میں بھیجیں تا كەكسى وقت ان كالژپيدا ہو۔ كياميرى نظير خالف پيش كرسكتے ہيں۔ وہ كتابيں يہ ہيں (1) براہین احمر یہ عـ۳مطبوعہ ۱۸۸۲ءالف سے ب تک ایضاعه الف سے دال تک (۲) آ ربیددهرم در باره توسیع د فعه ۲۶۸-۲۲ عتبر <u>۸۹۵ ایل ۸۵ -</u>۹۲ وص ۴۱ و ص۲۷ - ۲۹ (۳ ) خط در بار د توسیع دفعه ۲۹۸\_۲۱را کتوبر <u>۸۹۵</u>۱ عص ا\_۸ (۴) آئینه کمالات اسلام فروری

<u> ۱۸۹۳ء ص ۷۷۔ ۲۰ وص ۵۱۱ ۵۰۰ (۵) نور الحق عل</u> ال<del>سلام</del> ص ۲۳ ـ ۵۴ و عـ ۲ ص اكـ ٣٤/٨) اتمام الحجة السليص ٢٥- ١٤(٩) حمامة البشر ب السليم ٢٥مني ١٨٩٤ م ص۵۳-۱۵۳ (۱۰) انجام آگھم جنوری ہے وی ۲۸۳-۲۸۳ (۱۱) سراج منبرمگی کے ۱۸۹ ص ۷۴ (۱۲) منجیل تبلیغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء ص ۶ و۲ (۱۳) اشتهار قابل توجه گورنمنث ۲۷ فروری ۱۸۹۵ء (۱۴) اشتهار سفیرروم۲۴مئی ۱۸<u>۹۸ء صال۳ (۱۵) اشتهار جوبلی ۲۳ جون</u> <u> کو ۱۸ اء (۱۷) اشتبارشکر میرویلی ۷جون کو ۱۸ اء (۱۷) اشتبار بزرگ ۲۵ جون کو ۱۸ ا</u>ص ۱۰ (۱۸) اشتهار لائق توجه گورنمنگ دا دمبر ۹۳ ۱ ایس ا ۷ (۱۹) اشتهار ۲۴ مئی ۱۸۹۷ ء۔ پس میں امن دوست ہوں اور اطاعت سرکار میر ااصول ہے اور شرائط بیعت میں داخل ہے بعض کہتے ہیں کہ بھکم سرکار پیشینگوئیاں روک دی گئی ہیں۔نہیں۔اجازت کیکر انذاری پیشین گوئیوں پر کوئی قانون عائد نہیں ہوسکتا۔ جب تک مجسٹریٹ شلع اجازت نہ دے کوئی انذاری پیشینگوئی نہ کی جائے گی گو ہر جگہ جوالی طور پر بخت لفظ میں نے استعال کئے ہیں ورندا بتدائی مختی مخالفین ہے شروع ہوئی ہے اور'' کتاب البریہ' میں میں نے مخالفین کے تمام لفظ جمع کر کے شامل مثل کردیئے ہیں اور جوائی تختی بھی اس کیے تھی کہ مخالفین تہذیب ہے کا م لیں۔ چنانچیکھر ام،اندرمن، دیا ننداورعا دالدین پا دری سے خوف تھا مگر چونکہ جواب میں ذرایختی ہے کام لیا گیا اس لئے عام مسلمانوں کا جوش دب گیااور پیطرز قابل تعریف نہیں۔ اس سے بداخلاتی پھیلتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کسی پیشوائے قوم اور کتاب کی تو ہین قانونا ممنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کئے بغیر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ ورخواست تیار ہے کافی دستخط ہوجا کیں تو پیش کردوں گا۔ بے جاالزام اور جنگ آمیز لفظ ے فتنہ کا زہریلا چج ہویا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سخت لفظ استعال کیئے ہیں مگروہ

بھی جوابی اور کمز ور تھے۔ڈیٹ کمشنرصاحب نے روک دیا ہے میں سخت لفظ استعمال نہ کروں گا اوران حکم برکار بندر ہوں گا اوراس اشتہار کے ذریعہ اپنے مریدوں کوحکم دیتا ہوں کہ دفعہ چہارم شراکا بیعت کے ماتحت سر کاراور بنی نوع کی تھی خیرخوا ہی کرتے ہوئے اشتعال ہے یر ہیز کریں ۔خلاف ورزی کرنے والا جماعت سے خارج ہوگا۔اور مجھ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہےگا۔ ہماری نصائح کا خلاصہ تین امر ہیں۔**اول**عظمت الٰہی اور یا ک زندگی ووم بنی نوع انسان ہے ہدر دی اور بھلائی کرنا یا کم از کم اس کاارا دہ رکھنا 'سوم سرکار کی سیجی خیرخوا ہی کرنا۔ مخالفین کونوٹس دیا جاتا ہے کہ ہتک آ میز لفظ شائع پنہ کریں ورنہ ہمارا فرض ہوگا کہ عدالت میں جارہ جوئی کریں۔ بحث کرنے والوں کا فرض ہے کہ بیہودہ اعتراض نہ کریں بلكه بهاري طرح حكيما نه طرز اختياركرين كها گرميج كوخدا كاا بنابيثا بناكر دنيا مين جيجنا قديم ہے تواس سے پہلے تی میٹے آئے ہوں گے اور مصلوب ہوئے ہوں گے۔ حادث ہے تواس عادت کواس نے کیوں بدل دیااور یہ کیے سی ہے کہ سے لوگوں کے گناہوں کے بدلے لعنتی ٹھیرے۔ ہمارااصول ہے کہ ہم کسی گذشتہ نبی کی تو بین نہیں کرتے کیونکہ مفتری کی عزت نہیں ہوتی کے مقبولوں کی طرح ہزار ہاقو میں اورا فرا داس کو بان لیں اس کا دین جم جائے اور عمر پاوے۔تمام فاری ،چینی ،ہندی ،عبرانی نبی حق تھے۔اور جو ہاتیں خلاف حق پھیل گئی ہیں وه سب الحاقی ہیں۔ یہی اصل اختیار کرواور جو مخالفین کی گالیوں برصبر نہ کر سکے اس کو قانو نی حارہ جوئی کرنے کا اختیار ہے مگر مختی کا مقابلہ مختی کے ساتھ کرکے مفیدہ پر دازی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ مخالفین کی بدز بانی کا تدارک کرے۔بعض نا دانوں کا خیال ہے کہ میں نے افتر اے الہام کیا ہے بیضدا کا کام ہے کہ جب خدا پر ایمان کم ہوجا تا ہے تو اس ونت میرے جیساانسان پیدا کیا جاتا ہے اور گائبات دکھا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیخدا ہے۔خدا کاشکر ہے کہ اسنے ہم کوالی گورنمنٹ عطا کی (۲۰ستبر ۱۸۹۸ءمرزا غلام احمداز

قاديان)

# كتاب البربيه كيون كلهي؟

ا تاب البريد <u>٨٩٨ء ال ك</u>لهي كئ ب كه معلوم بوجائ كه خدا تعالى ايخ راستبازوں کو کس طرح بہتان ہے بچاتا ہے اور خدا کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں میچ کو بھی یبود نے صلیب دلانے کی ٹھیرائی تھی مگر پیلاطوس ہوی کی خواب سے ڈرااور سے کو بغیر بڈی توڑنے کے تین دن کے اول ہی ا تارلیا ،تو تشمیر میں جا کرفوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجودے۔جو پوز آصف یعنی سے عملین کی قبرے مشہورے۔صلیب کے بعد جس قبر میں رکھا تھاوہ ایک بڑاوسیع کمرہ تھا۔ تین دن کے بعدوباں سے نکل کر کباب کھائے اور جالیس روزتک مرہم حواریین کے ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں مذکور ہے۔ آپ کوزخم گے تو الہام کے ذریعہ بیددوا کیں معلوم ہو کیں تو اس مرجم ہے معلوم ہوا کہ آ پے سلیبی موت ہے فَى كُنَّ تِصَاور فَعِ روحاني تِفااور رفع جسماني غلط ہے۔ كيونكه اس كا جَفَكُرُ اندِ تِفامًا قَتَلُوْهُ مِيں یمی اشارہ ہے۔ کج فہم علماء پر کہاں تک غباوت حیمائی ہوئی ہےاور بلادت طاری ہے وہ نہیں سجھتے کہ مُتَوَقِیْکَ اور دَافِعُکَ میں رفع جسانی کا موقع ہی کیا ہے؟ تورات میں ہے کہ مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا یعنی سرنے کے بعد رفع روحانی نہیں ہوتا تو خدانے بحالیا اسلئے د افعک الی السماء نہیں کہا کیونکہ خدا کی طرف روح جاتی ہے۔جم نہیں جاتے تو فعی کے بعد رفع بھی بتارہا ہے کہ رفع بعد تو فی ہے نہ یہ کہ رفع قبل از موت ہے۔ قرآن شریف وہ اللتے ہیں کہ جنگی روحیں یہودیوں کی ہیں ہم بغیر دلیل تھکم کے نہیں بدل سکتے تو فیتنبی میں صلالت بعدوفات ہے۔مویٰ کوبھی خدانے دشمنوں سے بیالیا۔حضور ﷺ کوبھی بیجایا۔ غارثورتک سراغ پہنچا تو سراغرسان نے کہا کہ آپ اندر ہیں یا آسان پر چڑھ گئے ہیں۔ مگر رؤسائے مکہنے کہا کہ اس بڈھے کی عقل ماری گئی۔ اس پر تو کبوتر کا آشیانہ ہے اور ایک درخت ہے کہ حضور بھی کی پیدائش ہے بھی پہلے کا ہے اور بیسانیوں کا فار ہے۔ جب تک درخت نہ کے اورآ شیانہ نہ ہے کوئی اندر نہیں جاسکتا۔ یہ کبوتری حضرت نوح کی کبوتری کے بین خدار استباز کو بچا تا ہے اور مصیبت کونشان ظاہر کرنے کے لئے بھیجتا ہے مگر نا دان احمق نہیں سمجھتا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی اس مقد مہ میس میرے خلاف اس لیے کواہ بٹائھا کہ مجھے ذات ہو۔ اور جو وارث گرفتاری کیم اگست کے ایم اور اسپور تک کئی روز نہ پہنچا۔ وارث دین عیسائی اور دیگر مولوی اسٹیشن برختا ہے کہ میں کس طرح گرفتار ہوکرام تشرآتا تا ہوں۔

# كاروائي مقدمة قتل

یہ دارث دین وغیرہ کی بناوٹ ہے۔محرحسین نے دوجھوٹ بولے کہا سے اور اسکے باپ کو كرى التي تقى \_خود خنگ اور نيم مُلا تها ، جونذ رئسين سے چند حديثيں براھ آيا تھا۔جسكے ہم جنس محدوں کے جمروں میں روٹیوں پرگزارا کرتے ہیں ۔اسکا باپ ایک رئیس کے ہاں ملازم تھا۔ایک دفعہ بٹالہ کے میاں صاحب رئیس نے روٹی پراسکوملازم رکھا تھا یا تنخواہ پر۔ ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آیا تھا مگر ملازم نہ ہوسکا۔اور ہمیشہ ارادت اورخوش اعتقادی ہے آ ناتھا۔محد حسین پرناراض تھاا ہے لفظ کہتا تھا کہ میں نہیں کہ سکتا۔ اسکی چٹھیاں میرے یاس موجود ہیں جن میں نا گفتنی حالات درج ہیں اسکا باپ اے عدالت میں پہنچانا جا ہتا تھا مگر میں نے اسکوا سکے قدموں پر گرادیا تھاور نہ غلام علی امرتسری وغیرہ اس کو برا پیختہ کرتے تھے مگر میں اس کواسکی میردہ دری ہے روکتا تھا تو اس کے باپ دادا کری نشین ندیجے ورندگریفن صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ گوائی دے کرچلا جا تا مگر ایسا ذکیل ہوا کہ باہرایک آ دمی کی جا در پر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی اشاد یا کہ میسائیوں کے جھوٹے مقدمہ میں گواہی دینے آیا تھامیری جا در پلید ہوجائے گی۔عام خیال تھا کہ پیکینہ لینے آیا ہے۔ایک پیرمر دنے آ چھنچ کر کہا کہ مولوی مشکل ہے ایمان لے جا محیظے خدانے مجھے اس ہے بچالیا۔ کیکھر ام کےمقدمہ میں میری تلاشی ہوئی تو میں بری ہوگیا۔ا سکے متعلق کمشنرصاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا دشمن ہے وہ مجھے عیسائیوں کے ہاتھ میں پھنسائے آیا تھا۔شریف خود کری چھوڑتے ہیں۔تو مالک مکان کری دیتا ہے۔ کیوں شیخی ماری؟ بن مائلے موتی ملیس مانگیں نہ ملے بھیک۔اس نے بیان دیا کہ لیھرام کا پیتہ بھی اس سے پوچھنا چاہیے کیونکہ الہام کا مدی ہے گرکیکھرام نے پیشینگوئی ما نگی تھی تو خدانے مجھےالہام کر دیا تھااور قامل کا نام نہیں بنایا تھا محمر حسین کو جاہیے تھا کہ ہندوؤں کے ملہموں سے قاتل کا نام دریافت کر لیتا یا گورنمنٹ کوتوجہ دلا تا کہ الہام کے ذریعہ ہے مجھ سے قاتل کا نام طلب کرتی \_گرمیں خدا پر

زور نہیں ڈال سکتا کہ وہ ضرور مجھے اسکا نام بتائے۔خدانے تو یعقوب القیاد کو اپنے بیٹے کا حال نہیں بتایا تھا اور چالیس برس روتے رہے تھے۔ مجھے لیکھر ام سے ذاتی عداوت نہیں کہ میں جھوٹی پیشینگوئی کرتا کیونکہ بیشریروں کا کام ہے یہ کس قدر محافت ہے کہ ہم نے مرید بھیج کراسے قبل کروایا تھا۔ کیا وہ قاتل مریدرہ سکتا تھا کہ منصوبہ باندھ کرفتل کرایا جاتا ہے۔ گویا محمسین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلائے حالانکہ وہ الایسال عما یفعل کا مالک ہے مناسب تھا کہ کہدیتا کہ یہی قاتل ہے اور پیشینگوئی کا بہانہ ہے تب گور نمنٹ میرا امتحان کرلیتی۔ اگر میں پیشینگویوں میس جھوٹا لکلتا تو بیشک میں ہی قاتل ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ گور نمنٹ عادل ہے ورنہ یہ ملا کب چھوڑتے۔ اس کا پیقول درست ہے کہ ایک پیشینگوئی تب بھی ہوتی ہے۔ یہ بھوٹا کہ جھوڑتے۔ اس کا پیقول درست ہے کہ ایک پیشینگوئی تب بھی ہوتی ہے۔

### بيشينكو ئيال

کہ دوسری تمام پیشینگوئیاں بھی پی ہوں مگر میری تمام پیشینگوئیاں بھی بی ہوں مگر میری تمام پیشینگوئیاں بھی بی ہوں مگر میری تمام پیشینگوئیاں بھی پیشینگوئی مشر وطرحی ۔ اور لیکھر ام کی غیر مشر وط۔احمہ بیگ کے سامنے خوف کا کوئی نمونہ پیش نہ تھا۔اس لئے نہ ڈرااور پر گیا مگراس کے عزیزوں نے نمونہ و کیے لیااور فائدہ اٹھایا۔اگر وہ ڈرجاتے تب بھی پیشینگوئی بیس مہلت ہوتی جیسا کہ یونس النظامین کی پیشینگوئی میں ہواہ۔ کیونکہ لایخلف المعاد وارد ہے لایخلف الموعید وارد ہے لایخلف الموعید وارد ہے لایخلف الموعید وارد نہیں ہوا۔ بھن وفعہ توام پراشتہاہ ہوتا ہے جیسا کہ سے کی بادشاہت مشتبہ رہی اورایلیا کا وارد ہمانی نہ ہوا۔موی النظام کی نجات دلانے میں شک ہوا۔ حد بیبیمین تاخیر ہوئی۔ محمد خسین جہلاکا بھائی ہے جن پر یہ پیشینگوئیاں مشتبر ہیں۔ وہ ایسالفظ نہیں کہتا جو پہلے انبیاء کے متعلق نہیں بولا گیا۔حال میں ایک یہودی نے اپنی کتاب میں ایک فہرست دی ہے کہ سے متعلق نہیں بولا گیا۔حال میں ایک یہودی نے اپنی کتاب میں ایک فہرست دی ہے کہ سے پیشینگوئیاں می کی پوری نہیں ہو کیں۔اور یہ کہ اس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے ایلیانہیں پیشینگوئیاں می کی پوری نہیں ہو کیں۔اور یہ کہ اس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے ایلیانہیں پیشینگوئیاں کے کی پوری نہیں ہو کیں۔اور یہ کہ اس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے ایلیانہیں

# مسيح ہے مشابہت

دیکھواول یہودامر یدنے میں النظیمان کورشوت کے کرگرفتار کرایا تو عبدالحمید ادعائی مرید نے مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ دوم می النظیمان کی طرح میرا مقدمہ بھی امرتسرے گورداسپور منتقل ہوا۔ سوم ذگلس نے پلاطوس کی طرح کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں و بکتا۔ چہارم رہائی کے دن ایک چورتین ماہ کے لئے قید ہوا۔ پنجم یہودیوں کے سردار کا بمن کی طرح محمد میں نے مجھ پر بغاوت کا الزام لگایا۔ صفح مذگلس نے مجھ لیا کہ وہ جھوٹا کہ منزت کی طرح مجھ بھی مقدمہ کی خبر پہلے دی گئی مقدمہ کی سازش دو وجہ نابت ہوئی اول یہ کہ عبدالحمید نے بیان بدل دیا۔ وہم یہ کہ پادری ٹورالدین اور گرے نے خبات ہوئی نہ ملی تو کلارک کے پاس چلا گیا۔ اگر سازش کے لئے آتا تو سیدہا کلارک کے پاس جاتا۔ گرمجھ حسین اسکو پہنچا نے میں ناکام سازش کے لئے آتا تو سیدہا کلارک کے پاس جاتا۔ گرمجھ حسین اسکو پہنچا نے میں ناکام

رہا۔ اے کیوں ہدایت نہ ہوئی؟ اس لئے کہ انسان بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر مہرلگ جاتی ہے۔ نزول سے بروزی طور پر محقق تھا اکابر دین مان چکے تھے ابن عربی لکھ چکے تھے کہ وہ بروزی رنگ میں ظاہر ہوگا۔ مگران کو تعصب نے دور پھینکا۔ ہاں بیافا کدہ ضرور ہوا کہ ان کے فعل سے انگی ریا کاری کے پردے کھل گئے کہ کس قدر خود بنی ، حسد ، مجل اور تکبر کا چشمہ ہیں امید تو ی ہے کہ ان کوچشم بھیرت حاصل ہوجائے گی۔ جس سے وہ خطرنا ک راستوں سے مجتنب ہوجائیں گے۔

## وسائل ثلثهاطمينان قلبي

ہم لکھ چکے ہیں کہ اطمینان قلب کے تین طریق ہیں۔ کتاب اللی ،عقل اور نشان
آ سانی جس کا سرچشمہ نبیوں کے بحد مجدو وقت امام الزمان ہوا کرتا ہے اصل وارث ان
نشانوں کے انبیاء ہیں۔ گرجب مدت کے بحد منقولی بن کر کمز ور ہوجاتے ہیں تو خدا تعالی
ان کے قدم پر کسی ایک کو پیدا کرتا ہے۔ تا کہ لوگ ایمان تازہ کرلیں۔ بدنصیب ہیں جو
ہدایت نہیں پاتے۔ (بیرونی اور اندرونی مخالف ) مولویوں کووفات سے از روئ قرآن و
حدیث دکھائی گئی عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان ہے آئے تک کوئی نہیں اترا پھران کو
فتان بھی دکھائے گرتھ سب نہ چھوڑا۔ پادر یوں کو بھی ان وسائل اندہ ہے زم کیا گیا کہ پہلی
تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پیٹیس چلتا۔ یبود یوں کو جوجودہ (۱۳) سال سے
تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پیٹیس چلتا۔ یبود یوں کو جوجودہ (۱۳) سال سے
تعلیم انبیاء سے باخبر تھے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص خدائی کا دمول کی کرتا ہے تو کہا کہ یہ دمول کی مسلس تعلیم ندہبی کے خلاف ہے اس سے بردھ کر دلیل بطلان اور کیا ہوسکتی ہے کہ یہود یوں
کو اس جدید عقیدہ کا خیال تک بھی پیدا نہ ہواور یہ کسے ممکن تھا کہ انبیاء سابھین ایس

## تثليث تتح

اس کئے یا در بول کا بیاستدلال درست نہ ہوا کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعلیم میں صراحت اور تفصیل ہوتی ہے اور پیشینگویوں میں استعارات اور مجاز بھی ہوتا ہے اس لئے جب ان میں مخالفت پیدا ہوتو تعلیم کومقدم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے افادہ واستفادہ مطلوب ہوتا ہے اس لئے اسکے مقاصد کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتے برخلاف پیشینگو یوں کے کہ ا کثر گوشہ گمنامی میں بڑی رہتی ہیں اس لئے یہودی سے ہیں اوران کے معنی اس لئے بھی متندین کہوہ انبیاء سے ایہا ہی ننتے آئے ہیں۔شام میں حضرت کیلی الطبیقان کا ایک فرقد موجود ہے وہ بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے عقلاً بھی جھوٹے ہیں کیونک ان کے نز دیک جہاں مثلیث کی آ واڑنہیں پینچی وہاں تو حید ہے سوال ہوگا۔نشانوں کا ذریعہ بھی ان میں مفقود ہے کیونکہ ان کے نزو یک معجزات کا سلسلہ بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ سے التعلیٰ نے اگر چند ماہی گیروں کوخدائی کے فشان دکھائے اس کی خدائی مجھ میں نہیں آتی اور نہ کوئی فلسفہ بتا تاہے کہ اس شخص کوخدا کیوں نہ مجھا جائے کہ جس کی دعاساری رات منظور نہ ہوئی اور جس کی روح نایا ک اور نا دان بھی ہے۔ زندہ ہے تو اپنی جماعت کومد ددے کیونک انسان ہمیشہ خدا شنای کا طالب ہوتا ہے۔ سوسیا مذہب خدا شنای کا دروازہ بندنہیں کرتا۔ عیسائی مذہب تینوں ذرائع ہے خالی ہے نہ مسلسل تعلیم ، نیفنل کیونکہ عقلی امر ہمیشہ قاعدہ کے ماتحت ہوتا ہے تو کیا بیوع جیسے اور بھی خداتھ یا ہول گے؟ جواب ملتا ہے کہ ہیں عقلی نشان بھی موجوز نہیں' کیونکہ وہ تو خود بیچارہ اور بے خبر تھا دوسروں کی کیا ہے؟ اگر تمام مذاہب کے زوائد اور مخلوق بری کو دور کیا جائے تو صرف تو حید باقی رہ جاتی ہے۔ جو اسلام کا بنیا دی اصول ہے۔تو عیسائیوں کےخلاف جارگواہ ہیں۔اول یہودی جوتین ہزار برس ہے مثلیث

کے خلاف ہیں۔ دوم یکی النظمیٰ کا فرقہ جواس کو یکی النظمیٰ کا شاگر داور انسان مانتا ہے۔ سوم عیسائیوں کا موحد فرقہ جس کا مناظر اہل سٹیٹ سے تیسری صدی ہیں قیصر روم کے سامنے جواتھا اور غالب رہا تھا اور قیصر روم نے بھی سٹیٹ ترک کردی تھی۔ چہارم حضور کے سامنے جواتھا اور خالب رہا تھا اور قیصر روم نے بھی سٹیٹ ترک کردی تھی۔ چہارم حضور اللہ بھی اور خدانے اللہ بھی کھڑا کردیا ہے کہ سٹیٹ کوتو ڑوں۔ جماری مجلس خدا نما ہے دہریہ بھی ہماری مجلس میں خدا کا اقراری بن سکتا ہے۔ عیسائی میری صحبت سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نشان میں خدا کا اقراری بن سکتا ہے۔ عیسائی میری صحبت سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نشان دیے جاتے ہیں۔ عیسائیوا در ماندہ اور ضعیف الخلقت کو خدا نہ بناؤ۔ ان کا بید دوو کی بھی غلط ہے کہ تقدیس صرف عیسائیوں میں باتی ہے کیونکہ کی ایک ان میں قابل شرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ آنجیل الی بگاڑی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور طمانچ کے لئے ہیں۔ ایک ان بیس کرتے۔ بھی پرجھوٹا مقد مددائر کردیا ہے۔

## آئتهم اورتتم كحانا

وارث وین، پر بیداس، عبدالرجیم اور پوسف خال نے جھوٹی قشمیں کھائی تھیں۔

آتھم کے مقدمہ میں لکھتے تھے کہ جھوٹی قشمیں کھانا جائز نہیں ۔ آتھم سے بھی تقاضا کیا گیا تھا

کوشم کھا کر کہد دے کہ میں نہیں ڈرا۔ عدالت کے سواقتم جائز نہیں تو می التظیف لا اور
پولوس نے بغیرعدالت آئے تم کیوں کھائی تھی۔ نیز عدالت میں جائز نہیں قالتی بھی درج ہے۔

ہم نے تئم پرچار ہزارر و پید دینا بھی منظور کیا اور الہام پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اگر وہ خود کھائے گا

تو بلاکت سے رہائی پائے گا۔ اسکے افعال خود گواہی دے رہے تھے کہ وہ اندر سے ڈرگیا

ہم نے قسم کیسے کھاسکتا تھا۔ عیسائی بیتو سوچتے کہ اس کا یہ کہنا کہ سانپ جھوڑ ہے گئے۔

بندوقیں دکھائی گئیں تلواروں سے حملہ ہوا تب تھے کہ اس کا یہ کہنا کہ سانپ جھوڑ ہے گئے۔

بندوقیں دکھائی گئیں تلواروں سے حملہ ہوا تب تھے تھا کہ عدالت میں قتم کھا تا۔ الہام میں سے

بندوقیں دکھائی گئیں تلواروں سے حملہ ہوا تب تھے تھا کہ عدالت میں قتم کھا تا۔ الہام میں سے

ہمی تھا کہ اگر سچائی کو چھیائے گا تو جلد ہلاک ہوگا۔ تو ہمارے آخری اشتمار سے چھماہ کے

اندرمرگیا۔ان کو بیشرم بھی آئی کہلیھرام عید کے دوسرے روز مارا گیا جلسہ مذاہب لاہور میں انہوں نے دیکیے لیا کہ ہماری تقریر ہالار ہی اورسول ملٹری گزٹ نے اس پرشہادت دی ایک اور ندامت ان کو بیہ ہے کہ ہم نے تر دید عیسائیت میں کئی کتابیں لکھی ہیں جن سے ان کی کلی کھل گئی ہے۔ اس لئے مجھے خود خطرہ تھا کہ نگ آ کر بیاوگ مجھ پر حملہ کردیں گے۔ چنانچہ بیمقدمہ بنایا گیا اور بیضروری تھا کہ آریہ اور مجمد صین بھی شامل ہوتا کہ ان کی ذات بھی ہوجائے۔

#### اعيسائيت يراعتراضات

پا در یوں کواسلئے زیاوہ جوش تھا کہ انگومیرے اعتر اضات نے تنگ کر دیا تھا کہ .

ا..... چوخص ملعون ہوکرخدا کا دشمن ہووہ کفارہ کیے بن سکتا ہے۔

۲.....یوع بیٹا ہے تواور بھی بیٹے ہو سکتے ہیں۔

۳.....یبود کی مسلسل تعلیم سے تثلیث کا ثبوت نہیں ملتا.

سم .....کفارہ سے گناہ کا وجود معدوم نہیں ہوا۔ اور اگر اس سے بدکاری جائز ہوگئی ہے تو شریعت فضول ہوگی۔

۵ .....اس ندہب کی بنیاد صرف قصوں پر ہے۔ پہوے صافع کا پنة لگ سکتا ہے گراس ندہب سے کچھ ثابت نہیں ہوتا جوا پے پیٹ میں مردہ بچے رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ سے نے مردے زندہ کے اور تصدیق کے لئے مردے قبروں نے فکل کر بیت المقدی میں داخل شہر ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہندو کہتے ہیں کہ مہادیو کی لئوں سے گنگا بہد نکلی تھی۔ رام چندر نے انگیوں پر پہاڑا تھایا تھا، راجہ کرش نے ایک تیرے کی لاکھ آدی مارڈ الے تھے بیند جب خدا کی ہستی ظاہر نہیں کرتے۔ اور دہریت کا اثر باقی رہتا ہے۔ انسان سم الفارے ڈرٹا ہے بادشاہ سے خوف کرتا ہے گرخدا سے نہیں ڈرتا حالا فکہ تمام سعادت خدا شنای میں ہے اور

تمر داندزندگی میں اےموت آ جاتی ہے کئی کے کھانے ہے ہم سیر نہیں ہوتے اور کئی کی خدا شنای ہے ہمکو فائدہ نہیں ہوتا۔ ویداورانجیل اتنا تو ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا جا ہے۔ مگر یہ ثابت نہیں کرتے کہ یقینی طور پروہ موجود بھی ہے۔ جوشخص جلالی تجلیات کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے آسکی شیطنت مرجاتی ہے۔انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خداشناس کاطریق نہیں بتایا۔جس سے بیوع نداس وفت لعنت ہے سبکدوش ہےاور ندآئندہ کسی وفت کوئی نسل اس کوسبکدوش کرے گی۔ پیکیاظلم ہے کہ ایک خبیث یسوع پر ایمان لے آئے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔مسلسل معنتوں سے فارغ ہوکر بیوع کب اس سے ملے گا۔اصل نجات دینے والی چیز ہے بیاوگ بے خبر ہیں کہ آ سانی نور تمام تاریکیاں دور کرتا ہے اور نشانوں کیساتھ ظاہر ہوتا ہے۔اب جوخدا شنای ہے محروم ہے وہ اسے آئندہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔خدانے کہا ہے کہ میں اپنے طالب کا دل اپنے نشانوں سے منور کروں گا یہاں تک کہوہ خدا کو دیکھے گا۔ مكالمات ميں بھى يبى يا تيں ميں نے سى ہيں۔ ہم نے بيد هيقت قرآن سے يائى ہاوراس کی آ وازی ہے۔اس لیے بصیرت کی راہ ہے اوروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے نور پایایا ظلمت دور ہوئی اب انسان اپنی خواہشات ہے ایساما ہر آجا تا ہے جبیسا سانب اپنی کینچلی ہے ٢ ..... كتبر بين كه انجيل اپني تعليم كي رو ہے آ ساني نشان ہے مگر سے نے يوں كيوں نہيں كہا تھا کہ میرے بعد فارقلیط نقصان کا تداراک کریگا۔ نیز اس میں صرف عفو کا ذکر ہے جو کسی وقت مجرم کوسر چڑ ہا دیتا ہے انسان میں کئی ایک قو تیں ہیں سوائے عفو سے ۔ انجیل میں دوسری قویٰ کے متعلق کوئی تعلیم موجود نہیں جسمانی اعتدال خوردونوش کے اعتدال پر قائم ہے۔ روحانی توی کااعتدال ان کےمعتدل استعال پر قائم ہے۔حسد نیک طریق پر ہوتو غبطہ ( رشک ) بن كرموجب فضيات بورنه خساست براس لئے عيسائيوں كواسيے قوانين بنانے پڑے۔قرآن کی روشنی میں انجیل مدہم پڑگئی اس لئے انجیل کوآ سانی نشان بتا ناسخت

غلطی ہے۔

ے .... کہتے ہیں کہ خدا کے تین حصے اقنوم کہلاتے ہیں ایک اقنوم نے کہا کہ کوئی یا کدامن انسان پیدا ہوتواس ہے بکجان ہوجاؤ۔ چنانچہ بسوع کے سواکسی کو بلگناہ نہ پایااس لئے اس ے متحد ہوکر جسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آگیا اور یبوع جسمانی خدا بن گیا۔ دوسرے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی۔اقنوم اول یعنی باپ کا وجودیسوع اورروح القدس کے سوا کیجینیں ہے۔تو حید کافی نتھی جب تک کہ خداانسانی راہ ہے تولد نہ ہوتااورمرنے کے بعدلعت اس پر نہ برئتی۔مگرسوال بیہے کہ ہرایک یا کدامن ہے اگراقنوم كاتعلق اتحادي بوسكتا بيتو ملك صدق سالم سالياتعلق بيدا كيوں نه بواجوياك دامن تقا اورمسے سے پہلے ہوگذرا تھا۔ بیوع کا انتظار کیوں تھا؟ آتھم کی جماعت کہتی ہے کہ اقنومی کبوتری جب نظر آئی تھی تو اس وقت مسے تنسی (۳۰) برس کے تصاورای وقت اقنوم کاتعلق بھی ہوا تو کیسا بیوع پہلے میں سال یا کدامن نہ تھا؟ شایدای اشتباہ کی وجہ ہے کسی عیسائی نے بیوع کی ابتدائی زندگی نہیں لکھی۔اور حالات کو قابل ذکر نہیں سمجھااور پہ ظاہر ہے کہ خدا مجوک پیاس ،تولدوموت ، د کادر داور عجز و نا دانی ہے یاک ہے ،مگریسوع ایسانہ تھا وہ خدا تھا تو يه كيول كها كه مجھے قيامت كى خبرنبيل اور مجھے نيك نه كبواور كيوں اس كى وعاقبول نه ہوئى ۔ ٨.....ان كالية عقيده بھي صحيح نہيں ہے كه بہشت صرف روحانی ہے جسمانی نہيں ہے ، كيونكيه روح بغیرجسم کے کوئی کامنہیں کر علق جسم کا ایک حصہ خراب ہوجا تا ہے۔ تو خیال یا حافظہ کام نہیں کرسکتا۔ اس لیے جب راحت یا عذاب شلیم ہے تو ضرور ہے کہ جم بھی ساتھ ہوور نہ ادراک ناممکن ہوگا۔ گو بیمکن ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسراجسم اس کوئل جا تا ہوگا۔ جسکے ذریعہ اس کو پوراانکشاف،راحت،خوشی،عذاب پامسرت حاصل ہوسکتی ہے۔ پول تو عذاب میں جسم اور روح دونوں کوشر یک سجھتے ہیں گربہشت کے لائق صرف روح سمجھی جاتی

ہے۔ کیا یہ بانصافی نہیں کر دنیا میں توروح اور جسم دونوں نیک وبد کما کیں اور بہشت میں جسم محروم رہ جائے قرآن شریف میں وجوہ یومند ناضوۃ وارد ہے۔ جس میں نضارت روحانی اور بصارت جسمانی دونوں کا ذکر ہے تھی النظیمی نے بھی اشارۃ میں ذکر کیا ہے۔

کیا ہے۔

۹ ...... پادری میجی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا جوا دراک اور شعور رکھے گا۔ گرینہیں
 مانتے کہ اس کولذات جسمانی بھی حاصل ہونگی۔ حالانکہ وہ جسم یا راحت میں ہوگا یا غیر
 راحت میں ۔ تو ہرصورت میں لذت جسمانی کاحصول شلیم کرنایڑ ہےگا۔

• ا۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ عدل وعفوجی نہیں ہو سکتے مگریٹییں جانتے کہ عدل بنی نوع کے باتی نوع کے ماتی اوع کے کے اس کے خدا کے ایک رحمت بن جاتا ہے خونی کوئل نہ کیا جائے تو قوم لڑلڑ کرفنا ہوجائے گی اس لئے خدا عادل اور رحیم دونوں صفات سے متصف ہے۔ یہ کیا انصاف یا رحم ہے کہ بے گناہ یسوع کو ساری دنیا کی اعنتوں کا متحمل بنایا جاتا ہے۔

اا۔۔۔۔۔کفارہ ہے گناہ کی معافی نہیں ہوئی کیونکہ انجیل میں ہے کہ اگر تیری آ ککھ گناہ کرتی ہے تو اے نکال دے اور تجھے کا نار ہنا بہتر ہوگا

۱۲.....رحم وعدل میں تضادنہیں ہے کیونکہ عدل کا دارو مدار قانون اورعقل پر ہے۔تو جب انسان کوعقل دی گئی ہےتو اس سے برتا ؤبھی عدل کےساتھ کیا جائےگا

ا اسس یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جانوروں کی موت آ دم التَظَیّن کے گناہ کے باعث ہے کیونکہ آ دم التَظیّن کے گناہ کے باعث ہے کیونکہ آ دم التَظیّن کی این کی اللّائی کی بہلے ضرور گوشت کھا تا ہوگا تو جانور مرتے ہوں گئی پیتا ہوگا تو اس میں باریک جانور مرتے ہوں گے۔ یا یوں کہو کہ آ دم التَظاہِ کی پہلے ہمی دنیا آ بادھی جسمیں جانور مرتے بھی تھے تو ان صور توں میں آ دم کا گناہ موت کا عبد کیسے ہوا؟

۱۰۰۰۰۰۰۱ جیل اس لئے غیر معتبر ہیں کدان میں لکھا ہے کہ یسوع نے استے کام کیے کداگروہ

لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں نہ ساسکتیں۔ کیا خوب ہے کہ تین سال میں تو اسکے کام سمٹ

گئے مگر کا غذات میں نہ سمٹ سکے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو دنیا میں سرر کھنے کی جگہ نہتی۔
حالا نکدا سکی اپنی ماں کا مکان موجود تھا۔ اور اس کے پاس روپیہ بھی کافی جمع رہتا تھا اور یہود ا خزا فجی مقرر تھا جو کچھ بچھ چرا بھی لیتا تھا۔ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں بچھ دیا بھی تھا؟

۵ا..... میرجموث ہے کہ پہلی گنابوں میں لکھا ہے کہ سے التکلیکا یا ناصری کہلائے گا پھر ایک پیشینگوئی کےمطابق ناصرہ جمعنی شاخ ہےاورعبرانی میں اس کامعنی تروتازہ ہے۔

۱۶..... بیرحوالہ بھی غلط ہے کہ سے نے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ میڑوی ہے محبت کراور وشمن نے فرت کر۔

ے ا۔۔۔۔۔قرآن مجیداس انجیل کامصداق ہے جو سے الطبیعی پرنازل ہوئی تھی نہ وہ انجیل جو حوار یوں نے بعد میں تصنیف کرلی ہے۔ اوراصل انجیل پیش نہیں کر سکتے۔

۱۸ ..... انجیل کی رو سے برائی اپنا اندراثر رکھتی ہوتی بھی اپنا اندراثر رکھتی ہوگی اس لئے کفارہ باطل ٹھیرا کیونکہ نداس سے تمام اشیاء حلال ہوگئی ہیں اور ندان کا وجود معدوم ہوا۔ ۱۹ ..... مین النظامی کا کوخسرہ لکلا تھا بھوک پیاس سے تکلیف بھی ہوتی تھی اپنی والدہ سے گوشت پوست بھی حاصل کیا تھا موکی اور بچپن کی تکالیف بھی ہوئی ہول گی تو ہے گناہ کیسے ثابت ہوا کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جسمانی تکلیف گناہ کا بتیجہ ہے اس سے برا ھے کہ ملک صدق ہی زیادہ پاک تھا تو بیضروری تھا کہ روح القدس کا تعلق اس سے ہوتا ہی النظامی النظامی اللہ سے نہوتا ہے النظامی النظامی اللہ سے نہوتا۔

۲۰ ..... انکا اصول ہے کہ اصلی نجات گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے تو کفارہ کو

باعث نجات کیوں سمجھا گیااصل بات بیہ ہے کہ خدا ہے تعلق پیدا ہوتو نجات ہوتی ہےاس ے میلان یا قطع تعلق ہوتو عذاب ہوتا ہے''جناح "میلان عن الحق کا نام ہے اور''جرم" قطع تعلق کانام ہےاور بیدونوں انسانی فعل ہیں۔اس میں کسی کامصلوب ہونا یانہ ہونا کچھاٹر نہیں کرتا ہے کمل کے بغیر نجات کا مفت میں حاصل کرنا غلط ہوگا ورنہ کیا ضرورت تھی کہ ہے چالیس روز روز ہ رکھتے۔اس ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں زوال صحبت بیاری کا نام ہے اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے تو نیکی جب اپنی جگہ موجود موجائة اس كازوال جاتارے كا\_(تطلع على الافنده) \_معلوم موتا بكجبتم كا تعلق دل ہے ہے کیونکہ بدی دل ہے ہی اٹھتی ہے ورنہ نیک دل کوآ کچ تک نہیں لگتی۔ جزاو سزا کاتعلق انسان کے فعل پر مرتب ہوتا ہے، جیسا کہ تجربہ بتار ہا ہے اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ تو حید موجب نجات ہے، جوقر آن اور نبی آخر الزمان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پیعقیدہ کہ بدی کا بدلہ ضرور ملے گا غلطہ وگیا' کیونکہ خدااس آ دی کی طرح ننگ دل نہیں ہے جواپنے نوکر کوسز اضرور دیتا ہو یا اسکے بوض دوسرے کا گا گھونٹ دیتا ہواور درگذر كرنا ندحا متاہو۔

السن توحید تین قتم ہے، عام کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ ہو خاص کہ غیر کوموثر نہ سمجھا جائے 'خاص الخاص کہ نفیر کوموثر نہ سمجھا جائے 'خاص الخاص کہ نفسانیت بھی ترک کی جائے ' تورات میں بہتو حید نہیں ملتی۔ سور کا اخلاص کے مقابلہ میں وہاں کوئی آیت ہے۔ سیاسیات اور اقتصاد یات کو کہاں ذکر کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں 'حالا نکہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اور قرآن شریف تمام و نیا کے لئے نازل ہوا ہے۔

۲۲۔۔۔۔۔انا جیل کے معجز ے اور بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ انجیل نویس مدمی نبوت نہ تھے کہ ان کا کلام بیہودگی ہے یاک ہوتا۔صرف وقائع نگار تھے' مگروقائع نگارے لئے بھی ضروری ہے کہ صادق القول ، سیجے الحافظ ، عمیق الفکر ، محقق یا عینی شہادت رکھتا ہو گر ہم ان کے غلط حوالے لکھ چکے جیں۔ باتیں بھی ناممکن لکھی ہیں: کہ مردے نکلے ، مخلوق نے خداکے منہ پر تھو کا ، صلیب دیا ، ذکیل کیا ، وہ عاجز ہوا ، مال کے پیٹ میں خون پیتار ہا ، پیشاب کے رائے سے باہر لکلا ، پھر کچھ انسان بنا اور کچھ کبوتر ، اور اپنے دونوں جسموں میں تقسیم ہوکررہ گیا۔

٢٣ .... انا جيل تمام قوائے انسانی کی مربی نہیں ہیں۔ صرف چند قوائے نفسانی کے متعلق لکھا ہے اور یوں کہنا کہ تبدیل شرائع کو طوظ رکھ کراس نے پچھ نہیں بتایا غلط ہے کیونکہ قرآن شریف نے جہال تفصیلی احکام بتائے ہیں وہاں اجمالی طور پر قواعد کلیہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ جو جمیشہ کے لئے کارآ مد ہوتے ہیں چنانچے السن بالسن کے ساتھ جزاء سیشۃ مسیشۃ بھی لکھ دیا ہے تا کہاں مجرم کو بھی سزادی جائے گہ جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔

۲۴..... ییوع کے ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں لوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مریم ہے کہا تھا کہ بچہ کا نام ییوع رکھنا مگر مریم اور میچ کا بھائی کیوں منکر تھے اور میچ ان ہے کیوں بیزار تھا

۲۵ ..... بوحنا لکھتا ہے کہ بیوع نے کہا کہ بیکل چار برس میں تیار ہوئی اور یہو دی کہتے ہیں کہآ ٹھ برس میں تیار ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی یہی ہے۔

۲۷ ..... یوحنانے کہا ہے کہ سے کا نیا قول ہے کہ آ پس میں محبت رکھو طالانکہ احبار میں بی قول مذکور تھا۔

21 ..... کہا جا تا ہے کہ انا جیل کی سنداسلام سے زیادہ معتبر ہے مگر ریلنڈ اپنی کتاب ' محمدازم'' میں لکھتا ہے کہ مجزات نبویہ کے راوی بڑے مشہور اور معتبر فاضل تھے جنہوں نے پشت در پشت کی اسناد سے ان کوہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے آگر بیطریق اختیار نہ کیا جاتا تو دوسرا کونساطریق تھا؟ خصوصا جبکہ حضور نے بیجھی کہد دیا تھا کہ جو شخص مجھ پرجھوٹ بائد ھےاس کی سزا آ گ ہے تو اور بھی تصدیق ہوجاتی ہے مگر پیطریق انا جیل کونصیب نہیں ہوا۔

۱۸ .....اسلام صرف قصول پر پینی نہیں بلکہ آسانی نشانات سے ایمان کوتازہ کررہا ہے اورا سے لوگ بھی پیدا کے بیں جن سے تائیدی نشان ظاہر ہوئے ہیں جیسے جناب شخ عبدالقادر جیلانی، ابوالحن خرقانی، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، ابن عربی، ذوالنون مصری، معین الدین اجمیری، بختیار کا گی، فریدالدین پاک پنی، نظام الدین دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور شخ احمدسر ہندی۔ اس قتم کے اور بھی ہزاروں آدی ہوگذرے ہیں۔ اب بھی ایک آدی موجود ہے کیا تم نے بھی اسے دیکھا ہے؟ یسوع کی تائید تو صرف قصوں سے ہوتی ہے گر صور دی تائید میں اب بھی نشان بارش کی ظرح برس رہے ہیں۔

79 .... شمار لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا کے سواباتی ٹین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل لکھتا ہے کہ دوسری صدی کے وسط تک ان چارا نجیلوں کا نام ونشان نہ تھا۔ سیمؤل لکھتا ہے کہ موجودہ عہدنامہ نیک نیتی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر میں لکھا گیا ہے ایولسن پا دری انگستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ متی کی یونانی انجیل دوسری صدی میں ایسے آ دی نے لکھی تھی جو یہودی نہتی ایسے آدی نے لکھی تھی جو یہودی نہتی ایسے آدی نے لکھی تھی ہو

۳۰ ..... وہ اقراری ہیں کہ ند جب کے روے کوئی عیسائی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا اور نہ تجارت کرسکتا ہے کیونکہ اس میں کل کی فکر کرنے کی مما نعت ہے اور نہ فوج میں داخل ہوسکتا ہے کیونکہ وہ تمن ہے جب معلوم ہوا کہ اس کے احکام ہے اور شادی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ بھی منع ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے احکام مختص القوم اور مختص الزمان تھے۔

اس..."الوهيم" آله كى جمع ب مراس يتشيث ثابت نبيس بوتى كيونكه" سام"اور

" دجال "واحد بے محق جماعت ہیں اور الو ھیم جمع بمعنی واحد ہے اور خدا کے سوا قاضی اور فرشتہ کو بھی المو ھیم کہتے ہیں۔ قاضوں ۱۳/۲۳ میں ہے کہ جب منوحا سمون کے باپ نے خداوند کا ایک فرشتہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم نے الو ھیم دیکھا ہے۔ خرون ۱۲/۹ میں ہے کہ المو ھیم بمعنی قاضی ہے اور ۱۲/۷ میں ہے کہ اے موکی میں نے تم کو فرعون کے لئے المو ھیم بنایا ہے انتشاء ۱۳۸۰ میں ہے کہ اس نے الوھا کو چھوڑ دیا جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کئی جگہ المو ھیم کی جگہ آیا ہے۔ یسعیا ۲۷۴ میں المو ھیم ہے اور ۴۳۸۸ میں المو ھیم ہوا کہ اظہاد طاقت کے لئے جمع کا صیخہ واحد پر اطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش المو ھا۔ معلوم ہوا کہ اظہاد طاقت کے لئے جمع کا صیخہ واحد پر اطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش المو ھا۔ معلوم ہوا کہ اظہاد طاقت کے لئے جمع کا صیخہ واحد پر اطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش عبرانی میں نعسم نہ کور ہے جونصنع کا مرادف یا محرف ہے اگر اس سے کشرت مراد ہے تو تین تک کیوں محدود ہوئی ؟

۳۳ ..... قانون قدرت ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جاتا ہے اور انسانی زندگی پر
کیڑے کوڑے مارے جاتے ہیں قومسے کو ہم پر گیول قربان کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ الزبیت
کے عہد میں سو سنتانی نے لڑائی کے موقع پر ایثار کرکے دوسرے زخی کو پانی کا پیالہ دے
دیا تھا اور خود پیاسا مر گیا تھا۔ شایداس لئے مراہوگا کہ سپاہی کام میں آئے تو بیانسانی ایثار
ہے جو زیر بحث نہیں۔ کیونکہ خدا ایسا ایثار نہیں کرتا کہ مخلوق کو بچانے کے لئے آپ ذن گ
ہوجائے کیونکہ وہ ایثار کر کے ترقی مدارج کا مختاج نہیں ہے یہ بھی ایثار نہیں کہ خدا اپنی صفت
کی کو دیدے اور خود معطل ہو کر بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی ایثار نہیں کہ بلا احتیاج خوراک
دوسرے کو دیدے اور خود بعولوں مرے بلکہ یہ بیوتو ٹی ہے۔ ایثار میں عزت افزائی بھی ہوتی
ہے اس لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ کوئی اپنی بیوی دوسرے کو دیدے یا ایک جرنیل بحری کی جان
بیانے کے لئے اپنی جان دیدے اس لئے ہندوؤں کا ایثار قابل تعریف نہیں کہ بتوں کے

سامنے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ یاجگن ناتھ کے پہیئے کے نیچے کچلے جاتے ہیں ۳۳۔۔۔۔ابن اللہ جب تین روز مرار ہاتو دنیا کائنتظم کون تھا؟ ۳۴۔۔۔۔محویت کے الفاظ سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔۔

#### الهامات محويت

مَلِد مجھے بھی ایسےالہام ہوئے ہیں کہتو مجھ سے ہےاور میں تجھ ہے، زیین و آ سان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، تو ہمارے یانی میں سے ہے، اور لوگ خشکی ہے ہیں تو مجھ ہے ایسا ہے جیسے کہ میری تو حید ، تو مجھ ہے اس مقام اتحاد میں ہے کہ کسی کومعلوم نہیں، خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے تواس سے نکلا، اس نے تمام دنیا ہے جھے کو چنا، تو میری درگاہ میں و جیہ ہے، میں نے اپنے گئے تھے کو پیند کیا، تو جہاں کا نور ہے، تیری شان عجیب ہے میں تختے اپنی طرف اُٹھاؤں گا ، تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا ، تو برکت دیا گیا،خدائے تیری مجد کوزیادہ کیا تو خدا کاوقارہے۔ پس وہ تجھے ترکنہیں کرےگا، تو كلمة الازل ب پس تومثامانهيں جائے گا، ميں فوجوں سميت تيرے ياس آؤں گا،ميرالونا ہوا مال تجھے ملے گا، میں تجھے عزت دوں گا اور تیری تفاطت کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ پھر انقال ہوگا۔ تیرے پرمیرے کامل انعام ہیں۔لوگوں کو کہہ دے کہ اگرتم خداہے پیار کرتے ہوتو آؤمیرے چیچے چلوتا کہ خداتم ہے بھی پیارکرے میری سیائی برخدا گواہی دیتا ب چرتم كيون ايمان نبيس لات يو ميرى آنكھوں كسامنے بريس في تيرانام متوكل رکھا ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔اگر چہ جا ہیں گے کہ اس نور کو بجما ئیں مگرخدااس نورکو جواس کا اپنا نور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم ایکے داوں پررعب ڈالیں گے ہماری فتح آئے گی زمانہ کا کاروبار ہم پرختم ہوگا اس دن کہا جائے گا کہ کیا ہوتی نہ تھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے۔جس طرف تیرا منہ ہےاس طرف خدا کا منہ۔تجھ

ے بیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مجھ ہے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔لوگ دور دور ہے تیرے یای آئیں گے۔خدا کی تصرت تیرےاو براترے گی۔ تیرے لئے لوگ خدا ہے الہام یا ئیں گے اور تیری مدد کریں گے۔کوئی خبیں جو خدا کی پیشینگوئیوں کوٹال سکے۔اے احمہ ﷺ تیرے لبوں پر رحمت جاری ہے۔ تیرا ذکر بلند ذکر کیا گیا ہے۔ خدا تیری ججت کوروثن كريكا توبهاورے اگرايمان ثرياير ہوتا تو تواس كو ياليتا۔ خدا كى رحمت كے خزائے مجتمعے ديئے گئے ہیں تیرے باپ دادا کاؤ کر منقطع ہوگا اور ابتداء تجھ سے کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ا پناجانشین بناؤں تو میں نے آدم یعنی تھے کو پیدا کیا۔ آو آھن یعنی خداتیرےاندراترا۔خدا تخصرت نہیں کریگااور نہ چھوٹا ہے گا۔ جب تک یا ک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھیا ہواخز انہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تجھ میں پھوتکی۔ تو مدود یا جائے گا۔ گریز کی جگہ کسی کونہیں رہے گی۔ تو حق کیساتھ نازل ہوا۔ تیرے ساتھ انبیاء کی پیشینگویاں پوری ہوئیں ۔خدانے اپنے فرستادہ کو جھیجا تا کہ اینے دین کوقوت دے اور سب دینوں میراس کو غالب کرے۔اس کوخدانے قادیان کے قریب نازل کیا۔ حق کی ساتھ امر ااور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ ابتدا ہے ایسا ہی مقررتھا۔ تم گڑھے کے کنارے پرتھے خدانے تہیں نجات دیئے کے لئے اسے بھیجا۔ اے میرے احمرتو میری مرا داورمیرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری مزلم کی کا درخت اینے ہاتھ سے لگایا۔ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا اور تیری مدد کروں گا۔ کیا پہلوگ اس سے تعجب کرتے میں کہ خدا عجیب ہے چاتا ہے جے جا ہتا ہے اور اپنے کا موں سے پوچھانہیں جاتا۔خدا کا سایہ تیرے پر ہوگا۔ آسان بند ہا ہوا تھااور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہیسی ہے جس کاوقت ضائع نہ ہوگا تیرے جبیہا موتی ضائع نہیں ہوسکتا۔ ہم تجھے لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے بیامرابتدا ہے مقدرتھا۔ تومیرے ساتھ ہے۔ تیرا بھیدمیرا بھید ہے۔ تو دنیا وآخرت میں وجیہ ومقرب ہے تیرے پرانعام خاص ہے۔تمام دنیا پر تختے بزرگی ہے۔ بخرام کہ وقت تو نیک رسید پائے محدیاں برمنار بلندتر محکم افقاد میں اپنی چیکار دکھلاؤں گا۔
اپنی فقد دت نمائی سے بختے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا
اللہ قبول کریگا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی خلاجر کریگا اس کیلئے وہ مقام ہے
جہاں انسان اپنے قوت اعمال ہے نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔
تیری میری طرف سے وہ نسبت ہے کہ تلوق کو آگا ہی نہیں۔ اے او گوتہ ہارے پاس خدا کا
نور آیا تم مشکر مت بنو غرضیکہ ای فتم کے الہامات اور بھی بہت ہیں۔

#### مكاشفات محويت

اوراب وہ مکاشفات ذکر کرتا ہوں کہ جن میں محویت نظر آتی ہے: میں نے مکاشف میں دیکھا کہ میں اور سے آگی ہے: میں نے مکاشف میں دیکھا کہ میں اور سے آگی ہی جو ہر کے دو مکڑے ہیں۔اسکو'' براہین'' میں شائع کر چکا ہوں۔ اس لئے ثابت کرتا ہے کہ ان کی مجھ میں تمام روحانیت اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اور کشف'' آ مکینہ کمالات'' (ص ۲۹۳۵) میں درج ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اور میر ااپناارادہ خیال اور کوئی عمل شدریا۔اور

میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگیایا اس شئے کی طرح کے جس کو کسی نے بغل میں دبالیا ہو۔ اللہ کی روح مجھ پرمیط ہوگئی۔ مجھ پرمستولی ہوکرا پنے وجود میں مجھے پہناں کرلیا۔ یہاں تک کہ میراکوئی ذرہ باقی ندر ہا۔ میں نے اپنے جسم کودیکھا تو میرے اعضا اسکے اعضا۔ میری آ تکھ، میرے کان اور میری زبان اس کی بن گئی ہی۔ مجھے ایسا بگڑا کہ میں اس میں بالکل محو ہوگیا۔ اسکی قدرت اور قوت مجھ میں موجز ن تھی۔ میرے دل کے چاروں طرف اسکے خیمے لگائے گئے تھے۔ ملطان جروت نے میرے دل کو پیس ڈالا سونہ تو میں بی رہا اور نہ بی میری لگائے گئے تھے۔ ماطان جروت نے میرے دل کو پیس ڈالا سونہ تو میں بی رہا اور نہ بی میری تمار بی میاری گئی اور اس کی مجارت نظر آنے گئی۔ الوجیت بڑے زور

کیساتھ مجھ پر غالب آ گئی۔سر کے بالوں ہے یا ؤں کے ناخنوں تک اس کی طرف بھینجا گیا۔ ہمەمغز ہوگیا جس برکوئی پوست نەتھااور تیل بنا كەجس میںمیل نەتھی۔ مجھ میں اور میر کے نفس میں جدائی وال دی گئی۔اس شئے کی طرح ہو گیا جونظر نہیں آتی یااس قطرہ کی طرح جو دریامیں مل جاتا ہےاور دریااسکوا بی جا در کے نیچے د بالیتا ہےا ب میں نہیں جانتا تھا کہ میں پہلے کیا تھا۔الوہیت میرے پٹیوںاوررگوں میں سرایت کر گئی اوراپنے آپ سے کھویا گیا۔اوراس نے میرے تمام اعضااینے کام میں لگالئے اس زورے اپنے قبضہ میں کرلیا کہاں ہے بڑھ کرمکن نہیں چنانچہ اسکی گرفت ہے بالکل معدوم ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اعضامیرے اعضانہیں بلکہ اسکے اعضا ہیں۔ میں خیال کرتا تھا کہ اپنے وجودے معدوم اوراینی معیت ہے قطعاً نکل چکا ہوں۔اب کوئی شریک اور روک کرنے والانہیں ر ہا۔ وہ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میر اغضب جلم تلخی ،شیرینی اور حرکت ،سکون سب ای کا ہوگیا اور اس حالت میں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نئی زمین و آ سان بنانا جاہتے ہیں۔ سویملے توزیین وآ سان کوا جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تفریق اور ترکیب بھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے مطابق اسکی ترکیب وتفریق کی اور میں ویکھتا تھا کہ میں اسکے خلق برقادر ہوں اور پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوشی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف ہے الہام کی طرف بدل گئی اور میری زبان پر جاری ہوا کہ اد دت ان استخلف فخلقت ادم. انا خلقنا الانسان في احسن تقويم.

## خدائی میں مقابلہ

" برامین "میں اس قتم کے الہامات ۲۵ برس ہوئے شائع کر چکا ہوں۔ پادری سے کے ان الہامات سے مقابلہ کریں جن سے الوہیت سے فابت کرتے میں پھر بتا کیں کہ گس

کے البام بڑھ کر ہیں؟ اگرمیج کے الہامات ہے خدائی ثابت ہوتی ہے تو میرے الہامات ے اس سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضور کی خدائی ثابت ہوتی ہے کیونکہ بیصر فنہیں کہ آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے یا آپ كافعل خدا كافعل بياآپ كاتمام كلام وما ينطق عن الهوى كهدكرخدا كا كلام تشبرايا ب بلکہ قل یا عبادی بیں تمام لوگوں کوآپ کے بندے تھے رایا ہے۔ تم نہیں سوچ کتے تو تین منصف حلفاً کہدویں کہ بیوع کی خدائی زیادہ ثابت ہوتی ہےتو میں ایک ہزاررو پییان کو دے سکتا ہوں بشرطیکہ وہ کہیدیں کہ اگر ہم اپنے بیان میں تیجے نہ ہوں تو ایک سال میں خدا ہم کو ہر بادکر دے اگر کہا جائے کہ بسوع کا کلام خدا کا کلام تھااور تمہارا کلام خودتمہارا ہی ہے تو جواب یہ ہے کہ کسی نے بسوع کی اپنی زیان سے اپنی خدائی کے متعلق کچھنیس سنا۔ صرف چند کلمات مروز تروز کریسوع کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور میرے الہام اور کشوف ان ے صد ما درجہ بڑھ کر ہیں۔اگر کہا جائے کہ ان کے البام خوارق ہے ثابت ہیں تو میں کہونگا کہ ان کی عینی شہادت موجود نہیں اور میری ماس عینی شیادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچوکہ ہم دونوں کے الہامات میں ہے الوہیت برس کے الہام قوی الدلالة ہیں کہاجا تا ہے کہ آمد سے کی خبر پہلی کتابوں میں تھی۔ میں کہتا ہوں: میری آمد کی خبر خود سے نے دی تھی کہ دوبارہ آؤں گااور میری تضدیق زلزلوں ہے ہوئی ،قوموں کے غلبہ ہے ، وہایڑنے ہے۔اور آ سان بربھی نشان ظاہر ہوئے کے وقت ایلیا کے آسان سے خاتر نے کا عذر پیش کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یوں کہا جا تا ہے کہ سے زندہ آسان سے نہیں اتر المتم نے میرے نشان دیکھے لئے ہیں۔میرے پاس آؤالک برس کے اندر کی نشان یاؤ گے۔خدا اس عاجز کے دل پر بنجلی کررہا ہے بینوع بن مریم خدانہیں ہے پیکلمات جوا سکے منہ ہے لگانے ہیں اہل اللہ کے زبان سے نکلا کرتے ہیں مگران ہے کوئی خدانہیں بن سکتا۔ یا دریوں کومیرےسبب

بہت ندامت ہوئی تو مجھ پرمقدمہ بنادیا ۔ مگراس میں بھی ان کی پر دہ دری ہوئی ۔ محمد سین نے لدیمان میں وفات میچ پر مجھ ہے مناظرہ کیا۔ مگر حیات میچ ثابت نہ کر سکا۔ میں نے اسکے مقابلہ برعر بی کتابیں تکھیں وہ ان کا جواب بھی نہ دے سکا۔اورسب سے پہلے لد ہیا نہ میں ہی ایک پیرمر دموجد کریم بخش نے کہا کہ میرے مرشدنے کہا تھا کہ سے موعودای امت میں ہے ہوگا اس کا نام غلام احمد ہوگا گا ؤں کا نام قادیان ہوگا اورلد ہیانہ میں آئیگا۔مولوی اس کو کا فرٹھیرا کینگے ۔ مگر وہ کچ پر ہوگا اور تو اے دیکھے گا۔ یہ ہمارا پہلانشان صدافت تھا۔ دوسرا نشان صداقت کسوف وخسوف تھا جوکسی مدعی مہدویت کے وقت ظاہر نہ ہوا تھا۔ تیسرانشان ستارہ و مدارتھا جوعیسیٰ کے وقت نکلا تھااورخبر دی گئی تھی۔ کدستے موعود کے وقت نکلے گا۔ **چوتھا** نشان آتھم کا شرط کے مطابق بجنا پھرمرنا - بانچواں احمد بیک ہوشیار بوری کا مرنا-چھٹا ن**شان** کیھر ام کامرنا۔ س**اتواں**: جلسہ مہوتسو (بندا ہب اسلام لا ہور ) میں میرے مضمون کا اعلی ر ہنا۔ آ مھواں مقدمہ کلارک میں پیخبریا نا کہ ہریت ہوگی ۔نواں محمد سین کی ذلت ۔ پہلے ہیہ البام مواكه قد ابتلى المومنون بحرالبام مواكه انى مع الافواج اتتك بغتة يحر حفاظت کا الہام۔ وسوال راولپنڈی کے بزرگ کی پیشینگوئی اور توبہ۔ اس نے اخبار ''چود ہویں صدی''میں کے 🖊 عیں میری تو ہین کی تھی کہ 🚽

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنۂ پاکاں برد مجھ نے بھے رہے ہوا دعا مانگی کہ یا اللہ یا اے تو بہ بخش یا اے ہلاک کرتو الہام ہے اسکی تو بہ معلوم ہوئی۔ سواس کوخدا ہے الہام پاکر ایک خط لکھا جوا خبار''چود ہویں صدی'' کی اشاعت نومبر کے ۱۸۹ میں شائع ہوا ،اور میں اصل تحریر شائع کرتا ہوں تا کہ سرسید کے لئے تبویت دعا کا تیسرانمونہ ہو۔ وہ بزرگ پنجاب کے رئیس جاگیراور ملہم ذی علم ہیں۔ انہوں نے 1۲۹ کتو برے ۱۸۹ کتو برے ۱۸۹ کتو برے ۱۸۹ کتو برے ۱۸۹ کتو برے انہوں کے ۱۲۹ کتو برے ۱۸۹ کتو برے ۱۸۹ کو جھے ایک معذرت نا مدلکھ کر بھیجا تھا کہ میں اخبار''چود ہویں صدی''

ے والا مجرم ہوں۔فدوی خاکسار خطا کار خط کے ذریعہ حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہے جس کے جولائی <u>94ء</u> و جولائی <u>94ء</u> کے درمیان جرم کا اقر ارکرلیا ہے میں متلاثی تھا۔اب نوے فیصدی یقین ہوگیا ہے قادیانی آریوں نے کہا کہ آپ یا کباز ہیں۔ جوانی میں عبادت گذار رہے۔تفنیفات میں زندہ روح ہے اور آپ کامشن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنمانی نبیں کرتا۔مثنوی کاشعراس لئے لکھا تھا کہ میں نے لا ہور میں اپنے دوستوں ہے برے کلمات سے تھے کہ آپ خاتم الرسلين ہيں،ترک بناہ ہوئگے،سلطان قتل ہوگا اور دنیا کے مسلمان آپ ہےالتجا کریں گے کہ ایک سلطان مقرر کروں۔ بیامر باعث رہے تھا کیونکہ وہ مقامات مقدسہ برقابض ہیں ،ورنہ ہم ہندوستانیوں کی خبر مطلقاً انہوں نے نہیں لی۔ مناسب تھا کہ ان کے حق میں دعا بخیر کی جاتی اور آپ نے مسیح کے متعلق سخت لفظ استعال کئے ہیں۔ ترکونکی تباہی کا اشتہار جب آپ نے نکالا تو مثنوی کا شعر میرے منہ ہے بیساختہ نکا مگر جلسہ مٰداہب لا ہور کی تقریر اور '' ازالہ اوہام'' ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق دعویٰ رسالت بہتان ہے۔اورسے کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر ہیں جیسا کہ تسی نے حضرت علی کے متعلق کہاہے کہ 👻 🤍

آل جوانے بردت مالیدہ بہر جنگ دوغا سگالیدہ بر جنگ دوغا سگالیدہ بر خلافت ویش ہے مائل لیک بوبگر شد میاں حائل آخر دل تڑپ اٹھا کہ تو بہ کرو۔ مومن آل فرعون کا قصد یاد آیا کہ ان یک کاذبا فعلیہ کذبہ اسکا اثر خارج میں بھی محسوس ہوا میں اب حاضر نہیں ہوسکتا۔ شاید جولائی ہے کہ یک کریگا حضور کا مجرم جولائی ہے کہ یک کریگا حضور کا مجرم (دستھ)

راولپنڈی1۲۹کتو<u>مے9ء</u>۔

اس بزرگ اور آگھم کے متعلق پیشینگوئی کیسال مشروط تھی۔ مگر بزرگ میں ایمان تھا معذرت بھیج دی اور آگھم میں ظلمت تھی اس لئے وہ احساس خوف پر حلف نہ کھا۔ کا اور ہلاک ہوا۔ بعد میعاد پیشینگوئی کے اسنے شور مجایا کہ امر تسر، لد ہیا نہ اور فیروز اور میں مجھ پر بندوق، سانپ اور دروازہ تو ٹر کر حملے ہوئے۔ اگر بچ تھا تو نالش کرتا اسکا داما دعدالت میں ملازم تھا وہی ہمت کرتا یا کم از کم میری صانت ہی کروا تا۔ مگروہ تو مارے خوف کے مراہی جاتا ملازم تھا نہ بہر حال خدا اس بزرگ کو معاف کر نے ہم معاف کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اس کو دعائے خیر سے یا دکرے دراقم خاکسار۔ (خام احماد تاویان موفرہ کے میراء)

## حكومت كي خدمت ميں اظهار مظلوميت

چونکہ حکومت سب کوایک آنکھ ہے دیکھتی ہاورا کی شفقت ہرایک تو م کوشائل ہاری ترم ہے ترم ہے اس لئے ہماراحق ہے کہ اپنی تکالیف حکومت کو پیش کریں کہ عیسائی ہماری ترم ہے ترم تقریر کو بھی سخت بنا کر بطور شکایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی کو سخت گالیاں دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انکے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہماراحق تھا کہ شخت الفاظ کی شکایت کرتے ہیں کہ میں کہ ہوگیا ہی ہماری شکایت کرتے ہیں۔ اس بناپر انہوں نے بچھ پر الفاظ کی شکایت کرتے ہیں۔ اس بناپر انہوں نے بچھ پر مقدمہ کھڑا کردیا تھا جو خارج ہوگیا اس لئے اطلاعاً مرقوم ہے کہ پادری اور آفکی تقلید میں آریہ جو شخت لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ان کی زیادتی پر داشت نہیں کر گئے بینظا ہر ہے کہ کوئی اپنے ہیں۔ انہوں کے کہ کوئی الزیار تو ہیں شکر آریہ جو گئا ہیں کہ کہ کا مقاد میں اپنے مقتدا کے حق میں مفتری یا کا ذب کا لفظ نہیں من سکتا۔ مسلمان بار بار تو ہیں شکر کا دنگی کو بے شری کی زندگی جانتا ہے تو پھر اپنے بادی کے متعلق کیوں کرتو ہیں من سکتے گا۔ عماد زندگی کو بے شری کی زندگی جانتا ہے تو پھر اپنے بادی کے متعلق کیوں کرتو ہیں من سکتے گا۔ عماد اللہ بن امر تسر نے گالیاں دیں شاکر دائی کردائی ۔ برا کہا۔ داخیند رنے رسالہ ''مسے دجال'' بنایا۔ اللہ بن امر تسر نے گالیاں دیں شاکر دائی کردائی نے برا کہا۔ داخیند رنے رسالہ ''مسے دجال' 'بنایا۔ اللہ بن امر تسر نے گالیاں دیں شاکر دائی کردائی نے برا کہا۔ داخیند رنے رسالہ ''متعلق کے دجال' 'بنایا۔ اللہ بن امر تسر نے گالیاں دیں شاکر دائی کردائی نے برا کہا۔ داخیند دین درسالہ ''متعلق کے دجال' 'بنایا۔

''سوائح عمری واشنگٹن'' میں بھی تخت الفاظ ہیں۔''نورافشاں'' بھی بدز بانی کرتا ہے۔آ پ سوچیں ان بدزبانیوں کے کیا نتائج ہیں کیاا ہےالفاظ کسی مسلمان کی زبان ہے حضرت مسج کے متعلق نکل سکتے ہیں۔ان سے بخت وہ لفظ ہیں جوانہوں نے خود ہمارے نبی کے متعلق کھے ہیں جس پر کروڑوں فدا ہیں۔ جنگی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پھر ہم پرالٹا شکایت کرنالصری ظلم ہے۔ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس روپیکو پیندنہ کرے گی اور نہ عیسائیوں کوہم مسلمانوں پر بیجا رعایت دے گی۔گالیوں کی فہرست اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدوں کی اعانت کرے ( یہاں پر وہ فہرست ہے جس کو درج کرنا مناسب نہیں ) غالبًا حکومت کومعلوم نہیں کہ یا دری اس قدر بدز بان ہیں ورنہ خود ہی ضرور انسدادکرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں کھوایا تھا کہ بخت کلامی ہے ہم پرحملہ کیا گیا ہے اگرعدالت کومعلوم ہوتا کہان کی طرف ہے گئی سخت حملے ہو چکے ہیں تو بھی پیلفظ قلم بند نہ کرتی ۔ مذہبی کتابوں کی بختی نرمی بالقابل رکھنے ہے معلوم ہوتی ہے ور نہ صرف تر دید بختی کا موا نہیں ہوسکتی بلکہ تو بین اور بختی ہیہے کہ کسی قوم کے مقتدا کونہایت درجہ کی بے عزتی کے ساتھ یاد کیا جائے یا نایاک افعال کی نسبت دی جائے۔ ہم کیسے ختی کر سکتے ہیں ہم تو خود سے کی تو قیریر مامور ہیں ہاں انکوخدانہیں سمجھتے۔ مگر یا دری ہمارے حضرت ﷺ کے متعلق کیا حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ائکےزم لفظ یہ ہیں (نقل کفر کفر نباشد۔ آئی) کہ معاذ اللہ وہ مفتری تحے سو کوئی مسلمان اس کو ہر داشت نہیں کرسکتا۔ انصاف پیرتھا کہ وہ بھی پیرلفظ چھوڑ دیتے کیونکہ جن لفظوں ہے سے کی خدائی ثابت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ہمار کے نبی ﷺ میں موجود ہیں۔اور آپ کے نشانات بھی صد ہا ہے زیادہ ہیں۔جن میں ہے اب بھی ظاہر جورے ہیں۔گالیاں اس لئے جمع کی گئی ہیں کہ حکومت کومعلوم ہوجائے کہ ابتدائش ہے ہوئی ہے۔ یا در ایوں نے اپنی شکایت کو ایک روک بنالیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کا مقابلہ نہ

کر سکے کدان کے لفظ سخت متصور ہوکر قانون کے بینچے لائے جاتے ہیں اور پادر یوں کو گالیاں دینے کا موقع مل جائے مگر دوسرا شخص نری کے ساتھ بھی سر نہ اٹھائے امید ہے کہ حکومت مذہبی معاملہ میں کسی کی رعابیت نہ کرے گی اورا پسے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ سے لکھا گیا ہے منسوخ سمجھے گی۔

## گندی کتابوں کی فہرست

ای کتاب کے (ص ۹۱) پریوں فہرست دی ہے کہ یہ کتابیں اسلام کے خلاف کسی گئی ہیں۔ (۱) واقع البیجان از پاوری رانکلن ۱۸۳۴ء (۲) میچ دجال از رام چند سے ۱۸۳۸ء (۳) اندرونہ بائیل از آتھم (۵) سے ۱۸۳۸ء (۳) اندرونہ بائیل از آتھم (۵) تواریخ کا اجمال از ولیم ۱۹۸۱ء (۲) ربویو پراہین احمہ بیاز کھا کرداس ۱۸۸۹ء (۷) سوائح عمری محمصاحب از واشکلین (۸) نور افشال از مارچ ۱۹۹ یا فایت دیمبر ۹۱ و (۹) تفتیش الاسلام از راجرس و ۱۹۸۷ء (۱۰) نی معصوم ۱۸۸۳ء از اہل ہنود (۱۱) پاواش اسلام ۱۸۸۱ء (۱۲) ستیارتھ پرکاش از دیا تندھ کے ۱۹ اور ۱۳) خیا احمد بیاز کیکھر ام ۱۹۸۹ء (۱۳) خیا احمد بیاز کیکھر ام ۱۹۸۹ء (۱۳) دشنامہ برک تا توانی از نذر سیمین د بلوی و محمد سین بٹالوی و عبد البیاد و عبد العمد و عبد الحق (۱۲) د شنامہ برک تا ویا نی از نذر سیمن د بلوی و محمد سین بٹالوی و عبد البیاد و عبد العمد و عبد الحق (۱۲) تا سیم کرسے تا دیا نی از نذر سیمن د بلوی و محمد سین بٹالوی و عبد البیاد و عبد العمد و عبد الحق (۱۲) تا سیم کرسے تا دیا نی از نذر سیمن د بلوی و محمد سین بٹالوی و عبد البیاد و عبد العمد و عبد الحق (۱۲) تا سیم کرسے تا دیا نی از محمد رضا شیر از ی (۲۰) خیط کا دیا نی کا علاج از راجندر سنگھ کے ۱۳ الی از محمد سیاستا تھ (۱۹) بت شکن از محمد رضا شیر از ی (۲۰) خیط کا دیا نی کا علاج از راجندر سنگھ کے ۱۹

## اا.....کتاب البريه پرايک سرسري نظر

ا .....اس کتاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالم شباب میں اپنے والد کوخوش رکھنے کی کوشش نہ کرتے مجھے اور عہد تعلیم میں قرآن وحدیث کا مطالعہ ازخود کیا تھا اس لئے الی

المحور میں کھا کیں کہ مسلمانوں کواب تک ان کاخمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور بیضل بدہ کھیوا کا منظر دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم عہد تعلیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ تھیجے جی بڑی آوال میں جا بجا ہمیں شخت گیری اور خود ستائی کی بدنما شکلیس نظر آتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب کو شروع سے اغیار پر تکتہ چینی کا ایسا ڈھب آیا ہوا تھا کہ دوشالہ ہیں لیبیٹ کر جوتوں کی ایسی مار کرتے تھے کہ مخالفین مجبور ہوجاتے تھے کہ تھام کھلا دشنامی مقابلہ کریں یا عدالت سے چارہ جوئی کرتے ہوئے ایسی دلدل میں بھنسا کیں کہ جناب کو تکلنا مشکل موجائے مگر جناب بھی کوئی معمولی ہتی نہ تھے۔ رکیس اعظم تھے۔ آ با واجداد سے حکومت ہوجائے کے وفا دار اور مددگار غیبی تھے کیا مجال تھی کہ جناب کور ہائی دلانے کے وجوہات برطانیہ کے کیکے وفا دار اور مددگار غیبی تھے کیا مجال تھی کہ جناب کور ہائی دلانے کے وجوہات نہوے جاتے اور مخالفین کونا کام نہ رکھا جاتا۔ غالباً ہی استظمار کے حوصلہ افزائی پرقبل از نہو ہے جاتے اور مخالفین کونا کام نہ رکھا جاتا۔ غالباً ہی استظمار کے حوصلہ افزائی پرقبل از فرضتے بھی نازل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اور الہام کی بارش بھی ہوئے گئی ۔

ا .....قادیان کے متعلق جو لفظی ارتقاء بیان کیا گیا ہے۔ آسکی تصدیق سرکاری کا غذات ہے پیش نہیں گی گئی۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ تسمیہ میں صرف دماغ سوزی ہے کام لیا گیا ہے۔ ورنہ بیما ننا پڑیگا کہ جس قدر بھی قادیان کے دور وزن دیک دوسرے گاؤں ای نام ہے آباد ہیں وہاں بھی بہی ارتقاء لفظی پیدا ہوا تھا۔ حالا نکدان کے متعلق کوئی تصریح نہیں ماتی کہ وقائع نذکوران میں بھی نمودار ہوئے تھے پھراطف بیہ ہے کہ جس نام کے لئے اتن جدو جہد کی جاتی ہے دہ جس نام کے لئے اتن جدو جہد کی جاتی ہے دہ بھی اور نہ کوئی سرکاری شہادت پیش کی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدعہ یا کو عہم دکھایا گیا اور نہ کوئی سرکاری شہادت پیش کی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدعہ یا کو عہم بھی لکھا گیا تھا۔ اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی غلام قادر یا قادر بخش کے نام پر بیداور دوسرے گاؤں آباد ہوئے ہیں کیونکہ پنجاب ہیں ایسے نام کوخضر کرتے ہوئے اب بھی کا دی

بولتے ہیں یایوں کہیں کہ کا دی کسی خاص قوم کی عرف عام ہوگی جواسکے ارا کیں ( راعین ) ہونے کوظا ہر کرتی ہے بہر حال اگر ہمارا خیال درست نہیں ہےتو جناب کی رائے بھی یائے یقین تک ٹبیس پہنچتی۔ بہائی ندیب کا مطالعہ کیا جائے تو بیتمام مراحل طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ ایکے مہدی کاظہور ایک ایسے گاؤں ہے ہو چکا ہے جوامیان میں اس وقت موجود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس مذہب کے دوش بدوش چلنے کی خاطر قادیان کو بھی بینا م دینے کی کوشش کی جار ہی ہو۔اور بیام بھی مشتبہ ہے کہ لا ہورے قادیان بچاس میل کے فاصله يرمغرب ثال كے كوند يركس طرح وقوع يذير ہے، حالا نك بٹالداور كور داسپور و بال ے مشرق وجنوب میں واقع ہیں آجن کے پاس ہی قادیان بھی واقع ہے۔ شایداس میں بھی كوئى خفى راز ہوجواب تك نبيس كھلا۔ (ديھواشتہار بندہ)

۳..... جناب کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ابتدائی تعلیم گوآ پ نے دوتین استادوں ے حاصل کی تھی۔ مگر قرآن وحدیث کا مطالعہ اس قدر تھا کہ ان دنوں آپ کواینے ماحول کی بھی خبر نہتی۔ یہی وجہتی کہ مسائل اسلامیہ میں اور عقا نکداسلام کے بیان کرنے میں ہمیشہ رائے تبدیل کرتے رہتے تھے اور نیم ملا بن کر بچارے ملمانوں کا ایمان خطرہ میں ڈالتے رہے۔ گوامل دانش اس تغلیمی نقص کوایک تذبذ ب ایمانی جائے تیں مگر جناب اس کواپنا مایئہ ناز سمجھتے رہے۔ باب اور بہا بھی اس نقص کواورا ہے اتی ہونے کونشان صداقت پیش کرتے رہے اور جس قدراسلام کوان کے وجود سے نقصان پہنچا ہے وہ اس قدر نہیں کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچاہے کیونکہ ان کا سارامنبع علم مطالعہ ہی تھااور جناب کاعلمی سر مالیہ کچھ با قاعدہ تعلیم یا کربھی حاصل ہوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولو یوں نے نہ صرف اپنی خودرا یوں کوالہامی رنگ چڑھایاہے بلکہ یہاں تک علم لدنی کے دعوبیدار ہوکر آ گے بڑھے جیں کدایے اغلاط اور فاسد خیالات کوتجد بداسلام اور تجدیدلسان کے پیرایہ میں پیش کرتے

ہوئے خوردہ گیرکو کمال پائے استحقار سے ٹھکرا دیا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ جن کے نز دیک جہل مرکب ایک لاعلاج بیاری ہے وہ بابی، بہائی اور قادیانی تعلیم کو قبول کرنے سے اختکراہ و استذکاف سے کام لینے ہیں۔

اسساسلام جدید کروہ اپ اپنیان مذہب کی علمی طاقت کو آنی فصاحت کے مساوی سجھ کراپی لاعلمی اور ناقد رشنای کا ثبوت دیے ہوئے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ لفظی یا معنوی کر دریوں کے متعلق وہی جواب دیے ہیں جوآج تک مسلمان قرآن شریف کے حامات میں چیش کر قدر ہے، حالا تکہ قرآنی عربیت کواہل زبان عربی فصحاء لاجواب پاکر اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تقداور شیرازی یا قادیانی عربیت کو فود معاصر بن اہل علم نے بنظر تحسین نہیں دیکھا۔ تو بھلا عرب کے اہل قلم اور فصحائے تجازے کب امید ہو گئی ہے کہ الیم عربیت کو کم از کم عربیت کا ہی درجہ بخشیں۔ کہاجا تا ہے کہ اعتراض تو قرآن مجد پر ہوئے ہیں گریہ بھی غور نہیں کیا کسی عرب نے بھی آج تی کیا س پر اقدام کیا ہے؟ بلکہ جو پھے آج ہیں گریہ بھی غور نہیں کیا کسی عرب نے بھی آج تی کیا س پر اقدام کیا ہے؟ بلکہ جو پھے آج ہیں گیا جا تا ہے وہ ان لوگوں کی کراہت طبع کا نتیجہ ہے جوخود تجی الاصل یا عرب مستعرب اور پیش کیا جا تا ہے وہ ان لوگوں کی کراہت طبع کا نتیجہ ہے جوخود تجی الاصل یا عرب مستعرب اور عرب مولدین جی اس کی اس موقع پر قیاس مع الفارق ہوگا۔

۵ ..... بہاء وہاب اپنے اصل کے روے عربی النسل تھے اور اپنی ہوجودہ ہتی میں مجمی النسل بن کر ابناء فارس کا مصداق بننے کی کوشش میں تھے۔ اور جناب اپنی موجودہ ہتی میں پنجا بی النسل تھے اور خاندان کی روسے سمر فندی النسل ہونے پر مفتح ہو کر ابناء فارس میں داخل ہونا چاہتے تھے اور خاندان کی روسے سمر فندی النسل ہونے پر مفتح ہو کر ابناء فارس میں داخل مور پر ابناء فارس نہ بہاء وہاب تھے اور نہ جناب۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابناء فارس کا سیح مصداق میں میں جائے کے طرح مصداق میں کھا کے ایس کی طرح کا رہی النسل بی کہلاتے رہے ہیں۔ باق دنیل کاراس کا صحیح مصداق نہیں بن سکتے۔ ہاں فارس النسل بی کہلاتے رہے ہیں۔ باق دنیل کاراس کا صحیح مصداق نہیں بن سکتے۔ ہاں

جناب نے اس موقع پر ابناء فارس میں داخل ہونے کا فخر اپنے الہام (حذو التوحید یا ابناء فارس) کی وساطت ہے بھی حاصل کرنا چاہا ہے۔ مگر جب اس الہام کو واقعات کے پیش کیا جاتا ہے تو حدیث النفس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ علاوہ بریں اسلامی تعلیم کی روے مہدی یا میچ کا مجمی النسل ہونا سرے سے ضروری ہی نہیں تو پھر معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ اس معاملہ کہ کیوں چھیڑ دیا ہے۔

٧ ..... كتب بني كے استغراق نے جناب كے علم لدنى كومشكوك كرديا تفااس سے يہلے باب نے علوم اکتسابیہ کے متعلق عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور حضرت بہاءصرف ان علوم کی تعلیم جائز سجھتے تھے کہ جن کے شکم پروری حاصل ہو، ورند دوسرے علوم عالیہ کے متعلق ان کا بھی یمی خیال تھا کہ وہ جہالت اور اوہام کے مدارج ہیں اور ان دونوں (باب و بہاء ) کے نز دیک علم صرف ان تعلیمات کا نام تھا کہ جن کے ذریعہ سے انہوں نے قر آن شریف کو قرآنی مفہوم جدید پیدا کرنے ہے منسوخ کردیا ظااور جناب بھی گوقر آن ثریف کی تنسیخ کو کفر سمجھتے تھے۔ مگر ہاطن قر آن ہے مفاہیم جدیدہ پیدا کرنے میں آ ہے بھی ان دو ہزرگوں ے کسی طرح کم نہ تھے بلکہ'' دافع البلاء'' میں تو جناب نے حضرت داؤد وسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کردیا تھا کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ پرمعانی جدید سمجھائے جاتے ہیں تو ہمارا باطن قر آن میں معانی جدید کا اخر اع کرنا مولویوں کے مقابله میں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام برنہیں پہنچ کتے قابل تعجب نہ ہوگا' کیونکہ یہاں نبی اور غیر نبی کا مقابلہ ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار مفتش کے نز دیک یہ متنوں بزرگ ایک ہی درجہ کے علم لدنی رکھنے کے دعو پدار تھے۔

ے..... ''کتاب اقدس'' میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی بجائے تمام فصول وابواب کے شروع میں بیسم العلمی الابھلی وغیرہ لکھا ہوا ہے اور قر آن مجید کی طرح بڑی سورتوں سے شروع کرے چھوٹی سورتوں میں ختم کیا ہے۔ آیات کے نشان بھی ای طرح دیے ہیں۔ ''انجاز است ''اور''است نتا، 'میں گوبتم اللہ تو نہیں بدلی گر قرآنی آیات کی طرح فقرات ختم کے ہیں۔ حال ہیں علامہ شرقی عنایت اللہ نے اپنی کتاب'' تذکرہ'' میں قرآن مجید کا مفہوم جدیدر آشنے ہیں یکی چال چلی ہے۔ غالبًا ان مدعیان الہام کی بیکوشش نظرآتی ہے کہ وہ اپنی وی یا البام کو قرآن شریف کے مقابلہ میں دکھا کیں گر کجا قرآنی انجاز اور کجا ان کی پیسے مسیعر بی کہ ابتدائی طالب علم عربی خوال بھی جس کواصول عربیت ہے گری ہوئی خیال کرتا ہے۔ مسیلہ کذاب نے ''فرقان اول''،'' فرقان دوم'' لکھا تھا اور جناب ابوالعلاء معری نے بھی اپناقرآن تا تارکیا تھا۔ گر باوجود یکہ اہل زبان تھا سکے مقابلہ پر فیل ہو گئے۔ آج کوئی شخص بھی اپناقرآن تا ہوگئی ہے کہ اور کا مقابلہ پر لانے کی جرائے نہیں کرسکتا تو بھلا پنجابی اور شرازی ملہموں کی کیا جرائے ہوگئی ہے کہ اسکا مقابلہ کرسیس کہنے کوقہ کہدو ہے ہیں کہ شیرازی ملہموں کی کیا جرائے ہوگئی ہے کہ اسکا مقابلہ کرسیس ۔ کہنے کوقہ کہدو ہے ہیں کہ حضور بھی نے قرآن ای جی خریت کا مقابلہ نہیں گر سکتے۔

۸..... بہاء و باب نے مخالفین کو همیج دعاع وغیرہ کہا اور جناب نے اپنے مخالفین کواس قدر گندے الفاظ ہے یاد کیا ہے کہا تکے جواب میں مخالفین نے ترکی بڑکی جواب دینے میں جناب کے دانت کھٹے کر دیئے تھے تو مجبوراً حکومت ہے پناہ کی گہان کوروک و بنا ضروری ہے۔ اصل بات بیہ کہ کے کہا ہے کہ عد جب لڑائیوں کا خاتمہ ہوا تو قلمی لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ وہابیت کی جنگ میں بڑے برے تکفیری اور دشنای گولے چیوڑے گئے۔ ہوگئیں۔ وہابیت کی جنگ میں بڑے برے تکفیری اور دشنای گولے چیوڑے گئے۔ عیسائیت کی جنگ چیڑی تواس وقت بھی مولا نارجمت اللہ مرحوم اور مولا نا محمد قاسم وغیرہ کے بیسائیت کی جنگ چیڑی تواس وقت بھی مولا نارجمت اللہ مرحوم اور مولا نا محمد قاسم وغیرہ کے باہمی مناقشات میں الزامی طور پر تو بین و تجمل کا دار وسکہ استعال ہوتار ہا۔ بعد میں جناب کا زمانہ آیا تو تیر و تفنگ کی بجائے دشنامی مشین گن چلنے لگی اور فضائے نہ جب کوالیا مکدر کردیا

کہ جب تک جناب دنیا ہے رخصت نہ ہوئے آ ریوں ،عیسائیوں اورمسلمانوں نے دشنا می جھے ارٹ ڈالے۔'' کتاب البریہ''میں جناب نے گالیوں کی فہرست تقریباً جارسوتک دی ے۔جو جناب کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جناب نے ''براہین'' ''الجم آتھ'' '' اعجاز آسے '' اور'' اعجاز احمدی''' وغیرہ رسائل میں کیا کیا کچھ کہا ہوگا۔ورند بے دج کوئی کسی کوگالیاں دینے پر جرأت نہیں کرسکتا۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جناب کا عبدمسحت الیے گندے مواد سے برتھا کہ ممکن نہیں کہ آئندہ اس کا ریکارڈ بیٹ ( توڑا ) 🗸 👢 عبد رسالت میں گومخالفین نے سخت وست لفظ استعال کئے تھے جس كاخمياز ه ان كو بَطَّلتْنايرْ المِكْرة ج بِراني كوئي تحريرِ ياشعرابيانبيس ملتا كه جس ميں اسلام كويا پنجبراسلام کوہر لفظوں ہے یادگیا گیا ہو۔اس لئے قادیانی لٹریچر کواسلامی لٹریچر ہے کوئی نبیت نہیں دی جاسکتی اور حکومت خواہ کتنے ہی آ رڈینس جاری کرے مگر جب تک قصا کد مرزااورتح ریات مرزا دلخراش الفاظ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جوایی تو بین کا انسداد مشکل نظر آتا ہے میدان محافت میں قادیانی اخبارات نے بہت کچھا صلاح کر لی ہے تواگر ا بے قادیانی لٹریچر کی اصلاح بھی ہوجائے تو کم از کم جناب کی زندگی پریچرف نہیں آئے گا کہ جناب کاریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گواب یہ کہنا غلط ہے کہ جناب سے پہلے مناظرین نے بھی حضرت سے التقلیقال کی تو بین کی ہے کیونکہ انہوں نے جو پھے کہا الزامی طور بر کہا اورا پے تقذس والہامات محویت کو پیش کر کے تو ہین نہیں گی ۔ مگر جناب نے تو یہ تحضب کیا کہ اپنے الہام کو کلام سے کے مقابلہ برر کھ کرانعامی اعلان کردیا کہ جوشخص میرے الہامات کو کلام سے ے کم درجہ ثابت کرے وہ انعام کامستحق ہوگا۔ بہر حال بیمقدس تو بین آج تک لاجواب ر بی ہے۔

9..... جناب نے اپنی تصانیف میں اغیار کوجنون اور خشک د ماغی ہے مطعون کیا ہے مگر اپنا ہیہ

حال ہے کہ والد کی وفات کے بعد مطا ایک خواب کی بناپر فاقہ کشی شروع کردی اور رنگ برنگ ہونوں کا منظر پیش آنے لگا، جس کوعالم ثانی سمجھے اور تقدس اور خشک مزاجی ہیں پھنس گئے۔ طبیعت پر گوشنشینی اور غصر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بات بات پر شخت وست لکھنا شروع کر دیا اور ونیائے ند جب پر وہ کالی گھٹا کمیں اٹھا کمیں کہ جنگی ڈالہ باری اب تک لوگوں کے سرصاف کر دیا ورونیائے ند جب پر وہ کالی گھٹا کمیں اٹھا کمیں کہ جنگی ڈالہ باری اب تک لوگوں کے سرصاف کر دیا ورونیائے ند جب پر وہ کالی گھٹا کمیں اٹھا کمیں کہ جنگی ڈالہ باری اب تک لوگوں کے سرصاف کر دیا و غیرہ بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ گرا ہے آپ کی خبر نہ لی کہ مراق دوران سر، ذیا بیطس کے ساتھ صحت جسمانی کا متیاناس کر رہا ہے۔ اور ایک قلط بھی میں جتلا ہوئے کہ اپنی بیاریاں بھی نشان صدافت میں واضل کر ایس۔

ا است جناب نے عیسائیوں کے مقابلہ پر بحرم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا تعالی سے قطع تعلق کا نام جرم ہے اور جب جناب پر ادعائے مہدویت وسیحیت کی بناء پر تکفیری فتو سے لگئو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لفظ والیس لینے اور خدمت اسلام یا کسرصلیب کے لئے مہدی یا میچ بننے کو ضروری نہ بچھتے اور الجر سے اور خالفین کو مجرم قرار دیا۔ اور لیسستین سبیل المعجر مین کا الہام شائع کر کے تمام دنیائے اسلام کو مجرم فیرنا جی اور السام سے فارج قرار دیا۔ یہ جناب کا پہلامقدس تملد تھا کہ جس سے کوئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا اسلام سے فارج قرار دیا۔ یہ جناب کا پہلامقدس تملد تھا کہ جس سے کوئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا پھراس کے بعد دوسرے حملے اس سے بھی ہڑ دھ کر کھلے فظوں میں گئے جن کا نتیجہ آخر میں یہ ہوا کہ اسلام کو صرف اپنے تا بعد اروں میں بی مخصر کر دیا۔ اور شیراز واسلام کو ایسامنتشر کیا کہ تیموراور چنگیز خان کی روح سے بھی خراج تحسین کے رچھوڑا۔

اا ...... سرکاری اعز از کوالبی اعز از یبال تک قرار دیا که عدالت میں کری ملنے کو بار بار ذکر کرتے ہوئے مولوی محمد سین بٹالوی کوکری ند ملنے کی وجداس محویت میں بیان کی ہے کہ گویا آپ کوکری کیا ملی تھی عرش ہریں ل گیا تھا۔ جس کے شکر سیمیں اپنے تمام اندازی الہام بھی گور نمنٹ کے قبضہ میں کردیئے تھے کہ جے جا ہے اشاعت کے لیے منظوری دے اور جے جا ہے مستر دکردے ۔ مگریہ پابندی اگر کسی اور مدعنی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزدیک یہی بخت کمزوری اور ذلت کا باعث ہوتی ۔

11 .... حضور الله کے متعلق ایک موقع پر جب ابوسفیان سے سوال ہوا تھا کہ کس شم کے اوگ داخل اسلام ہور ہے ہیں؟ تو تصدیقی جواب یوں دیا گیا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں۔
پھر آ باء واجداد کا سوال ہوا تھا تو جواب دیا گیا تھا کہ وہ حکمران نہ تھے۔ تو ہرقل نے بہی علامت صدافت پیش کی تھی۔ گر یہاں بی عالم ہے کہ مشز صاحب گھر آتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہی آ گیا ہے۔ گری ماتی ہے تو بار بارا پی صدافت کواس پرجلوہ افر وزکیا جاتا ہے۔ جدی جا تداو ورمور وٹی وفا داری اور مورث اعلی کی عملداری کواس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے کہ صاف یقین کیا جاسکتا ہے کہ بیٹمام جدو جہدا پی کھوئی ہوئی جا کداد کو واپس جا تا ہے کہ صاف وفا داری ہور خودہ مالیت کے بقاء کے لئے حلف وفا داری میں جاتا ہے کہ صاف وفا داری میں اور خالفت جہاد میں آئی گوشش کی جار ہی ہے کہ گویا حکومت بیسیوں کتا ہیں کتھی جار ہی ہیں اور خالفت جہاد میں آئی گوشش کی جار ہی ہے کہ گویا حکومت بیسیوں کتا ہی خار ہی ہے کہ گویا حکومت سے الجھنا خدا ہے ایجے کے جن ہیں سوائے دنیاوی وجا ہت کے پھی جی باتی نہیں رہا۔

۱۳ ..... جناب نے علماء اسلام کی جہالت **چاروجوہ ہے ثابت کی ہے۔ اول یہ** کہ قرآن مجید مسیح کومر دہ ثابت کررہا ہے اور یہ لوگ اسے زندہ سیجھتے ہیں۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اہل اسلام نے قرآن سے بی حیات سی خابت کی ہے تفصیل کے لئے دیکھو( کاویہ،حساقل،باب حیاۃ سی بالقرآن) ووم مید کہ خاتم الانبیاء کاعقیدہ رکھ کرنزول مسیح کاعقیدہ رکھتے ہیں۔

اس كاجواب يدب كد جناب في بهي تواس جرم كاار تكاب كياب كم آخري مجدد كا

نام سے موجود ہے اور نبی اللہ بھی ہے اور عکم بھی۔ تو اگر آپ بیہ تاویل کرینگے کہ بیصر ف
اعز اندی خطاب ہے یا بینبوت ہروزی اور بطریق رجعت ہے تو اہل اسلام بھی بیتاویل
کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کئی نبی جدید کی بعثت صحیح نہیں اور سے کی بعثت حضور کے اول ہوچکی ہے اور نزول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ خاتم الخلفاء ہوں گے۔ سوم بیہ
کہ نزول میں علیہ دجال اور غلبہ نصار کی کے وقت تسلیم کرتے ہیں، حالا تکہ بیدوقتم کے غلبہ ایک وقت جع نہیں ہو سکتے۔

جواب سے ہے کہ جناب کواصلی حالات پراطلاع نہیں کہ آٹارزول سے ہیں ہے فلہ نصاری شامل کیا گیا جس کے بعد سے دجال یہودیوں کا بادشاہ ہونا قرار پایا ہے جو نصارے پر بھی اپنا تبلیغی اثر کرے گا جس طرح کہ آج کل سے ایرانی یا قادیانی عیسائیت کو مغلوب کرنے میں مستغرق ہیں ورز حکومت صرف یہودیوں پر کرے گا اورائی سرکردگ میں دنیا کے اسلام کومٹانا چاہے گا تو اس ارض مقدی میں پہلے امام مہدی کے ساتھ چپھلش ہوگ بعد میں کے اسلام کومٹانا چاہے گا تو اس ارض مقدی میں پہلے امام مہدی کے ساتھ چپھلش ہوگ بعد میں میں جبح بعد میں موجود ہونے میں بہت امکان ہے کیونکہ اس وقت وہ ارض مقدی میں جبح جورے ہیں۔ چبارم میدکہ کوامام مہدی مانے ہیں اورانگار بھی کرتے ہیں۔

تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ نز ول مینے کے اول امام اسلمین جناب مہدی ہونگے۔ کچھ مدت کے بعد دوسرے امام اسلمین مین التکنیں ہونگے جن کو حکم اور مہدی وقت کہا جائے گا چونکہ جناب کواصل واقعات پر عبور کامل نہ تھا اس لئے نوتعلیم بیافتہ کی طرح آپ کوتناقض ہی تناقضنظر آتا تھا۔

۱۳۔۔۔۔ جناب نے نزول کی اور نزول انبیا ء کو یکسال قرار دیا ہے کہ جس طرح کی ناصری سے پہلے نزول ایلیا بروزی طور پر تھا اسی رنگ میں خاتم الانبیاء کے بعد نزول کیے بھی بروزی رنگ میں ہوگا ورنہ اگرنز ول ایلیا جسمانی طور پرمشر وط ہوتا تومسے ناصری کی تکذیب لازم آتی ہے۔

جواب میہ کداگر بینظر میں تسلیم کیا جائے تو میر بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتا ہے کیونکہ حضرت کیجی کو بروز ایلیاتسلیم کیا جارہا ہے۔ای طرح مسے ناصری کا بروزیا حضور کھی کابروز بھی ضروری طور پر نبی مستقل کے طور پر ہوگا اور جناب کو بی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ نبی مستقل ہیں یا حضرت کیجی بھی صرف اعز از ی نبی تھے۔

ووسراجواب یہ کہ بینظریہ ی غلط ہے کیونکہ غورے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی النظامی نے اپنے آپ کوایلیا سلیم ہیں کیا اور نہ ہی خود حضرت کے نے اپنے آپ کوایلیا سلیم ہیں کیا اور نہ ہی خود حضرت کے نے اپنے آپ کوایلیا قرار دیا ہے کیونکہ اس سے سراد حضور کی کاظہور تھا جو دونوں ہزرگوں کے بعد ہوا۔ اور چونکہ ظہور ایلیا کی خبر ہزی سرگری ہے دی جارہی تھی۔ اس لئے تمام طبائع اس کی طرف لگی ہوئی تھیں اور جو نبی ظاہر ہوتا تھا اس کوایلیا تصور کرنے لگ جاتے تھے اور اگر نزول ایلیا نزول مسلی شب کے لئے شرط تسلیم کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی کا نزول جسمانی شب معراج کو ہوا اور نزول جسمانی طور پر آسان میں بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ نصار کی اور جمعیت یہود کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ اور جمعیت یہود کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔

تیسرا جواب ہیہ کہ خود جناب کوشلیم ہے کہ انجیل نولیسوں نے معقولیت کے ساتھ سیجے واقعات قلم بندنییں گئے۔اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا نہ سرف غلط ہوگا بلکہ دنیائے اسلام کو بڑے مغالطہ ہیں ڈالنا ہوگا۔ ہاں پرنظریہ اگر اسلامی تعلیم پیش کرتی تو پھر کسی قدر زول سے کے بالتقابل ایک ضرور سدراہ واقع ہوتی ۔اس مقام پر جناب نے فکریہ طور پر لکھا کہ نزول ہے کو بروزی رنگ میں پیش کرنا نیچر یوں کو بھی تذبذب سے خیات دیتا ہے گریہ غلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی جستی سے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے خیات دیتا ہے گریہ غلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی جستی سے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے

بزول سیح بروزی کی تو قع رکھنا خواب وخیال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

۵۔ .... جناب نے ایک طعنہ دیا ہے کہ نزول بروزی کی نظیر تو موجود ہے مگر نزول جسمانی کی نظیر موجود ٹبیں ۔ گویامرزائی تعلیم نظائر قائم کرنے کے بغیر قائم نہیں روسکتی تو بھلاسیج بن باپ کی نظیر کہاں ہے ملتی ہے؟ اور یااس کی نظیر کہاں ہے پیش کی جاسکتی ہے کہ ایک شخص نبی کا ہروز ہومگر حقیقی تبی مدہو۔ تو فعی اورنز ول کے نظائر طلب کرتے وقت ذرا یہ خیال کرلیا کریں کہ خود آ پ کس قدر نظائر پیش کر سکتے ہیں۔ جب ضمیر نے ملامت کی ہوگی تو ایک سوہیں سال کی عمر پیش کر دی اور کبیدیا که عمر مسیح کی حد بندی ہو پیچکی ہے گراس حدیث کی تفصیل پر جناب کونظر دوڑانا نصیب نہیں ہوا۔ ورنہ تو پہلا جواب بیرتھا کہ واقعہ صلیب کے متعلق اہل السلام كواشتياه براكمة بإاس وقت آب كى عمر ٣٣ سال تقى يا ١٢٠ برس؟ توجن لوگوں نے آپ کی عمراس وقت ۱۲۰ برس شلیم کی ہے وہ ساتھ ہی جالیس ( ۴۰ ) برس کا اضافہ کرکے وفات بعد نزول کے آئے کی عمرایک سوساٹھ (۱۷۰) برس قرار دیتے ہیں۔اور جواوگ۳۳ برس عمر قرار دیتے ہیں ان کے نز دیک آپ کی عمر بوقت وفات ۲۷ برس بنتی ہے۔ بہر حال دونوں گروہ نزول سیج کے قائل ہو کرعم سیج میں مختلف ہو گئے ہیں اوراینی اپنی روایت کو تقویت ویتے ہیں۔٣٣٧ برس کی روایت کوتقویت دینے والے قول نصاری اور حیات اہل جنت پیش کرتے ہیں اور ۱۲۰ مرس پیش کرنے والے وہ صدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عمر حضور ﷺ نے اس عمر کا نصف بتائی ہے جوسیح کووا قعہ صلیب کے وقت حاصل تھی۔ پھر دونوں فریق میں کے لئے دوعمروں کے قائل ہیں۔ایک عمر کا کوئی قائل نہیں۔ ہاں مرزائی تعلیم نے دونوں مذاہب کوجمع کر کے قطع وہرید کے ذریعہ سے سیج کی ایک مسلسل عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے گرا بما عداری ہے کا منہیں لیا۔

و مراجواب بیہ ہے کہ ۱۲۰ برس کی حدیث ۳۳ سال کی حدیث کے مقابلہ پر کمزور

ہے کیونکہ اس کے راوی کمزور میں اور عبارت کی ترتیب بھی تواعد عربیت کے خلاف ہے(عشوون و مأة سنة)اور سمجے حدیث سے اسکی تائيد بھی نہیں ہوتی۔

تیسراجواب یہ ہے کہ اگر اس صدیث کو مان لیا جائے تو اس کا بیر مفہوم بھی نگل سکتا ہے کہ سے زندہ چیں ( عابش ) اور اس کی تمام عمر (صلیبی اور نزولی ) ہیں اور ایک سو برس ہے جس کا کچھے حصہ گذار کیکے ہیں اور کچھا بھی باتی ہے۔

چوتھا جواب ہیہ ہے کہ جب کی کی وفات بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ مات ولد سنة کذااور یوں نہیں گہتے عاش ولد سنة کذا . اس کئے محاور وہنمی کوسیح دماغ کی ضرورت ہے۔

۱۹ است جناب نے قرآن شریف آؤ خاتم الکتب "کہا ہے اور حضور ﷺ کو تعاقب الانہیاء "شایم کیا ہے اور دونوں فقروں کو بلاگریہ مجھاجا سکتا ہے کہ آ پ کے زور کیک کوئی نبی جدید مبعوث نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اور ٹی گتاب ٹازل ہوگی۔ کیونکہ حضور ﷺ آخری اور آخرالزمان نبی ہیں اور قرآن آخری پیغام البی ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کتب البی مابقہ سب کی سب کل طور پرمٹ چکی ہیں اور نہ یہ کہ کوئی نبی ساباق بھی اب تک زندہ نہیں کیونکہ خاتم کا لفظ نہ کی تعلیم سابق کی موجود گی کو معرض فناہیں ڈالبتا ہے اور نہ کی کہتی کوفکہ خاتم کا لفظ نہ کی تعلیم سابق کی موجود گی کو معرض فناہیں ڈالبتا ہے اور نہ کی کہتی کہتے ہوئی گرتا ہے بلکہ ایسے امور کے لئے دوسری ہیرو فی شہادتوں کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کہنا چھی نہیں کہ ایک نبی کی زندگی اس جگہ کیوں شاہم کی جاتی ہے یا کیوں کتب سابقہ کا وجود سلیم کیا جاتا ہے۔ اور بعض نا دان مبلغوں کا یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوکر آ نے تو اس کامعن آخری نہیں ہوتا کیونکہ "خاتم الکتب" کا فقر واس کی تر دیوکر رہا ہے۔ علاوہ ہریں جب ہروزی نبوت کو خاتم الانہیاء اورا خرالزمان نبی مان کی رہ کی جاتا ہے کہ وہی نبوت محمد یہ سدا بہارگل ہی طرح بار بار پھول کر بھی ان گئے جے عام تا کیا جاتا ہے کہ وہی نبوت محمد یہ سدا بہارگل ہی طرح بار بار پھول

بنابریں ہم یہی بہتر سیجھتے ہیں کہ ایسے تمام مخمصوں ہے رہائی پانے کے لئے اسلام کا وہی شاہراہ اختیار کیا جائے کہ جس پرآج تک الل سنت چلے آئے ہیں۔

ا استجرت تشمیر کانظر میدا گردرست تسلیم کیا جائے تولما تو فیصنی کامعتی یوں کیا جائے گا کہ جب تو نے مجھے تشمیر بھیجائی وقت سے میری نگرانی ختم ہو چکی تشکی اور ماننا پڑیگا کہ آپ ک روپوشی کے عہد حیات میں ہی فساد نصاری کا وقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کوتسلیم ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حواریوں نے یوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ سے آسان پر چڑھ گئے ہیں اور میاصول خود ہی غلط ہو جاتا ہے کہ تو فی کا فاعل اللہ ہو، مفعول بدانسان اور باب تفعل تو ضرور موت کا معنی ہی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد متصل موت واقع نہیں ہوئی بلکہ مفارقت ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں یوں مذکور مفارقت ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں یوں مذکور

ہے کہ ما الاتدری ما احد ٹوا بعدک منذ فارقتهم اور یہ کہنا غلط ہے کہ حضور ﷺ توفیتنی کا حوالہ دیکراپی وفات کو ثابت کرینگے، کیونکہ وفات تو حضور ﷺ کی پہلے ہی ثابت ہوگی۔ زیر بحث صرف یہ ہوگا کہ بعداز مفارقت امت کا فساد ہوا ہے یا نہیں؟ تواس کے واسطے وقوع موت ضروری نہیں بلکہ مفارقت الی تشمیر بھی کافی ہے۔ علاوہ ہریں جب تمثیلی طور پر گوئی فقرہ پیش کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بھی بعینہ وہی حال پیش آ رہا ہے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کی عام مفہوم بیں اس کے ساتھ اشتر اک ہے ورند پیش آ رہا ہے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کی عام مفہوم بیں اس کے ساتھ اشتر اک ہے ورند ہو۔ تو حضور کا اپنے کام بیں تو فیلتنی پیش کرنایا تو اس لئے ہوگا کہ کس نے بوتل تو ٹری جو کہ شرور کو اپنے کام بیں تو فیلتنی پیش کرنایا تو اس لئے ہوگا کہ کس النظام ہے پہلے بھی ہوگا کہ کس النظام ہے پہلے ورند موت کو تریر بحث لانا بھی ہوگا جو رند موت کو زیر بحث لانا قول سے حقیق ہوگا ہو مقتفائے مقام ہے تعلق نہیں رکھتا۔

۱۸ ۔۔۔ ﴿ قَدْ حَلَثُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴾ ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے یہ ٹابت نہیں کیا تھا کہ سارے نبی مریحے ہیں اور نہ ہی یہ ٹابت ہوتا ہے کہ وفات می پرتمام صحابہ کا اتفاق ہوا کیونکہ ذریر بحث حضور ﷺ کی موت تھی جو آپ نے ﴿ اَفَانَ مُعَاتَ اَوُقُتِلُ ﴾ ہے ٹابت کردی تھی اور بعض صحابہ کا یہ خیال باطل کیا تھا کہ حضور ﷺ کی طرح آ سان پر چلے گئے ہیں یا یہ کہ آپ جب تک تمام خالفین کا کام تمام نہ کرلیس گئیس مریں گے یا یہ کہ خوت محمد کی اور موت کو ممکن الاجماع تجھنے میں ان کو توقف پیدا ہو چکا تھا۔ تو صد این اکبر نے یہ تمام آیات بیش کر کے ثابت کردیا کہ جس طرح اخیاء کا خلوجو چکا ہے آپ کا بھی ہو چکا ہے اور عہدہ تبلیغ ہے سُکدوش ہو چکے ہیں اور جس طرح جماعت انبیاء کوموت آئی آپ کو جسی مورت آخی ہے۔ زندہ آسان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے ہے انبیاء اور مورت آئی آپ کو انبیاء اور مورت آئی آپ کو کہ ہو جسی مورت آخی ہے۔ زندہ آسان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے ہو انبیاء اور میں مورت آخیل ہے۔ زندہ آسان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے ہے انبیاء اور میں مورت آخیل ہے۔ زندہ آسان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے ہے انبیاء اور میں مورت آخیل ہے۔ زندہ آسان پرنہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے ہے انبیاء اور میں مورت آخیل ہے۔

حضور ﷺ کاخلو بېرصورت يکسال نبيس ثابت ہوگا۔ ورنہ ريھي ماننا پڙيگا کہ ہرايک نبي کي وفات البینے اپنے حجرے میں ہی ہوئی تھی۔ پاسب بخار کی بیاری ہے فوت ہوئے تصاور پا ب مدین شریف میں ہی مرے تھے وغیرہ وغیرہ ۔علاوہ ہریں جن صحابہ کا اتفاق پیش کیا جاتا ہے انہی گی زبانی حضرت مسے کی زندگی منقول ہے۔ کیا ابو ہریرہ اور ابن عباس کی مشہور روایات کتب احادیث میں درج نہیں ہیں؟ یا حضرت خضر العلیفان کی زندگی محدثین نے اب تك نبيس مانى؟ تو ﴿ فَلْدُخَلَتْ ﴾ كالسيح مفهوم بيه وكاكه انبياء كى ايك جماعت كا خلو آپ سے پہلے ہو چکا ہے نہ پر کہ آپ سے پہلے جوتمام انبیاء تصان سب کا خلو ہو چکا ہے۔ ناوا قفیت کی وجہ ہے اس آ بہت کا ترجمہ بگاڑ دیا گیا ہے اس لئے ہم نوی ترکیب ہے بمعنی صاف کرنا جا جے ہیں کہ (من قبله )مفعول فیہ ب(الرسل) کی صفت نہیں ہے كيونكه جب صفت مقدم موتى بياق صغت نبيس رہتى بلكة عطف بيان بن جاتى برا بكرى بیشر) یا مضاف ہوکرمر کب اضافی پیدا کرتی ہے (محییر مقدم ) یا موصوف کوالگ جملہ میں داخل کیا جاتا ہے (نعم الشاعر زید ای هوزید )اور (من قبله ) کواس انقلاب میں حالت بدلتے نہیں دیکھا گیااس لئے سرے ہے اس کوصفت کہنا ہی غلط ہے اورصفت مان کر مقدم سجھنا ڈبل غلطی ہوگی جو قائل کی قابلیت پر عدم واقفیت کی مہر لگاتی ہے۔اور جو لوگ اس آیت کو قیاس اقتر انی بناتے ہیں ان کو (من قبله ) کا لفظ حداوسط پیدا کرنے میں سنگ راہ واقع ہوجا تا ہے اس کئے اس کو قیاس تمثیلی کے طور پر پیش کرنا درست ہوگا جومفید یقین کلی نہیں ہوتا۔اس لئے اسلامی تعلیم کی روہے بڑے وثو ق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کامفہوم بیثابت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے قبل ایک جماعت انبیاء کا خلو ہوا' کسی کا موت ہےاورکسی کارفع المی السماء ہے۔ بہرحال وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں عام طور پر جمع کے لفظ آتے ہیں مگر بعض دفعہ ان سے مراد کچھ

اوگ ہوتے ہیں سارے مراد نہیں ہوتے ﴿ يُمُدِدُ كُمْ مِأْمُوالِ وَّبَنِيْنَ ﴾ ای طرح یہاں ہیں ہوتے ﴿ يُمُدِدُ كُمْ مِأْمُوالِ وَّبَنِيْنَ ﴾ ای طرح یہاں ہیں ہوتے ﴿ يَمُدُ خَلُوا الْفَطْمُوت كامْتَىٰ نِیْسِ دِیّا۔ ﴿ إِذَا خَلُوا إِلَى شَیّاطِئِیهِمْ ﴾ حرف جار کے بغیراً ہے تواسمرارکامعنی دیتا ہے۔ ﴿ قَدْخَلَتُ سُنّةُ الْاَولِیْنَ ﴾ یا گذرنے کامفہوم ادا کرتا ہے۔ (خلت الموسل) من حرف جارصلہ ہوکرا ہے تو بنعلق کامعنی دیتا ہے۔ (خلاصنه) زائد ہوتو خلوا ہے اصلی معنی پر قائم رہتا ہے ﴿ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهُ اللّٰ سُلُ ﴾ میں گوبھش افظ موت کامعنی دیتا ہی مثالا انقال، صعود، وصال، رحلۃ وغیر وگراصلی معنی کے روے کوئی بھی موت کامعنی نہیں دیتا اس لئے اگر بعض جگہ خلوک معنی موت مامنی نہیں دیتا اس لئے اگر بعض جگہ خلوک معنی موت مامنی نہیں دیتا اس لئے اگر بعض ہوتی ہے ﴿ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ﴾ کونکہ قرآن مجید میں ایک لفظ کو عرف عام کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور حقیق معنی یا استعارہ یا بجاز یا عرف خاص کے طور پر بھی پیش کیا جاتا استعال کیا جاتا ہے اور حقیق معنی یا استعارہ یا بجاز یا عرف خاص کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے جو گرشنا خت کیلئے چشم بصیرت کی خت ضرورت ہے جو آج کل تعلیمات جدیدہ میں کم پائی جاتی ہوتی ہے۔

19.... نیرالقرون کے بعد فیع اعوج کا زمانہ بتایا جاتا ہے اور چودھویں صدی کوعہد کتے سمجھ کر پھر خیرالقرون کا عہدیقین کیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ حیات سمجھ کا مسئلہ وسط زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس متم کی ملطی مدعی نبوت کے قلم سے صادر نہیں ہونی چاہے تھی کیونکہ پہلے تو یہی کہنا غلط اور بلا ثبوت ہے کہ فیرالقرون میں حیات مسلح کا قول کسی نے نہیں کیا حالا نکہ ندا ہب اربعہ، خیرالقرون یا اس کے متصل ہی مرتب ہوئے ہیں جن میں حیات کہ وے ہیں جن میں حیات کہوئے ہیں جن میں حیات کے واصولی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور قرآن وحد بھے سے اس پر کافی روشی ڈالی گئی ہے۔ دوم یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ابن عربی، این قیم اور ابن تیمیہ امام پر کافی روشی ڈالی گئی ہے۔ دوم یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ابن عربی، این قیم اور ابن تیمیہ امام مالک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے کیونکہ آسکی تر دید ''کاویہ حصداول'' کے مالک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے' کیونکہ آسکی تر دید'' کاویہ حصداول'' کے مالک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے' کیونکہ آسکی تر دید'' کاویہ حصداول'' کے مالک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے' کیونکہ آسکی تر دید'' کاویہ حصداول'' کے مالک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے' کیونکہ آسکی تر دید'' کاویہ حصداول'' کے ایک اور ابن حزم و فیر ہ و فات میں کے قائل تھے' کیونکہ آسکی تر دید'' کاویہ حصداول'' کے ایک کی کیونکہ کیا گئی تر دید' کاویہ حصداول'' کے ایک کیونکہ کیونکہ کیں کیا تھا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا کیونکہ کیونکہ کیا تھا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا کیونکہ کیا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیا کیونکہ کیونکر کیونکہ کیونکٹ کیونکر کیونکر کیونکہ کیونکر کیونکہ کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکہ کیونکر کیونکر کی

''باب انتہامات''میں بالتشریح موجود ہے۔سوم پیجی غلط ہے کہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عربی فیج اعوج کے زمانہ میں نہ تھے، حالا تکہ یہ بزرگ ساتویں اور آٹھویں صدی ججری میں ہوئے ہیں۔ چہارم یہ کہ جب اہلسنّت کا جماع پیش کیاجا تا ہے تو معتز لہ کا قول پیش کرنا تھیج نہ ہوگا۔ پنجم دیدہ دانستہ کسی براتہام لگانا اخلاقی اور شرعی گناہ کبیرہ ہے جو مدعی نبوت کے یاس بھی نہیں پھٹنا عامیے اور اگر سرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نشینوں کی خوشا مدوں نے جناب کودھو کہ میں ڈالدیا تھا تو مدعی نبوت کے لئے ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ حقائق اشیاء دریافت کرنے کے لئے اسے نور باطن کافی نہیں ملاتھا۔ اورا گرخود ہی مطالعہ کی کثرت سے اُلٹا سمجھا تھا تو یہ بھی نقص ہوگا اور غالبًا یہی کمی رہ گئی ہے کیونکہ جب عہد شاب میں جناب نے قرآن وحدیث کا مطالعہ شروع کیا تھا تو مشکل سے سحاح ستہ اور تصوف کی عام کتابیں و مکھیڈالی ہوں گی ورنہ مہدویت اور مسحیت مانبلیغ اسلام کی دھن میں آپ کو کب وسیع مطالعہ کی وسعت ملی ہوگی کہ کم از کم ابن تیمیداورا بن قیم کی تصانیف ہی مطالعہ کر لیتے یا کم از کم علامه ابن تيميد متوفى ٢٨ يه ح كى مشهوركتاب الجواب الصحيح لمن بدل قول المسيح" جلد دوم (ص٢٨٢) مطبوعه مصربي ديكير لينته تا كهانبيس ان كااپنا مسلك اور اسلام كالتجيح نششه نظراً جاتا ـ قال الامام ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ اضاف الى اليهود و ذمهم عليه ولد يذكر النصاري لان الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصاري شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خائفين فلم يشهد احد منهم الصلب وانما شهده اليهود وهم الذين اخبروا الناس انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصاري وغيرهم انما نقلوه عن اولَّنك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على

الكذب. ﴿ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾. معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهواضعف والا لنفعه ايمانه ... وهذا يعم اليهود والنصاري. فدل على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل ان يموت المسيح وذلك اذا نزل امنت اليهود والنصارى بانه رسول الله ليس كاذبا كما يقول اليهود ولا هو الله كما يقول النصاري. والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي يومن به قبل موت الكتابي لانه خلاف الواقع واريد بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله لا من كان ميتا منهم لقوله: لايبقى بلد الا دخله الدجال الا مكة والمدينة اى المدائن الموجودة حيننذ. فالله ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فان الله ذكر رفعه اليه بقوله ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيُكَ ﴾ وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيمة ويموت حيننذ اخبر بايمانهم قبل موته. ﴿مَاقَتَلُوهُ ﴾ بيان ان الله رفعه حيا وسلمه من القتل وبين انهم يومنون به قبل موته و كذالك قوله تعالى ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾ ولومات لم يكن بينه وبين غيره فرق ولفظ التوفي معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلثة انواع احدها توفى النوم و الثاني توفى الموت والثالث توفي الروح و البدن جميعا فانه بذلك خرج عن حال اهل الارض المحتاجين الى الاكل والشرب واللباس والبول والبراز. والمسيح توفاه الله وهو في السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست اهل السماء كاهل الأرض. مسيح موعود حقیقی نبی بعدختم الانبیاء ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آسان پر اتنی دیر زندہ رہنا

مانتے ہیں حالانکہ زمین پر بھی کوئی شخص اتنی دیرزندہ نہیں رہا۔

جواب بیہ کمت کی نبوت پہلے کی ہے بعد کی نبیں۔ اور آپ کی حیات حافظ
ابن ہیں نے آن سے ثابت کی ہے اور نہ منتی الارب سیل عوج کی زندگی حضرت آ دم
النظامین ہے لے کر حضرت موی النظامین کے عہدتک کھی ہے (دیکھولفظ عوج) اور بیعذر
کہ آسان گا لفظ حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے کیونکہ حدیث معراج میں آپ کی
ملاقات آسان بی پر ہموئی تھی اور بیحدیث مرفوع متصل بھی ہاور ننزول الی الارض کا
فظ کی احادیث میں موجود ہے جو دفع علی السماء کا مقتضی ہاں لئے یہ کہنا بالکل غلط
ہوگا کہ کسی موضوع حدیث میں بھی رفع جسمانی کا ذکر نہیں ہے اور بیس ہزار روپیہ کا انعام
مرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نہیں اب آگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام
مرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نہیں اب آگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام
سماء کا لفظ موجود ہے۔

۲۲ ..... بیا پنی نادانی ہے کہ لوگوں کو نادان مجھ کر کہا جاتا ہے کہ بید دھوکا دیتے ہیں کہ میں گولل اور صلیب سے چونکہ موت نہیں آئی اسلئے وہ آسان پر چلے گئے کیا ان کو بچائے کے لئے

ز مین برکوئی جگه ندختی؟

جواب یہ ہے کہ رفع میچ کا عقیدہ آ پ کے پیش کردہ اصول پر مبنی نہیں ہے بلکہ الل اسلام کے پاس صاف لفظ موجود بیں انہ حی. ان عیسلی لم یمت انہ راجع الميڪم اپني کزوري دوسروں کے سرتھويني اچھي نہيں اور پيھلەخدا کي قدرت پر ہوگا كەحضور ﷺ کوتو غار میں پناہ دی اور سے کوآ سان پر ۔ کیا خدا تعالیٰ نے طریق نجات صرف ایک ہی ركما موابي موى التلفيل كوغرق مونے سے نجات دى تو يانى بھار ديا۔ نوح التلفيل كو بحايا توكشتي تياركروائي اوراوط الفكينيل كوبحايا توججرت كاحكم ديااورا براجيم الفكينيين كوبحايا تو آ گ سر دکر دی۔اب بھی کہتے کہ جماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ٢٣ ..... تورات ميں مصلوب كوملعون قرار ديا گيا ہے اس ميں پيشر طنہيں لگائی كه وہ مصلوب صلیب برمربھی گیا ہواور جناب بھی مانتے ہیں کہ صلوب زندہ رہ سکتا ہے۔مولوی چراغ علی نے بھی اپنی کتاب واقعہ صلیب میں کئی واقعات لکھے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔اب بتائے کہ اگر عیسائیوں نے تین دن کے لئے بقول جناب سیج کوملعون کر دیا تھا تو آپ نے بھی کچھ کی نہیں گی ۔ آ ہجی تو تشکیم کرتے ہیں کہ سے العلام مصلوب ہوا، دوسر لفظوں میں یوں کہ معاذ اللہ ملعون ہوااور ۸۷؍ برس لعنتی حالت میں رہ کر تشمیر میں جامرا۔اس لئے اسلام کی نظر میں یہودی،عیسائی اورمرزائی تینوں فرقے مسیح کومصلوب مان کرملعون قرار دیتے ہیں' مگراسلام کہتاہے کہ یہودی آپ کوصلیب برزندہ نہیں لا سکے ﴿ مَا صَلَبُوهُ ﴾ اور نه بى قتل كر ك صليب بر تعينى عك ﴿ مَاقَتَلُونُهُ ﴾ بلكه ايك دوسر في تحض كو آب كى بجائ صلیب پرلٹکایا گیا تھا ﴿ شُبِّهُ لَهُمْ ﴾ اس کی زیادہ تشرح نمبر ۱۹ میں دیکھو۔ افسوں ہے کہ جس کنویں میں گرنے کا الزام اہل کتاب کو دیا جاتا ہے اس میں خود گررہے ہیں۔ اور اپنی بے بنیا دیجقیق پراس قدرغرہ ہورہے ہیں کہ دوسرول کونا دان، کم فہم، جاہل اورعقل کے دشمن

سمجھا جا تا ہےاور بیا پی کمزوری ہے کہتے کولعن سے بھی نہیں بچا سکے۔

۲۲ .... رفع روحانی کی بحث ہجرت کشمیر کے نظر یہ میں گذر پھی ہے کہ رفع روحانی زیر بحث نہ ہے۔ ۔ بلکہ صلیب پر کھینچا جانا زیر بحث تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کوصلیب دے دیا ہے اس لئے وہ لیونت میں آگئے ہیں عیسائیوں اور مرزائیوں نے یہ ہجھا کہ صلیب پر مرنا یا مرے رہنا بھی لیعنت کے لئے شرط ہاں لئے انہوں نے آپ کی زندگی بعد میں از سرنو فابت کی مگر قرآن ن شریف نے سرے ہانکار ہی کر دیا کہ آپ صلیب پر کھینچ ہی نہیں گئے تھے تو لعنت کیسی ؟اب انا چیل اربعہ یا تحقیق سرسید کی تائید میں صلیب مان کر پھر زندگی کا قول کرنا اور صلیب کا معنی صلیب پر مرنا مراد لینا قرآن میں تحریف ہوگی جس کا شوت اسلام اور انجیل برنباس میں نہیں ماتا جو میٹی شہادت پر مشتمل ہے برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی کوئی عینی شہادت موجود تھیں ہے، انہوں نے صرف یہود یوں ہے س

10 ....رفع روحانی ہرایک راستہاز کا ہوتا ہا ور موت کھی ضروری ہےتو یہ کہنا غلط ہوگا کہ تک کو چاتی دَافِعُک کی میں رفع روحانی اور موت کا وعدہ دیا گیاتھا کیونکہ وعدہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ فی الحال موجود نہ ہواور آئندہ حاصل ہو ۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ می کوان دونوں میں شک تھا اس لئے خدانے آپ کی تسلی کردی تھی ؟ تواس آیت کا تھے ترجمہ رفع جسمانی اور تو فی جسمانی ہے بی کرنا پڑے گا تا کہ وعدہ اپنے تھے معنوں میں پورا ہواور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن شریعت میں ہر جگہ رفع بمعنی اعزاز اور رفع روحانی ہوتا ہے مانا کہ ایک دو جگہ ہو گر چرکہ فی غنالک فی خرک کے میں ذکر کی روح کہاں سے لا عین گے۔ چاکہ ہو گر چرکہ فی غنالک فی خورک کی ہوتا ہے مانا کہ ایک دو رفع ابو یہ علی کہ فی افو قدی کے اور رفع ابو یہ علی العور ش کیے مانا جائے گا کہ یوسف النظامی اللے دائے والدین کی روحیں تحت پر بھائی العور ش کیے مانا جائے گا کہ یوسف النظامی اللے دائے والدین کی روحیں تحت پر بھائی

تھیں۔ اس لئے قادیانی تعلیم کا یہ اصول غلط ہے کہ ایک جگداگر کوئی محاورہ آ جائے تو مارے قرآن میں وہی برتا جاتا ہے۔ خود تو فی کا لفظ جواپی اصلیت کی روہ موت پر دلالت نہیں کرتا بھی تو فی بالموت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور بھی تو فی بالموت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور بھی تو فی بالموت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور جب رفع کے ساتھ ال کرآتا ہے تو فی جسمانی مع رفع جسمانی کا معنی دیتا ہے۔ ''یقین'' کا لفظ لیجے'' سورۃ تکار'' میں یقین تو فی جسمانی مع رفع جسمانی کا معنی دیتا ہے۔ ''یقین' کا لفظ لیجے'' سورۃ تکار'' میں یقین علم کے موقع پر استعال ہوا ہے اور ﴿حَقٰی یَالْتِیْکُ الْمُیقِیْنُ ﴾ میں موت کا معنی دیتا ہے اس طرح دابد الارض سے ملیمان النظمیٰ کے واقعہ میں ایک مراد ہے اور یا جون ماجون کے واقعہ میں ایک مراد ہے اور یا جون ماجون مراد ہیں۔ اس لئے جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں میں دورہ جمیں۔

۲۶ .... نیچر یوں کی خوشامد میں خلاف قرآن واقعات میں تبدیلی پیدا کرناراستبازوں کا کام نہیں ہے کیونکداگران ہے بدکہا جائے کہ خرد جال ہے مرادر بل گاڑی ہے تو وہ پھر تشخر اُڑا کیں گے کہ بیتو مستح قادیانی کی پیدائش ہے پہلے ہی موجود تھی تو نزول میچ ہے اس کا کیا تعلق ہوا۔ اورخود ہی اس پر سوار ہوتے تھے تو دجال کے لئے گیوں مخصوص رہی دجال اگر مشنری اور مشین ساز انگریز ہیں تو ان کا داخلہ قادیان ہیں کیوں جائز رکھا گیا کیونکہ اس کو جناب نے مکہ لکھا ہے اور اب مرید ' مدینہ آئے '' کا مصداق لا ہور اور قادیان دونوں کو قرار دیتے ہیں۔ تو پھر مستری اور مشنری کیوں وہاں واغل ہوتے ہیں۔ حالا تکہ بیام مسلم بین الفریقین ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال کا داخلہ منوع ہوگا۔ وہ تیج ہی کیا ہوا کہ مکہ عدید ہے دجال کو بھی نہیں روک سکا۔ اور اگر کہا جائے کہ بیسب فرضی اور اعز ازی نام ہیں تو سارا دبال کو بھی نہیں روک سکا۔ اور اگر کہا جائے کہ بیسب فرضی اور اعز ازی نام ہیں تو سارا بہروپ ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت ہروزی ہے بھی مراد صرف فرضی نبوت ہوگی۔ مگر نہمیں تو جب بہروپ ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت ہروزی ہے بھی مراد صرف فرضی نبوت ہوگی۔ مگر نہمیں تو جب

ہے کہ اسلام میں د جال ایک خاص ہتی کا اسم علم معلوم ہوتا ہے اور جناب نے بیچر یوں کو خوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا اور پھر پید کیوں کہدیا کہ دجال اسم جمع ہے۔ کیا وہ اتنے ہی عربی زبان سے نا آشناء ہیں کہ جناب کی ملمع سازی پرمطلع نہیں ہوں گے؟ ورندصاف کسی لغت کا حوالہ دیا جاتا کہ دجال اسم جمع ہے یا دو جماعتوں (مشنر یوں اور مستریوں) کا نام ہےورنہ یوں سمجھا جائے گا کہ د جال کی وجہ تسمیہ میں جومحاورات کتب لغت میں پیش کئے گئے ہیں جناب نے غلطی ہےان کو ہی اس لفظ کا موضوع سمجھ لیا تھا غالبًا اگر جناب کے پیرونظر ثانی کرتے تو ضرور جناب کے خلاف اپنی رائے تبدیل کر لیتے لیکن بدشمتى سے تابعداروں نے اس غلاقتیق کوالہا می تحقیق سمجھ کرلغوی استناد کوفضول سمجھا ہوا ہے اوراس فدرغر ہ ہو گئے ہیں کہاہے تمام مخالفین کوبھی د جال کالقب دیتے ہوئے ایسے بدنام ہوئے کہ خود بھی اس لفظ کا مصداق سمجھے جانے لگے اور بے جاتح بف کی وجہ ہے اپنے شخ کو بھی اس لفظ سے نہ بچا سکے اور تاویل کی مجبوری پریہ پیش کیا جا تا ہے کہ اگر د جال کے متعلق تاویل وتحریف ندگی جائے تو دجال کو دومتضاد دعاوی کا مدعی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور نبی بھی ۔ مگر جناب ہی بتا کیں کہ آ ب نے بید دونوں متضاد دعوے کیوں جمع کر لئے تھے کہ میں نبی بھی ہوں اورایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ وہ د جال بھی نبی بن کر اینے مکاشفات کے روے خدائی دعویٰ کرے گایا بڑامستری مامشتری بن کر عجیب عجیب کرتب دکھائے گا جواہل پورپ کوبھی دنگ کردیں گے کیونکہ دنیا تر فی کررہی ہےاورا ہے ناممکن امورممکن ہورہے ہیں کہ بقول جناب وہ خدائی کام سمجھے جاتے ہیں 🤍 12 .... مسيح ايراني ك وقت س مادى ترقيات كاظهور مواب اس لئے ريل كارى، اخبارات مطبع وغيره تمام ايجادات كومخصوص طور يرصرف جناب كى صداقت كامعيار كلمرانا صحیح نہ ہوگا۔ اور تقریبی حساب ہے یوں کہنا بھی صحیح نہیں کہ حضور ﷺ مثیل موی القلیلا

تھے اور میں مثیل عیسیٰ ہوں کہ چودھویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں کیونکہ پہلے تو اس تقریبی حساب ہے میج ایرانی بھی مسجیت کا حقدار ثابت ہوتا ہے۔ ووم حضور عظم کومثیل موی الطليلا قراردينا بيظا ہر كرتا ہے كہ جناب كى طرح حضور ﷺ بھى بروزى رنگ ميں ظلى نبي تھے جوسرف غلط ہی نہیں بلکہ حضور ﷺ ہرا یک خت حملہ ہے۔معلوم ہوتا ہے کہا پی شخصیت ثابت کرنے پر جناب نے دوسروں کی شخصیت کوقر بان کر دیا تھا۔ سوم پیجی غلط ہے کہ مثیل مسیح ﴿ لَمَّا يَلُحَقُوا ﴾ كے ماتحت حضور ﷺ كى ذات مبارك كارجعت كے طور ير بعثت ٹانیہ کا مصداق ہے کیونکہ شیعہ مذہب کے سوااہل سنت کی کسی جماعت نے رجعت یا تناسخ کو قبول نہیں کیا حالانکہ جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں پھر غضب بیہ کیا ہے کہ ''الوصیۃ'' میں پھرایتی رجعت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں قدرت ثامیہ ہوکر ظاہر ہونے کو مول گا تو جناب کے بعد جب مریدوں نے قدرت ثانیہ بننے میں اینے اپنے ولائل پیش کئے تو چونکہ خلیفہ محمود گدی نشین ہو چکے تصاور اینے باب سے (کان اللّٰہ منزل من السماء) كاخطاب ماكرميدان جيت حكے تھاس كئے محرسعيد سمبر مالي ظهير كوجرا نواله، بارمحمه ہوشیار پوری اور قضل احمہ یزگالوی وغیرہ فیل ہو گئے اور احمد نور کا بلی کا بھی بس نہ چلا۔ بہرحال اس برُ وزاور رجعت نے ایسا فتنہ بر یا کیا ہواہے کہ جابجا نبوت کا نرخ دہیلے گی بردھیا ہے بھی زیادہ سستا ہور ہا ہے تو ثابت ہوا کہ بیفتنہ فتنہ ارتداد ہے بھی بڑھ کراسلام کے لئے ضرررساں ہے۔

۲۸ .....رساله' کلام الرحمٰن و پد ہے نہ قرآن' میں بھکٹولکھنوی آر بیانے اپنے رشیوں کی بودو باش کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ' تبت میں چاررشی حضرت آ دم الطّلِیق کی طرح پیدا ہوئے تضاور خدانے اپناروپ ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروید شائع کئے تو پھر خائب ہوگئے۔معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ چاررشی کتنی دفعہ طاہر ہو چکے ہیں۔انقلاب زمانہ کے

باعث جب وید کی تعلیم پر یابندی کرنامشکل ہوجاتا ہے تو اس وقت ظاہر ہو کرویدوں کی تجدید کرتے ہیں اور ان کامفہوم جدید پیش کرکے غائب ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ دیا نند جیےراستباز بھی تجدیدوید کے اعز از ہے متاز ہوتے ہیں اور ازسر نو ویدوں کے معانی قائم کرتے ہیں۔'' جناب بھی دیا تند کے ہمعصر تھے اور ہمیشداس سے برسر پیکاررہے ہیں۔ غالبًا اس کے مقابلہ میں آپ نے بھی بیافسانہ تیار کیا ہوگا کہ نبوت محمریہ ﷺ بھی ضرورت زمانہ کے مطابق قرآنی مفاہیم کا روشن پہلو دکھانے کے لئے مجددین کی صورت میں بار بارظا ہر ہوا کرتی ہے اوراس کی تائید میں ﴿ لَمَّا يَلْحَقُو اَ ﴾ اور حدیث مجد وین کوپیش کرنے کی سوجھی ہوگی اور آ سانی نشانات کے اظہار کے ساتھ دیا نند کوخوب جیران کر دیا ہوگا۔ ورنہ بمجھ میں نہیں آتا کہ ایک معمولی تعلیم یافتہ مولوی کہ جس نے قرآن وحدیث کی با قاعده تعلیم بھی نہ یائی ہواوراس کوعلوم قر آئیہ میں خود بھی دسترس حاصل نہ ہواور نہ ہی ہیہ معلوم کیا ہو کہ علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کیا قلمی لڑائیاں کی ہیں جن ے نایا کہ ستیاں اب تک نالاں میں کیے جرأت گرسکتا ہے کہ مبلغ اسلام بن کرز قی کرتے ہوئے مہدی، سیح، کرشن اور خدا بن جائے؟ تو اگریہ سب کارروائی سب نفتی تھی تو نقل راہم عقل ہا پد کے بموجب اس پراصرار نہیں کرنا جاہئے تھا۔اورا گردیدہ دانستہ کی کے مقابلہ پر بيطريق اختيار نبيس كياتها توسخت افسوس بك ﴿ لَمَّا يَلْحَقُوا ﴾ والى مفهوم بركول نه رہنے دیا جس پر کہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تھا کہ حضور ﷺ اینے زمانے میں بھی دنیا کے لئے مبعوث تھے اور آئندہ کے لئے بھی قیامت تک باقی نسلوں کے واسط مبعوث سمجھے گئے ہیں اور پیمعنی غلط نہ تھا کیونکہ دوسرے انبیاء بھی اپنی اپنی وسعت بعثت کے مطابق آ کندہ نسلول کے لئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے۔اوران میں پیضرورے محسوں نہ ہوئی تھی کہ پچھ مدت کے بعد کوئی ان کابروز پیدا ہو، مگر تعجب بیہ ہے کہ ایک غلط راستہ پرخود چل کر دوسروں کی

تجھیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا سیحے مفہوم جناب پر ہی منکشف ہوا ہے اور اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اگر بروز محمدی حق تھا تو خلافت راشدہ کو ہی بروز محمدی سلیم کیا جاتا اور بعد میں جب فیح معالیٰ نہیں کیا کہ اگر بروز محمدی حق تھا تو خلافت راشدہ کو بھی بروز محمدی بعد میں بروز محمدی بعد میں جب فیح اعوج کا عہد آیا تھا تو ضرورت زمانہ کو لو کہ کرائی وقت ہی بروز محمدی کا ظہور ہوتا کیا خدا تعالی کو ترس نہ آیا کہ است محمد بیاتو وسط زمانہ میں گراہ ہور ہی ہواور بروز محمدی کوروک دیا جائے اور جب اچھی طرح ستیاناس ہو گیا اور بقول جناب "رشد و ہدایت کا زمانہ آیا تو خدا کو بھی بروز محمدی کی سوجھی "۔ کیا یہی انصاف ہے جو مرزائی تعلیم پیش کرر ہی ہے دوسروں کو خول کرنا ہی آسان ہے اپنی کر وری کو کمزوری ہی نہیں سمجھا جاتا۔

79 ..... کہا جا تا ہے کہ جناب نے محسو صلیب کی اور قلمی جنگ کے ذریعہ عیسائی ندہب کے تمام اصول توڑ ڈالے، گراہل دانش کے نزدیک بی نعرہ نہیں لگایا جاسکتا بلکہ صرف ان اوگوں کے سامنے بیہ آ واز کسی جاسکتی ہے کہ جنھوں نے اسلامی واقعات اور اسلامی لٹریچر کو براہ راست نہیں دیکھا اور اگر دیکھا ہے تو اگر بیزی لٹریچر یا قادیانی تعلیم کے زیرائر ہوکر دیکھا ہے، ورندا گرخلی بالطبع ہوکر دیکھا ہے تو گئی اہل علم مصنفین کی تصانیف کسرصلیب میں وہ منظر دکھا تیں کہ 'جرا بین احمد بی' کی کوئی ہتی باقی نہ رہتی گرشتگل بیہ ہے کہ آج چتم بصیرت بند کھا تیں کہ 'جرا بین احمد بی' کی کوئی ہتی باقی نہ رہتی گرشتگل بیہ ہے کہ آج چتم بصیرت بند کرے جناب کے غلط سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جا تا ہے اور یقین دلا یا جا تا ہے کہ بس کر صلیب ان ہے ہی ہوئی ہاں سے پیشتر نہیں خالا نکر نراجیوٹ ہوات ہو اور صاف پردہ بس کر صلیب ان سے ہی ہوئی ہاں سے پیشتر نہیں خالا نکر نراجیوٹ ہوات ہو اور صاف پردہ بس کہ صلیب ان سے ہی ہوئی ہاں سے پیشتر نہیں خالا نکر نراجیوٹ ہوات ہو اور صاف پردہ بن کہ کہنواہ مؤواہ اوگوں کو گھڑے کا مینڈک بنایا جاریا ہے۔

۳۰ ....ابطال کفارہ کی دلیل جناب نے یوں دی ہے کہ سے کا جسم ناپاک بھی جہنم میں جانا چاہئے تھا گر وہ نہیں مانتے تھے اس لئے ان کا عقیدہ معقول نہیں ہے۔ گر جناب بھی تو موجودہ جسم کے قائل نہیں کہ یہی بعینہ دوسری دنیا میں موجودہ وگا بلکہ آپ کا بھی تو مذہب یوں ہے کہ یہ جسم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسرا جسم روح کوماتا ہے جس میں وہ ساکن ہوکر یوں ہے کہ یہ جسم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسرا جسم روح کوماتا ہے جس میں وہ ساکن ہوکر ہے۔

دوزخ یا جنت میں جاتا ہے تو حضرت میچ کی روح بھی جب اس جسم عضری کوچھوڑ چکی تھی تو اسکو بھی ایک قسم کا دوسرا جسم ل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ سے اس کوعذاب کا حساس ہوتار ہا۔اس لئے جناب سے کسر صلیب نہ ہوئی۔

اس ....اگرفرضی دجال اور سے کے مانے سے شرک کی بنیاد پڑتی ہے یافتم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوجا تا ہے اور ایمان میں کمزور کی پیدا ہوجاتی ہے تو جناب کی تعلیم ہے بھی تو شرک کی بنیاد پڑگئی ہے، کہ خلیفہ محبود کان اللّٰہ نول من السماء بن گئاور آپ اپ مکاشفہ میں خدا کے اندرا لیے جذب ہو گئے کہ آپ کا نام ونشان تک ندر ہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعوی کیا کہ مجھ پر بروز نبوت محمد کی ہوا ہے اور جب بیے خدشہ پیدا ہوا کہ فتم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوا جا تا ہے تو آپ نے کہ بدیا کہ میں خود محمد ہوں اور نبوت محمد کی گئی رہی گراس جا تا ہے تو آپ نے کہ دیا کہ میں خود محمد ہوں اور نبوت محمد کی گئی ہوں گے۔ محمد اول تاویل کوکون عقل کا دیمن مان سکتا ہے کیونکہ اگر چہ آپ محمد بین مگر محمد ثانی ہوں گے۔ محمد اول نبیس ہو سکتے بہر حال یا تناشخ مان کرائیان کمزور کر نا پڑا بھا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہا تھوصاف نبیس ہو سکتے بہر حال یا تناشخ مان کرائیان کمزور کر نا پڑا بھا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہا تھوصاف ہوجا کیں گے۔ اس لئے آگر جناب کے پہلے اسلام میں نقائص تھوتو آپ کے آنے پرائی فتم کے اور فقائص پیدا ہوگئے ہیں۔

۳۲ ..... نفیدین قرآنی وعقلی و آسانی کواپنا معیار صدافت قرار دیا ہے مگر ہمارے نز دیک کسوف وخسوف اگر صحیح طور پر ہموا تھا تو صرف آپ کے لئے منتقا بلکہ بہائی مذہب بھی اس میں شریک کارہے عقلی ولائل بھی و کچھ لئے ہیں جوصرف اپنے ملفوظات پر ہی ہمنی ہیں۔ اور قرآنی ولائل ہے بھی جناب کا مبلغ علم معلوم ہو چکا ہے۔ بہر حال قادیانی تعلیم اپنے ہی پیش کر دہ تین اصول ہے بھی نا قابل الثفات ہے۔

٣٣ .....حدیث حلیہ ہے جناب نے دوسی ثابت کردیئے ہیں کدایک سرخ رنگ کا تھااور دوسرا گندم گوں۔ مگر مینی شہادت اور فو ثوبتار ہاہے کہ جناب کارنگ تو بالکل سفید تھااس لئے

ندآپ گندی می تصے ندسرخ می بلکہ سفید میں تھے۔ اسکے علاوہ آپ اپنی کتاب "می بندوستان میں" کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہ سے کوگورامیتا یعنی سفیدرنگ لکھتے تھے تو اس حباب سے چار سے بنتے ہیں دو گورے سوم سرخ اور چوتھا گندم گوں۔ اور اگر جناب سی ناصری کوسپیداور سرخ مخلوط اللون ثابت کر یکھے تو اہل اسلام بھی سے کارنگ سرخ گندی بتادیں گے جو عام طور پرخوشما معلوم ہوتا ہے، بہر حال پیتحقیق بھی مشکوک ہے۔

""" سے کہاں سے معلوم ہوا کہ چود ہویں صدی کے مجدد کو صفور کھی نے کہا ہے؟

ہاں جناب نے بیا فساند ضرور گھڑ لیا ہے کہ شخص واحد چود ہویں صدی کے سر پر مجدد ہوگا اور اللہ وار مہدی ساتویں ہزار میں لکھا ہے اور سے کے سوا اور کوئی مہدی نہیں اس لئے جب میں مجدد ہوا تو محدث اور سے بھی بن گیا تو اخیر میں مہدی اور نبی اللہ بن کرخدا میں جذب میں اور پھرانسان کا انسان۔ اور پھرانسان کا انسان۔

الل اسلام ای طرح کی افسانہ طرازی گوتریف اور دجل کہا کرتے ہیں ورنہ
اسلام کی مسلسل تعلیم اس مجنون مرکب کی تقدیق نیمیں کرتی نہ عقل مانتی ہے کہ ایک ہی شخص
لائڈ جارج اور لارڈ کرزن کہلانے لگ جائے اور نہ ہی کوئی آسانی نشان ہمیں مجبور کرتا ہے
کہ ایسے غیر معقول امور کا ارتکاب جائز ہمجھیں۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ظہور مہدی سے
عدل وانصاف تھیلے گا۔ اور آپ بھی مانتے ہیں کفتی و فجور کے وقت اس کاظہور ہوگا تو جب
اس کے وجود سے دنیا کی اصلاح نہ ہوئی فستی و فجور نہ منا ، عیاشی اور بدمعاشی کی روز افزول
ترقی میں فرق نہ آیا بلکہ خود اپ موضع قادیان ہے بھی اس کے زہر لیے اثر کو دور نہ کر سکا تو
جولا آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ کے مہدی بننے سے دنیائے اسلام کوکیا فاکہ وہوا؟
مرفوع ، حبیب اللہ ، ابناء فارس ، صادق القدم ، تالی وجید ، منادی ، واعی ، سراج منیر اور اخیر
مرفوع ، حبیب اللہ ، ابناء فارس ، صادق القدم ، تالی وجید ، منادی ، واعی ، سراج منیر اور اخیر

عِقِيدَةُ خَمَالِلْبُوَّةِ اجدد ١٢

میں حکم دیا ہے کہ املوا( نوٹ کرلو )اگر بیالہامی لفظ ہیں تو سامعین بتائے جا نمیں کہ کون تھے؟ اورا گریہ جناب کے اپنے لفظ میں توجب آپ نے درج کتاب کر لئے میں تو دوسروں ہے یوں کہنا ہے فائدہ ہوگا ممکن ہے کہ خدانے جناب سے نوٹ کر لینے کی ہدایت کی ہوگ لیکن اس وقت بیام مشتبه ہوجا تاہے کہ بیرحدیث النفس ہے یاالہام کیونکہ ایسا حکم کسی گذشتہ الہام میں نہیں بایا گیا جوانبیا بیبم اسلام کوہوئے ہیں کہ اَمْلُوا یہ کیسا کریبہ لفظ ہے بہر حال اس تتم کے الہامات اور اس فتم کے کشوف محویت اگر صرف عیسائیوں کولا جواب کرنے کے لئے لکھے ہیں تو وپی زبان ہے گویا بیاقرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ لئے ہیں ورندان کی کچھ اصلیت نہیں اورا گران میں کچھوا تعیت بھی ہے تو نزول سے یا حیات سے ہے جوشرک لازم آتا ہے اس سے بڑھ کرموجب شرک ثابت ہورہے ہیں اور جو کچھ اس فتم کے الفاظ ملمانوں یاحضور الفیلا کے متعلق پیش سے ان میں اس متم کی محویت درج نہیں ہے بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے نمایاں اہل اسلام سے یاخودحضور ﷺ سے ثابت ہوئے تھے وہ سب خدائی تائیدے پیداہوئے تھے اسلئے ہم کہدیکتے ہیں کہ اسلامی وحی پر قیاس کرنا بالکل بے جاہوگا اور بالخصوص جبکہ کشوف محویت کا ثبوت عبد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خودستائی برمحمول ہو نگے یاان صوفیوں کے کشوف میں درج ہوں گے کہ جن کواہل اسلام في شطحيات مين درج كرك نا قابل التفات قرار ديا مواب ٣٧ ..... '' كتاب البريهُ' كامقدمه كتاب لكصة بوئ جناب نے مقدمه كى كيفيت لكھ دى

۳۷ ..... کتاب البرید کا مقدمہ نباب ملطقے ہوئے جناب نے مقدمہ کی لیفیت لکھ دی ہے۔ اور کتاب کے مقدمہ کی لیفیت لکھ دی ہے اور کتاب کے باقی باب یافصلوں کی کوئی تفصیل نہیں دکھائی 'جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب پرنسیان غالب تھا۔ اس قتم کی غلطی جناب نے ایک اور رسالہ میں بھی گی ہے کہ جس میں ارتقاءانسانی کی دوشمیس بنائی ہیں اور قتم اول میں ایک فخش منظر دکھا کر دوسری فتم کا نام کی نہیں لیا اور وہ فخش تشہید غالبًا جناب نے ''کتاب اقدی' سے حاصل کی ہوگی جو'' ورقہ کا کہنیں لیا اور وہ فخش تشہید غالبًا جناب نے ''کتاب اقدی' سے حاصل کی ہوگی جو'' ورقہ

نوراء 'کے عنوان کے کھی گئی تھی۔'' براہین احدید'' دیکھئے تو اور بھی تعجب آتا ہے کہ باب اول ہواء 'کے عنوان دیا ہے تو فصل دوم ندار د۔اور جب ایسانسیان تھا اور البام بھی بھول جاتے تھے تو بتائے باتی امور میں کس قدر بے اعتادی ہوگ ۔

سے اسکاری کی ہوت جملے کے ہیں گرافسوں کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انذاری اور کلارک پر بھی بہت جملے کئے ہیں گرافسوں کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انذاری پیشینگوئی نہیں کی۔ شاید گورنمنٹ نے اجازت نددی ہوگی یاان لوگوں نے منظوری نددی تھی بیشینگوئی نہیں کی۔ شاید گورنمنٹ نے اجازت نددی ہوگی یاان لوگوں نے منظوری نددی تھی بہر حال بدرنگ بالکل نرالا ہے کہ پیشینگویوں کا اجرا بھی مجسٹریٹ اور فریق مخالف کے قبضہ میں ہو۔ اس سے تو شیرازی نبوت بھی طاقتو رنگی کہ جس نے سلطان طہران کو بغیر منظوری کے بلاک کر دیا تھا اور جو کچھ مقد مہ سے بری ہونے کے متعلق لکھا ہے وہ بھی تصنع اور تعریف نشس برشامل ہے یا کسی ایسی طاقت کا اظہار ہے جو اندر بھی اندر کام کر رہی تھی ورنہ عدالت میں کری طاف یاز۔ طافہار اور فرافیا کی گاگوئی معنی نہ تھا۔

۲۸ ...... بنی پیشینگویوں کی تکیل کے لئے کئی عذر کئے ہیں کہ خدا مجبور نہ تھایا وہ مختصر تھیں، مشر وط تھیں، تخلف وعید جائز ہوتا ہے یا فریق مخالف خوفر دہ ہو گیا تھا گرگذارش ہیہ ہے کہ جس قدر جناب کی پیشینگویوں میں زور دار اور معیار صدافت الفاظ کی بھر مار ہوتی ہے کئی نبی کی پیشینگوی میں نہیں ۔ خود یونس الفلیگائی کے لفظ بالکل سادہ ہیں اور وہ اپنی صدافت کا معیار نہیں ٹھیراتے اور نہ ہی فریق خالف سے یا اس وقت کی حکومت ہے منظوری لے کران کا اجراء ہوا تھا بلکہ شروع ہے ہی خدا کی مرضی پر مخصر کر دیا گیا تھا۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیشینگوئی ان کے بیشینگوئی ان کہ پیشینگوئی ان کہ پیشینگوئی ان کے بیشینگوئی ان کے بیشینگوئی ان کے بیشینگوئی ان کے تمام کی پیشینگوئی ان کے تمام بیشینگوئی ان کے تمام کے بیشینگوئی ان تھر نہیں آئی۔ اس لگے تمام بیشینگویاں مشتبہ ہوچکی ہیں۔ اس سے تو بڑھ کر باب اور بہاء کی پیشینگویاں تھیں کہ فی الفور پیشینگویاں مشتبہ ہوچکی ہیں۔ اس سے تو بڑھ کر باب اور بہاء کی پیشینگویاں تھیں کہ فی الفور پیشینگویاں مشتبہ ہوچکی ہیں۔ اس سے تو بڑھ کر باب اور بہاء کی پیشینگویاں تھیں کہ فی الفور

يورى ہوگئی تھیں۔

۳۹ .... سات وجوہ ہے کتے کے ساتھ مما ثلت جس تکلف سے پیدا کی گئی ہے اسکی حقیقت سب پرعیاں ہے ور ندابتدا ہی غلط ہے کیونکہ سے پرتنل کا الزام عائد نہ تھا اور نہ ہی جناب کو تین روز کے لئے صلیب بر تھینج کر تشمیر بھیجا گیا تھا اور نہ ہی دوڈ اکو آپ کے ہمراہ سزایا ہوئے تھے اور عدالت کا باخر ہونایا کاغذات کا گم ہوجانا کوئی کرامت نہ تھا بلکہ وہ اندرونی طافت تھی کہ جس کا اظہار بار باجناب نے کئی کتابوں میں کرویا ہے۔

۴۰....عیسائیوں کے مقابلہ پر بہودیوں کی طرف ہے تین اصول پیش کئے ہیں مسلسل تعلیم کی تصدیق،عقل کی تصدیق اور آسانی شہادت ۔مگر قادیانی تعلیم بھی انہی تین اصول ہے نا قابل عمل ثابت ہور ہی ہے درنہ آپ دکھا ئیں کہ اسلامی تعلیم میں کہاں پر بعث ثانیہ کا ذکر ہے؟ تس نے لکھا ہے کہ مہدی اور میچ موعولا ایک ہیں؟ اور د جال ایک جماعت کا نام ہے جس کے دوجھے فلاسفراور یا دری ہیں؟ خدا کو حاضرو نا ظریفین کر کے بیے بتا کیں کہ اہل سنت وجماعت میں ہے کس نے حیات میج ہے افکار گیا ہے پاکس نے پیرجائز رکھا ہے کہ غیر کے کلام کوقطع وہریدکر کےخوداس کی اپنی ذاتی رائے کےخلاف انتہام باندھنا بھی جائز ہے؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ سے النظیمیٰ کی تو ہین کرکے اپنا نقدس بڑھایا جائے؟ یہ کس اسلام میں ہے کہ مدعنی تقدس اپنے مخالفین کو چو ہڑ وں اور پہماروں کی طرح فخش گالیاں دے کرمشتہر کرے پاکس نے فتویٰ ویا ہے کہ الہام اور کشوف ایسے بھی گھڑے جا تھیں کہ جن کی نظیر ہمارے آتا جناب رسالت مآب ﷺ کے الہامات و کشوف میں نہ ملتی ہو بلکہ فخش منظراور شرکیہ یاحلولیہ تصویر پیش کرتے ہوں؟ کس اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ سے کی قبر شمیر میں ہے؟ اور کس اسلامی اصول ہے آ ہے کہدیکتے ہیں کہ نبوت محد بیسدا گلاب کی طرح ہمیشہ پھول دیتی رہی مگر نبوت کا پھول اس نے صرف چود ہویں صدی میں ہی دیا اور آئندہ کے

لئے قدرت ثامیہ کے پھول دیا کرے گی؟ آپ کوئس نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے وہ معانی گئر لینے بھی جائز ہیں کہ جن ہے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات کی بیخ و بنیاد ا کھاڑنے مرحملہ کیا جا تا ہو؟ آپ کس دلیل ہے کہتے ہیں کہ ظہورمہدی اور نزول سے کا مقام قادیان ہےاور کس اسلامی تصریح ہے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بروز اور رجعت کو یا تناشخ اورحلول کواسلام میں جائز الوقوع سمجھا گیا ہے؟ منقولی طور پران کی سند پیش کرنے پرآ پ کی تعلیلات قابل توجه ہونکتی ہیں، ورنہ عیسائیوں کی طرح آپ کی مسیحی جماعت بھی قعرضلالت میں بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ابعقلی دلائل کی رو سے تعلیم قادیانیہ یوں مخدوش ہے کہ ایسے الہام منوائے جاتے ہیں جن میں خدا کی سیاہی کی رنگت بھی نمودار ہوتی ہو، مگر الواح مویٰ کی طرح وہ تح پر ابھی تک محسوس نہ ہو کہ جس پر خدا کے دستخطا کرائے گئے تھے، ہجرت کشمیر کا نظریدا بیا ہے بنیا دے کہ اسکی تائید کچے یو چھوتو کسی تاریخ ہے اور کسی مذہب ہے نہیں ملتی سوائے اس کے کہ الہام سے ثابت ہو۔ واقع میں کوئی دلیل نہیں وہ زمین وآسان کہاں ہیں جومرزاصاحب نے بنائے تھے۔اوروہ انسان کہاں رہتا ہے جواس نی ونیامیں رہنے کو گھڑا تھا۔ یہ کب قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان عورت بن کر بچہ جنے تو پھروہ بح خود بی ہو ٔ حیض کو کس خدار سیدہ نے اپنے اوصاف میں درے کیا ہے؟ کسی نبی نے کہا ہے کہ میں خدا کی توحید و تفرید کے بجائے ہوں ۔ بہرحال اس طرح کے نقائص کی ایک مقامات میں موجود ہیں جس کا جواب سوائے متشابہات منوانے کے پچھنییں دیا جا تا۔اب آ سانی نشانات بھی س کیجئے نمایاں طور بر کوئی نشان پیدائہیں ہوا۔ جناب کے مخالف متعدد تھے جن میں ہے جومر گئے ہیں ان کے متعلق پیشینگو یوں کے بنڈل بھی کھول دیتے ہیں اور جوابھی تک زندہ ہیں اورخوشحال ہیں ان کے متعلق ایسی سربھنگی اور خاموثی ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔طاعون منگوائی تھی منکروں کے لئے تو خودقا دیان میں بھی آ گئی اس میں

کوئی مخالف نہیں مرامرے بھی تو وہ غریب جن کواتنا بھی معلوم نہ تھا کہ مرزاصا حب کون سے علام نہ تھا کہ مرزاصا حب کون سے علاقے کا زلالے آئے تو پھر کسی متشد داور مخالف کو تکایف نہ پنجی نفرق ہوئے تو وہ بچارے جو کا نگڑے اور مظفر بور میں رہتے تھے۔ اور جھوں نے مخالفت کجانا م بھی جناب کا نہیں سنا تھا۔ کسوف و خسوف بھی رمضان شریف میں عادت الہی کے مطابق ہوا عالا تکہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایسا واقعہ ابتدائے آفرینش سے وقوع پذیر نہیں ہوا۔ غرضیکہ اس تعلیم کا یہ پہلو بھی عیسائی تعلیم کی طرح کم دور ہے۔

٣١ .....عيسائيت يرجناب نے گی ايک اعتراضات جزوئے ہيں جن کاخلاصہ پہ ہے کہ گفارہ اگر صحیح نھا تو اب گناہ کیوں کے جاتے ہیں یا وہ کیوں موجود ہیں۔اور پیہ کہ اس وقت عیسائیت میں خدانمائی موجو ذنہیں رہی گرینہیں سوجا کہ کفار وصرف اس مخض کے لئے ہے جومسحیت قبول کرتا ہے نہ کہ ساری ونیا کے لئے اوراس قتم کامفہوم بھی کہیں اس کفارہ یا قربانی ہے بڑھ کرنہیں ہے جواسلام میں بھی موجود ہے اس لئے کسرصلیب کی ذمہ داری ہے آ ہے عہدہ برآ نہیں ہو سکے۔ باتی رہاخدا نمائی کامعاملہ سووہ بھی اظہر من انفتس ہے کہنہ تو خدانے آپ کواتن علمی طافت بخشی تھی کہ جس ہے آپ تھیجے مطالب کو پہنچ سکتے۔ یا اپنے آپ کوظم ونٹر میں مافوق العادۃ قادرالکلام ثابت کر سکتے۔ نہ بی تاثیر بالنفس آپ کے پاس تھی کہ آ پ کے پاس رہ کرانسان خدارسیدہ ہوجا تاور ندآ پ بنائے کہ آ پ کے کتنے مرید دست شفار کھتے تھے یا کس کس کو جناب نے مسے یا حوار یوں کی طرح صرف توجہ ہے اچھا کیا تھا دغا بازی کا ذکر آتا ہے تو پھر بیرعذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھی کسی مصلحت ہے دعا کوکسی دوسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمرحال آسانی نشان نمایاں طور پرتعلیم مرزائیہ میں نہیں پائے جاتے اور زیادہ ہے زیادہ کچھ پچھ پیش از وقت معلوم کرلینا یا کچھ بچھ نفسانی یا روحانی تصرف کرنا جس پرآ پ کی تعلیم نازاں ہے بیسب کچھ ہرایک محنتی آ دی بھی کرسکتا ہے جوآپ کی طرح کچھ عرصہ دوزے رکھ کر گوششین رہا ہو۔ اور اپنے تقدی کے عہد میں بی لوگوں سے کنارہ کش ہوکراپنے خیالات پرنگاہ دوڑا تا ہوا ایک ایک بات نوٹ کرتا رہا ہو۔ کیونگہ تج بہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہرایک شخص چوہیں گھنٹہ میں دو چار با تیں ضرور ایس بھی کرتا ہے کہ اگر ان کونوٹ کرلیا جائے تو ضرور اس کے تقدی کا سبب بن سکتی جیں۔لیکن نبی کی بیشان نہیں کہ اگر کسی کوکری نہیں ملی تو گے نعرہ لگانے کہ لوصا حب اسکی فرات اس کئے ہوئی کہ وہ ہماری ذات کا خواہاں تھا۔ اس طرح کی انا نیت کا بیارلیل و نہار کے انقلابات کواپنے زیرا اگر تھے ہوئے گرائی کا باعث بن جاتا ہے۔سوبالفرض اگر جناب واقعی اپنے اندرخدا نمائی کا اگر ایک تھے تھے تو اس سے دوسروں کی پیاس کب بچھ سے تھی اور وہی اعتراض جو عیسائیوں پر کیا تھا اپنے اور لوٹ کر پڑتا ہے۔

۳۲ .... عیسائیت پراعتراض کرتے ہوئے آپ مانے ہیں کہ سے اقوم کا اتحاد عین شباب میں ہوا تھا تو اب بیاعتراضات غلط ہوگئے کہ خدا بول کے راستہ ہے کیوں پیدا ہوا تھا یا اسکوعوارض جسانی اور حالات انسانی کیوں پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ کیونکہ بیا اسکوعوارض جسانی اور حالات انسانی کیوں پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ کیونکہ بیا اعتراضات اس صورت میں پڑسکتے تھے کہ شروع ہے جی اقنوی اتحاد ہو چکا ہوتا 'اس لئے یہاں بھی کر صلیب کا معاملہ مخدوش رہ جاتا ہے بھر یہ کہنا اور بھی بیجا ہے کہ فلاں ہے اتحاد کیوں نہ ہوا کیونکہ جناب خود مانے ہیں کہ خدا اپنے کام میں کسی کے زیراثر نہیں ہوتا آپ کے الہام بھی ایسے ہی تھے کہ ان میں کئی با تیں مذکور نہ ہوتی تھیں تو آپ بھی بھی جواب و سے تھے کہ خدا خود محتار ہے ہمارے زیراثر نہیں ہے۔ ہمر حال عیسائی کہ چکتے ہیں کہ عین اتحاد کے وقت کی کی زندگی بے لوث تھی کوئی خص یہ ثابت نہیں کرسکتا کہ اس وقت آپ سے اتحاد کے وقت کی کی زندگی بے لوث تھی ہوتا جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی جو اسے انسان خالی نہیں ہوتا جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہوتی ہو اور جسمانی عوارض بھی پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے خسر ہ نکلنے کا اعتراض ہو جا ہوگا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہوتی ہو اور جسمانی عوارض بھی پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے خسر ہ نکلنے کا اعتراض ہو جا ہوگا ہوتی ہوتی ہوتا جس سے انسان کو تکلیف بھی

اور چونکدانسان میں انکساری کا مادہ بھی ہے اس لئے مسیح کی لاعملی کا اقرار بھی سیحیح ہوگا اور چونکدانسان میں انکساری کا مادہ بھی ہے اس لئے آپ کا دوسرے ممالک میں یہ کہنا سیح ہوگیا کہ مجھے سرر کھنے کو بھی جگہنیں ماتی اور یہ بھی یا در ہے کہ مسیح کی تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ نیکی کرنا ہالکل بیکارہے بلکہ نیکی بدی کو سیحے سمجھ کر کفارہ صرف یہی معنی رکھتا تھا کہ مین قال لااللہ اللہ دخل البحثة ورنداس اصول بربھی یہی اعتراض عائد ہونگے۔

۳۳ ..... انا جیل کے متعلق کو بیہ کہنا سی کے کہ ان میں مینی شہادت کی بناپر سوج سمجھ کر واقعات نہیں لکھے گئے مگر مرزائی تعلیم بھی تو اس کمزوری سے خالی نہیں اس میں بھی مسے کو ہندوستان میں لاتے ہوئے کوئی مینی شہادت پیش نہیں کی نہ جرت کشمیر میں قطع و ہربید سے احتر از کیا گیا ہے اور وفات مسے میں تو اس قدر غلط سلط دلائل پیش کئے ہیں کہ جن کی تقد یق موائے قطع و ہربید کے ہیں نہیں ملتی اور غلطی سے ایسے لوگوں کو اپنا خیال پیش کیا ہے کہ جن کی سابقہ کی سرخلاف سے تھے تو اگر انجیل نو یہوں نے نبیت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے ہرخلاف سے تھے تو اگر انجیل نو یہوں نے واقعات قلم بند کرنے میں یاضحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بند کرنے میں یاضحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بند کرنے میں یاضحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بھی اس سے مبر انہیں ہے۔

۲۲ ..... مسئلہ کفارہ کو جس طریق پر جناب نے غلط ثابت کیا ہے کہ ایٹارخدا کی صفت نہیں یا

یہ کہ واقع صلیب کے وقت دنیا کا منتظم کون تھاوغیرہ بالکل کمزور طریق ہے۔ کیونکہ اناجیل ک

روے خدا پر موت نہیں آئی تھی صرف بشریت کی تکلیف سے الوجیت پر اعتراض پیدائہیں

موتا اس لئے ایٹار کا تعلق بشریت ہے ہوگا اور آپ سے کر صلیب کی شان ظاہر نہ ہوگا۔

۲۵ .....راولینڈی کا ہزرگ ہو یالد ہیا نہ کا چونکہ اس کو جناب کی اصلی تعلیم سے خبر نہ تھی اور نہ عی جناب کے اسلی تعلیم کے خبر نہ تھی اور نہ عی جناب نے اس وقت اپنی تعلیم کو پورے طور پر شائع کیا تھا اس لئے حسن ظن کی بنا و پر اگر آپ کی تعزیف کی تو یہ مدافت کا معیار نہیں بن علی کیونکہ بقول جناب بات و ہی ہا وثوق ق

ہوتی ہے جو عینی شہادت اور تعمق نظر ، سلامتی عقل ، صدق قول اور حافظہ کی سلامتی کے وقت پیدا ہوور نزمیں ۔

## ٢١ ..... حضرت عيسلي ابن مريم رسول الله اورصليب

ندكورالصدرعنوان كاايك رساله ازتصنيف نواب اعظم يار جنگ مولوي جراغ على مرحوم مطبوعه نولکشور پریس لا ہور <u>۱۹۱۰ء</u> میں شائع ہوا تھا جس میں سرسید کی تعلیم نے تمام وہ نقشہ واقعہ صلیب کے متعلق تھینچ کر پیش کیا ہے جس پرآج مرزائی تعلیم وحی آ سانی کارنگ جڑھاتی ہوئی دکھائی وے رہی ہے۔ ناظرین آسانی کے ساتھ یہ کہدیکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم سے نبی قادیان بے خبر یا محتر زیتھے مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات میچ و نزول سیج میں'' براہین'' کی جلد جہارم کے زمانہ تک ثابت قدم رے مگر بعد میں جب سرسید ک تعلیم زیرمطالعه آئی یااس نے تاثیر کرنا شروع کیا تو فورا جناب بھی اس ہے متفق ہوگئے، نه به كه خدا تعالى نے الہامات تبديل كر ڈالے تھے ور نه الہام الٰہی یقینی نہیں روسكتا اور بہ بھی لازم آتا ہے کہ الہام کرنے والا بھی علمی ترقی کرتار جتاہے اور اگریوں کہا جائے کہ "براہین" میں جناب نے مولویا ندرنگ میں حیات میچ کا قول کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ بیشرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی پچاس سال تک مشر کا نہ ثابت ہوتی ہے اور بیقرین قیاس نہیں کہ پچاس سال تک خدانے اپنے نبی کوشرک کی لعنت میں پڑار ہے دیا ہواور ذرہ رحم نہ آیا ہو کہ اس کوایٹی امت کے سامنے اپنی سابقہ عمر کس طرح بےلوث ثابت کرنے کا امکان باتی رہے گا کیونکہ جب سے کی زندگی بربیاعتراض اٹھایا جاتا ہے کدانا جیل کی روے شیطان نے آپ کومغلوب کرامیا تھا تو پہال'' براہین'' کی روہے جناب پر بھی بیاعتراض پڑتا ہے کہ جو شخص بچاس سال تک مشرک رہا ہووہ کیے نبی بن سکتا ہے؟ ابراہیم الفکیٹلا کے واقعات کو یہاں ہر دہرایا جاتا ہے مگروہاں ابتدائی حالت تھی بجین کا زمانہ تھا دورونز دیک کے حالات

شرک آمیز منظم تا ہم نور نبوت کی ہی بیشان تھی کہ تو حید میں کر بدکرتے کرتے آخر مقصد

پر بہنچ گئے اور بقاء علی الشرک کا زمانہ پیش ند آ نے پایالیکن بیمال معاملہ ہی دگرگوں ہے اگر

یہال بھی نور نبوت کا امکان ہوتا تو ''براہین'' لکھتے لکھتے ہی وفات سے کاعقیدہ ظاہر کردیتے

یا بچین ہے ہی نور باطن آپ کو' براہین' میں شرک نو لی سے بچائے رکھتا۔ اس لئے مجبوراً

کہنا پڑتا ہے کہ قادیانی نبوت بقول لا ہوری پارٹی صرف اعزازی نبوت تھی ورنہ اصلی نبوت

کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت سے بھی منکر ہیں کیونکہ بچاس سالہ شرک یا

غلطی میں ڈوبا ہوا اس اعزاز کے لائق نبیس رہ سکتا کیونکہ مشہور ہے کہ النہی نبی و لو محان

## واقعصليب اورقرآن

بہرحال نواب صاحب ﴿ لَمُنِهُ لَهُمْ ﴾ كاترجمه كرتے ہيں كدا كے آ گُوتل كو صورت بن گئي تقى اور قل كرنے والوں كودھوكہ و گياياان سے اصل بات پوشيدہ بوگي ياان كو آپ كى موت كا تشابہ بوگيا حالا تكہ وہ يقيناً نہيں ہرے تھے البتہ تين گھٹے تك صليب پر اذيت سے لئلتے رہے اور پھرا تارے گئے مسليب پر مصلوب ہونے سے جلدى كوئى نہيں مرتا ' بلكہ كئى روز تك لئكے رہے ، دھوپ كى تپش اور بھوك كى شدت اور زخموں كى تكليف سے البتہ مرجا تا ہے۔ به معاملہ حضرت سے نہيں ہوااور جب ايك مقبرہ بيں رکھے گئے تو ان كوكہ ابھى زندہ مگر عشى ميں تھے بعض تخلصين شب كومقبرہ سے نكال كر گھر ميں كہيں پوشيدہ لے ابھى زندہ مگر عشى ميں سے بعض حواريوں كوزندہ نظر آ ئے۔ مگر يہودكى عداوت اور روميوں كے انديشہ سے كہيں ديہات بيں اپنے قر ابت داروں كے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدانے ان كوا شاليا يونى اپنى جونوں باتيں جونوں باتيں موت سے مرگئے اور خدا كے پاس چلے گئے۔ اور اسكے دا ہے ہاتھ جگہ پائی اور يونوں باتيں بجاز اور فضيانہ كہى جاتی ہیں۔ جولوگ جھتے تھے كہ ہم نے ان كوار ڈالاياان يودونوں باتيں بحان ان كوار ڈالاياان

کی صورت کا دوسرا آ دی بکڑا گیا قر آن مجیدان کو جمثلا تا ہے کہ اصل بات ان سے حجیب گئی یا پوشیدہ کی گئی۔ حضرت میسلی پراضلال کا فتو کی لگایا گیا تھا جیسا کہ **یھو دھذہ الام** آکرر ہے ہیں اورا پیے خض کی سزاسنگ اری ہے قبل کرنے کی تھی۔ (ادبار ۱۳۸۰/۱۳۶۰ شناہ ۱۳۸۱)

بلکہ بعناوت کا الزام بھی لگا دیا تھا۔ اس لئے سنگ اری کی بجائے صلیب پر چڑھا کر مارڈالنے کی ہزادی گئی اور عید فقع کے روز عیسیٰ باربان کو چھوڑ دیا گیا اور آپ کو مقام جلجہ بیں صلیب سے باندھا' جس پر میخوں یا رسیوں سے بحرم کو باندھتے تھے۔ صلیب دومتقاطع کلڑیوں سے بنتی تھی اور ورمیان ایک عمودی لکڑی مصلوب کے بیٹھنے کے لئے بموتی تھی۔ ورنددھڑ لگ کرگر جاتا تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ کے پاؤں چھیدے گئے تھے یاباندھے گئے تھے۔ گر بیاس کی شدت بیں آفنے کے زریعہ سرکہ پلایا گیا جس سے آپ کو بہت سکیدن بموئی اور یہ شربت جمیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مصلوب تین چارروز کی بھوک پیاس کی شدت اور زخموں اور دھوپ کی تپش سے مرجاتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرجاتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرجاتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مصلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا اور ایس کئی ایک مثالیس ہیں کہ مسلوب عذاب بیس کئی روز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا اور اور کی کھوں کیا سے مربط تا تھا تھا ور ایس کئی کی ورز زندہ رہا۔ (تغیر ہارن اور میں مرباتا تھا تھا ور اور کیا ہا تھا تھا کہ کیا گیا۔

شاگرداس وقت بھاگ گئے تھے، کچھ تورتیں اورروشناس دور کھڑے دکھے رہے تھے 'یوحنا پاس تھا کیونکداس نے اس کی بات من لی تھی۔صلیب کا ون عید قصح کا دن تھا' بیوا قعہ دو پہر کوہوا۔اب سبت شروع ہونے کوتھا جس میں بڑے اہتمام سے کا م کرنا تھا اور بی بھی تھم تھا کہ مصلوب کی لاش ای دن فن کر دی جائے۔(اشٹن ۲۶۰۱ریٹے ۸۰۲۹)

اور یہود سنگسار کر کے مردہ کوصلیب پر چڑہاتے تھے۔ مگر رومیوں نے بیہ منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن مصلوب مرے یا نہ مرے مگرای دن اسکوصلیب سے اتار ناخروری تھااس لئے نہ تو انہوں نے صلیب کے متعلق کچھا ہتمام کیا اور نہ بعدصلیب کےصلیب پر رہنے دیا۔ بلکہ درخواست کی کہ آپ کی ٹائلیں تو ڈکرا تر والیں کیونکہ مطلق صلیب پر کوئی مصلوب نہیں مرتا۔ گرآپ کی ٹائلیں نہیں توڑیں، کیونکہ آپ مردہ معلوم ہوتے تھے (شُبِقہ لَھُمُ )

اڑبائی بیا تین گھنٹہ کے بعد برچھی مار نے ہے معلوم ہوا کہ ابھی زندہ ہیں اورائی وقت اتار

لئے گئے اور پوسف مجبر آف کونسل ستبدر بم الاش لے کر ڈن کو لے گیا۔ اور آپ کو لحد میں رکھا

گیا اور در وازے پر ایک سل رکھ دی تا کہ پر سوں کوعظریات لا کے قبر ہیں رکھیں گے، عورتوں

نے موقع و کھے لیا گرسب بیبودی اور روی چلے گئے۔ اب دوسرے دن احمقوں کوسو بھی کہ

کوئی دہمن لاش نہ نکال لے جائے اس لئے انہوں نے اپنے سپاہی حفاظت کے لئے

بٹھائے اتوار کی ضبح کو وہ عورتیں آئیں تو حضرت کونہ پایا تو عالم کے دو تین فرستا دوں نے کہا

گرتم زندہ کو مردوں میں ڈھوندتی ہو۔ اور انہوں نے پطرس یوحنا کو خبر کی کہ وہ جی الحظیے ہیں تو

تین دفعہ حوار یوں کوزندہ نظر آئے۔ عیسائیوں نے آپ کے جلدی مرجانے اور جی الحظیے کہا

مجز ہ بجھ ایا ہے الائکہ کئی مصلوب علاج سے زندہ ہو چکے تھے۔ سندر کیس کو دار انے صلیب دیا

مارس کھاکر پھر فورا بچالیا۔ (جاری نہیں وہ ویکے تھے۔ سندر کیس کو دار انے صلیب دیا

مارس کھاکر کھر فورا بچالیا۔ (جاری نہیں وہ ویکے تھے۔ سندر کیس کو دار انے صلیب دیا

مارس کھاکر کھر فورا بچالیا۔ (جاری نہیں وہ وہ کیا۔

یوسفس سے کہتا ہے کہ میں نے طبطوس کے عہد میں بہت ہے آ دمی صلیب پر و کیھے کہ جن میں سے نین آ دمی امر واکر علاج کیا گیا مگر دومر گئے اور ایک نے گیا۔ (سوائح عمری خورسفی ۵۵)

یہودتو شایداس دن صلب گاہ پر بھی حاضر نہ تھے کیونکہ فضح کا دن تھا۔ (حرویٰ 101 یوباں 01) اورعدالت میں بھی حاضر نہ تھے بلکہ فطیری روٹیوں اور قربانیوں کی فکر میں تھے۔

# مصلوب اوراس کی زندگی

ہاسالیدیان اور سرن تھیان اور کور پوری تیان وغیرہ قدیم عیسائیوں کے نزدیک شمعون مصلوب ہوا تھا۔ برنہاس لکھتاہے کہ''یہو دامصلوب ہوا تھا'' مگر قرآن اسکی تکذیب کرتا ہے پس جب صلیب پرآپ کی موت نہیں ہوئی اور قبر میں بھی ندر ہے تو یہی ثابت ہوتا

ے کہ پوسف اورنقید موں ان کواٹھا کر لے گئے تھے۔ یہی وجیتھی کہانہوں نے بغیرغنسل کے دفن کیا تقا۔عیسائیوں نے کہا کہ قرآن واقعی تاریخ کےخلاف ہے محرقر آن نے کہا ہے کہ نہ تو عیسیٰ کو پھراؤ کرکے یا تکوارے مارا ہے اور نہ صلیب پر چڑھاکے مارا ہے، نہ بیا کہ وہ صلیب ہر چڑیائے ہی نہیں گئے کیونکہ یہاں صلیبی موت کی نفی مراد ہے مگرموت کی صورت بنادی گئی کہ منتظمین کومر دہ نظر آئے کیونکہ میخوں کی اذبت سے غشی ہوگئی تھی مگر چونکہ موسم اچھا تھا ،ابر بھی تھا، دھویے بھی نیتھی اور جلدی ا تار بھی لئے گئے،اس لئے زیادہ صد منہیں پہنچا۔حشوبہ اورمفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے برصورت القاء ہوئی ۔ مگراس طرح تو معاملات کا اعتبار بى ارر جا تا باوراس وقت شُبّة كا فاعل نديج بن كيت بين كيونكدوه مشبه به تضاورندكوني اور کیونکہ وہ مٰدکورنہیں ۔ پس کسی اور کا ان کی جگہ مصلوب ہونا قرین قیاس نہیں کیونکہ شمعون قرین بعد میں عرصہ تک زندہ رہااور عیسائیوں ہے شریک کاررہا۔اوریہودابھی بعد میں مرا۔ ما قتلوه يقينا جس طرح قل كاحق تفااييا قلّ نهيل كيايا يقيناً قلّ نبيل كيا كيونكه تين تحفظ صلیب برموت کے لئے کافی نہ تھے۔ بلکہ خدانے ان کواپنی طرف اٹھالیا یہ بات تشریف و تھیم کے لئے ہے نہ ہید کہ درحقیقت بادلوں میں آسان کواڑتے ہوئے نظر آئے اور کسی آ سان پر جابیشے جس طرح انبی ذاهب البي رہي اور من پخوج من بيته مهاجو اللي الله وارد ب بعد میں حضرت عیسیٰ یقیناً مر گئے کیونکہ یون آیا ہے انہی متوفیک.

ال کی تفییر میں بہت الٹ پلٹ کیا گیا ہے بینی دافعک و متوفیک گر قرآن کی اصل عبارت یوں نہیں۔ شاید مفسرین کے کسی نئے قرآن خودساختہ میں ہوگی، پھر فرمایا کہ توفیتنی جب مجھے تو نے وفات دی تب تو ہی ان پر تگہبان رہا اللہ متوفی الانفس حین موتھا۔ پس ان کی وفات کی خبر بہت صاف ہے گریہ بات کہ کب مرے، کہاں مرے معلوم نہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم کا حال پھر معلوم نہ ہوا حالانکہ سے نے انکو یو حنا کے حوالے کردیا تھا اور دور کے دیبات میں چلے گئے تھے۔'' بخاری'' کی ایک روایت جو کتاب ''بدء الخلق باب ذکر الملنکہ'' میں کسی ہاس میں ہے کہ حضرت کی الگینٹ الگینٹ الگینٹ حضور کی کو دوسرے آسان پر ملے تھے گر بیروایت بہت ہی مشتبہ ہے۔ مدید ضعیف عند النسائی والھمام لہ وہم والخلیفة یخطی والسعید یدلس کئیرا وہشام قد یدلس. وروی انس عن مالک بن صعصعة ففیھا عنعنة وارسال. ولعل مالک مات قبل روایة عنه.

( تقريب التبذيب لا بن جمر العسقلاني مطبوعه و بلي التقاه )

## أوابي فيصله يرجرح

اسلام میں آئ تک وہی فیصلہ چلا آتا تھا جومور خطری اور برنباس نے کیا ہے مطابق کرتے ہوئے پارٹی عیسائیوں کے چھہ میں آگئ ۔ انہوں نے انا جیل اربعہ کو آن سے مطابق کرتے ہوئے پنظریہ قائم کیا کہ ماصلی و گامعتی ہے کہ انہوں نے آپ کو صلیب پرنہیں مارا حالانکہ کی لغت سے یہ معنی خارت نہیں ہوتا اور خود بھی مانتے ہیں کہ مصلوب زندہ بھی رہ سکتا ہے تو ہماصلی و گار جمہ مافتلوہ علی الصلب کس طرح سے جوا؟ اسکے بعد ہشیتہ لَھُم کی کا ترجمہ اوقع الشبھة لھم چھوڑ کر مشبه اور مشبه محلا ہے جھچ پڑگ اورصاف راستہ چھوڑ کر بیز جمہ گھڑ لیا کہ جھے پڑگ اورصاف راستہ چھوڑ کر بیز جمہ گھڑ لیا کہ جھے سے بالمقنول بنائے گئے حالانکہ اس ترجمہ کا جوت منقولی طور پر کسی اسلامی تقریح سے نہیں دکھایا گیا آخیر میں مافتلوہ یقینا کامعنی کردیا ہے کہ وہ پورے طور پر اسے نہ مارسکے تھے۔ اور ساتھ بی یہ بھی کھو دیا کہ یہودی رومی حکومت میں قبل کی رسم ادا بھی نہ کر سکتے تھے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ پورے طور پر قبل نہ کر سکتے کیا مصلوب کو میت ہو جانا بھی ضروری ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ تو اب صاحب کو یہ دھوکہ لگ گیا تھا کہ ہمافتگؤ کی کہ خروری کے کو ایک کیا تھا کہ ہمافتگو کی کہ خوری کی کہ کیا تھا کہ ہمافتگو کی کہ خوری کی کہ کیا تھا کہ ہمافتگو کی کہ خوری کی کہنا تھا کہ ہمافتگو کی کہ خوری کے کہ تھور کی کیا تھا کہ ہمافتگو کی کہ خوری کہ کہ کی کہ کو اس کیوں نہیں کہتے کہ تو اس کیوں نہیں کہتے کہ تو اب سات ہو یہ دھوکہ لگ گیا تھا کہ ہمافتگو کی کہ کوری کی کہ کہ کوری کی کوری کی کہ کہ کوری کی کہ کوری کی کر کے کہ کوری کی کوری کی کوری کی کہ کوری کی کہ کوری کی کہ کی کوری کی کھر کیا کہ کہ کہ کوری کی کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کی کر کھر کیا تھا کہ کی کھر کی کوری کی کھر کی کوری کی کھر کر کی کہ کہ کوری کی کوری کیا کہ کوری کی کہ کی کر کی کہ کوری کی کی کوری کی کی کہ کی کوری کی کی کھر کی کھر کیا تھا کہ کی کوری کی کھر کی کوری کر کے کہ کوری کی کے کہ کوری کی کوری کی کھر کے کوری کی کوری کی کھر کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کھر کی کوری کی کر کی کوری کی کی کوری کی کی کوری کی کر کی کر کے کہ کوری کی کر کر کے کہ کوری کی کوری کی کر کھر کی کوری کی کر کی کر کر کی کر کر کے کوری کی کر کر کے کوری کی کر کی کر کر کے کوری کی کوری کر کر کے کر کر کی کوری کر کر کے کر کر کر کے کر ک

كو﴿ مَاصَلَبُوْ هُ ﴾ سَجِحے لگ گئے تھے حالانكہ دوسزا ئيں الگ الگتھيں قِتَل ('' بالسيف اور سلب (۲۰) الى الموت ، مُرتح يف كى وهن مين يهال ير دونو ل كوايك ، ي تجھ بيشھ رفعه اليه كا ترجمه ﴿مُهَاجِرً إلى رَبِّي ﴾ كاسهارا لے كريوں كيا ہے كەخدانے آپ كوكى گاؤں بھيج ديا تفااور بدنه کیا کرسی آسان پر بھیج دیا تھا، کیونکہ انگریز آسان نہیں مانتے۔''حدیث بخاری'' کی باری آئی تو راوی کمز ورکر دکھلائے اور بینہ سوچا کہ بیصدیث بالفرض اگرایک طریق ہے کمزورے تواسکے لئے اس قدراورطریق بھی ہیں کہ سب کے ملانے سے تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر نوانی دماغ کو یہ تکلیف کب گواراتھی کہ ایسی محنت میں بڑتے اور جب جا گیردار قادیان بعد میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پراور بھی حاشیے چڑھادیئے کہ سے کشمیر کو گئے تھےاوران کی بڈیاں نہیں تو ڈی گئی تھیں (ماصلبوہ)۔اورسند پیش کرنے میں ایسی دور کی سوجھی کہ اندھے کواندھیرے میں بھی نہیں سوجھتی۔ ذراانصاف نہیں کیا کہ اگر تو فعی مجمعتی رفع جسمانی ہم پیش کرتے ہیں تو ہم پر گئی شرائط لگائے جاتے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ لکلتا ہے کہ بعینہ پیلفظ کسی دوسر بے زندہ سیج کے لئے استعمال ہوتا ہوا دکھاؤ۔اب اپنی باری آتی توصرف ایجاد بنده ہی سند کافی مجھی گئے۔

الغرض ہمیں یہ دکھانا منظور ہے کہ وفات میں کا نظریہ قائم کرنے میں نواب صاحب کو سبقت حاصل ہے جنھوں نے جناب سرسید سے یہ فیض حاصل کیا تھا اور چونکہ جناب بھی جا گیردار تھے اس لئے ہم جنس کانظریہ وق کے رنگ میں دکھاتے تھے۔

مگراب سوال بیہ کہ گر صلیب میں پہلے کس نے کوشش کی ؟ چود ہویں صدی کامجد دنواب صاحب یا سرسید ہوئے یا جا گیر دارصاحب قادیان؟ اور ہمیں بیجی پوچھنا ہے کہ پیٹ چاک کرنے کے بعد سے کیسے جانبر ہوسکے تھے جبکہ وہ پہلے ہی نیم مردہ ہو کر سرد ہو چکے تھے اور دودن تک بند کمرہ میں پڑے رہے تھے۔ نہ پیٹ سیا گیانہ اس پر پٹی لگائی گئی

اور نہ کوئی خور دونوش کا انتظام کیا گیا؟اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہا گر بقول جناب من الطلق صليب برنبين مرے تھ تو بعد ميں پبلوث كاف زخم ے ضرور مر يك تھے۔ مگر آپ کتے ہیں کہ تیسرے روزمیج ایک جلسہ میں بھی حاضر ہوگئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب سنارہے ہیں یا کوئی افسانہ ککھ رہے ہیں۔

# ۱۳ .... سیرة المهدی (مجربه ۲۱ دیمبر ۱۳۳۰) مصنفه مرزابشيراحمد ولدمرزاغلام احرسيح قادياني

ہے چند تاریخی نوٹ بحوالہ صفحہ ع دیگر رسائل قادیا نیہ و تاریخیہ

**مرزاصاحب کے اسلاف وا قارب**: آپ کے حقیقی ماموں جمعیت بیگ کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا تھا اس کی لڑی حرمت نی لی ہے آ پ کا نکاح ہوا جس کیطن سے مرزا سلطان احدوفضل احد بیدا ہوئے اوراس کالڑ کاعلی شیراحمہ بیگ کی بہن حرمت بی بی ہے بیابا گیا اور ایک لڑکی عزت بی بی پیدا ہوئی جوفضل احمد کے نکاح میں آئی۔ سلطان احمد کی پہلی ہوی الیہ ضلع ہوشیار پور کی تھی۔ جس ہے عزیز احمد پیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشید بیگم بنت امام الدین ہے کرلی تو پہلی بیوی فوت ہوگئ آپ کی وادی کے د ماغ میں خلل آ گیا تھا۔ کیونکہ بڑی عمر کی تھیں ۔اور جناب نے اسے دیکھا بھی تھا۔مرزاغلام قادر کی اہلیہ طائی حرمت نی بی کے نام ہے مشہور تھی اور اپنے شوہر سے بودی تھی پھر جناب سب سے بڑے تھے۔غلام مرتضٰی کے ہاں پہلے لڑ کا ہوکر مر گیا۔ پھر مراد بی بی پیدا ہوئی پھر غلام قادر پھر دولڑ کے پیدا ہوکرم گئے 'پھر یا کچ سال بعد ترس ترس کر جناب پیدا ہوئے تو توام تھے اور تو ام جنت مرگئی اورمنتیں مان کر آپ کی پرورش ہوئی۔ راجہ تیجا سنگھ بٹالوی کو پھوڑ اہوا تو غلام مرتضی کے علاج سے تندرست ہوا تو اس نے شتاب کوٹ اورحسن پور (حسن آباد) جو

آپ کی پرانی ریاست میں شامل ہے آپ کوانعام دیے گر آپ نے انکار کردیا کہ ہتک ہجھتا
ہوں۔ آپ وسی الاخلاق ہے جو تی ولد دولہ بیار ہواتو گواس نے آپ کے خلاف شہادت
ہی دی تھی گراس کا علاج کیا آپ کا تخلص شیبین تھا آپ کا شعر ہے کہ معر
اے دائے بما کہ ماچہ کردیم کردیم کہ ناکر دنی ہمہ عمر
درد سر من مشو طبیا ایں درد دل است و درد سر نیست
ملطان احمہ نے آپ کا کلام جع کرکے ایڈیٹر پنجا بی اخبار کو دیا تھا جواس نے ضا کے کردیا۔
علام قادر کا تخلص مفتون تھا ایک ایرانی آیا تو اس نے کہا کہ غلام مرتضی کا کلام تھے ہے۔ بٹالہ
کے ایک ہندو تجام نے آپ کے کہا کہ میری معافی ضبط ہوگئ ہے۔ آپ ایجرٹن صاحب
فنافٹل کمشنر سے سفارش کریں، تو آپ لا مور گئے اور اس وقت شالا مار باغ میں جلہ ہور با
قاتو جلسہ ختم ہونے پر آپ نے جام کا ہاتھ صاحب کے ہاتھ میں دے کرکہا کہ لاح رکھوتو

رابرٹ کسٹ صاحب کمشنز کی ملاقات کو گئے تو دوران گفتگو میں اس نے پوچھا کہ تادیان سے سری گوبند پور کتنا دور ہے ؟ تو آپ نے خود داری میں کہا کہ میں ہرکارہ نہیں ہوں اور ناراض ہوکر رخصت ہونا چاہا ، گرصاحب نے بٹھالیا۔ بٹالہ میں غلام قادر نے ایک برہمن پٹواری کو مارا تو ڈیوس صاحب مہتم بندو بست نے ایک سور دید جرمانہ کردیا۔ آپ امر تسر میں متے خبر ہوئی توا یجرش صاحب کے پاس جاکر جرمانہ معاف گرالیا۔ غلام قادر جب پولیس میں ملازم تھا تو نسبت صاحب ڈپٹی کمشنر نے کی بات پراس کو معطل کردیا پھر جب ساحب براس میں ملازم تھا تو نسبت صاحب ڈپٹی کمشنر نے کی بات پراس کو معطل کردیا پھر جب صاحب بہادر قادیان آئے تواس نے خود ہی کہدیا کہ جم نے آپ کے لڑے کو معطل کردیا کہ جب باب ایسام بی چاہئے تھی کہ شریف زادے ایسا کا م نے آپ نے کہا کہ اگر قصور قابت ہے تو ایسی سزاد بی چاہئے تھی کہ شریف زادے ایسا کا م نے کہا کہ اگر قصور قابت ہے تو ایسی سزاد بی چاہئے تھی کہ شریف زادے ایسا کا م نے کہا کہ اگر قصور تابت ہوا کہ جب باپ ایسام بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے نہ کریں۔ صاحب بہادر نے سمجھا کہ جب باپ ایسام بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے نہ کریں۔ صاحب بہادر نے سمجھا کہ جب باپ ایسام بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے نہ کہا کہ اگر قود و بی کیا ہے ایسام بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے

پھراس کودوبارہ بحال کردیا۔ غلام قادر ضلع کے پیرنٹنڈنٹ بھی رہے ہیں نہر میں بھی کام کیا تھا۔ ٹھا۔ ٹھیکہ داری بھی کی تھی اور چھینہ کے پاس ایک پل کا ٹھیکہ بھی لیا تھا۔ مہاراجہ شیر سنگھ کا جنودان کے بھنب میں شکار کھیلئے آیا تو آپ بھی ہمراہ تھے تو راجہ کے ایک ملازم جولا ہے کو زکام ہوگیا آپ نے تھی تمراہ تھے تو راجہ کے ایک ملازم جولا ہے کو زکام ہوگیا تو تھے تھی آپ نے تھی تھی ارجہ کو زکام ہوگیا تو تھے کیوں اتنا آپ نے تھی تھی انسخ کھی اور جھے کیوں اتنا کے جولا ہے کو دو پینے کا نسخ کیوں کھو دیا تھا اور جھے کیوں اتنا فیمی نسخ دیا ہے تو آپ کے گہا کہ جولا ہاراجہ نہیں ہے راجہ نے خوش ہوکر سونے کے کڑے انعام دیئے۔ مرز العام اللہ بین نے آپ کے قل کی ٹھان کی۔ اور سوچیت سنگھ کو اس کام کے لئے مقرر کردیا۔ مگر جب بھی ویوان خانہ کی دیوار بھا ندتا تو اس وقت اسے دوآ دمی پہر سے دارنظر آتے اس لئے کامیاب نہ ہوسکا (شاید فرشتے تھے ) آپ کاروز مرہ میں میں تکیہ کلام تھا دارنظر آتے اس لئے کامیاب نہ ہوسکا (شاید فرشتے تھے ) آپ کاروز مرہ میں میں تکیہ کلام تھا دیے جات کہ نہیں' اور سنائی یوں دیتا تھا ''سے ہا کہ نہیں''۔

ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ نے اس کی کمال خدمت کی گراس نے کہا کہ تم

ماز نہیں پڑھتے آپ نے کمزوری کا اعتراف کیا۔ تحرار کے بعد مولوی نے کہا کہ تمہیں خدا

دوزخ میں ڈالےگا۔ تو آپ نے جوش میں آ کر کہا کہ تم کو کیا معلوم مجھے کہاں ڈالے گا میں خدا سے بدطن نہیں ہوں۔ میری عمرہ کے خدا سے بدطن نہیں ہوں۔ میری عمرہ کے خدا سے بدطن نہیں ہوں۔ میری عمرہ کے مال کی ہے خدا نے میری پیٹے نہیں گئے دی تو کیا اب مجھے دورزخ میں ڈالےگا؟ آپ کی مال کی ہے خدا نے میری پیٹے نہیں تا چھوڑ دیا۔ صرف ایک دفعہ اپنی لڑکی سے ملئے آئے تھے الہید فوت ہوگی تو آپ نے گھر آ نا چھوڑ دیا۔ صرف ایک دفعہ اپنی لڑکی سے ملئے آئے تھے آپ نے علم طب حافظ روح اللہ با غبانچوری سے سیکھا تھا۔ پھر دبلی جاکر پھیل کی تھی۔ آپ آپ کی کتا ہیں پٹاروں میں تھیں جن میں سے خاندانی تاریخ بھی درج تھی۔ سلطان احمد باپ، دادا دونوں کی کتا ہیں چورا ایجا تا تھا۔ دادا کہتے کہ کتابوں میں چو ہا لگ گیا ہے۔ غلام قادر کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ۲۲ طائے ارباب نشاط کے جمع خصر مرزا صاحب کی شادی

سادگی ہے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ بڑی مہمان نواز تھی اور آپ نے آخری عمر میں جہاں بڑی مبجد ہےاورمبجد بنانے کا ارادہ کیا۔اس جگہ سکھ کار داروں کی حویلی تھی وہ نیلام ہوئی تو ضد میں آ کر دوسروں نے قیت بوھا دی مگر آخرسات سورویے پر آپ نے بی خرید کرلی جو اس وفت کی قیت ہے زیادہ نہتھی۔مرزاغلام احمرصاحب کی ممانی ( سلطان احمد کی نانی ) مسات چراغ کی بی جناب ہے بہت محبت کرتی تھی ، باقی سب مخالف تھے، کہتی تھی کہلوگ غلام احد کو کیوں بدد عائمیں دیتے ہیں اے تو میری چراغ بی بی نے منتیں مان کرترس ترس کر یالا تھا۔ قادیان میں ہیضہ چھوٹا تب مرزاغلام مرتضی بٹالہ میں تھے جب آئے تو چو ہڑوں میں کچھ کیس ہو چکے تھے۔ آ یکنے ان کوتسلی دی اور مٹی کے بڑے بڑے برتوں میں آملہ، کشه اورگڑیانمک ڈالوا دیا کہ جوجا ہے نمکین پیٹے اور جوجا ہے شیرین تو ہیضہ جا تارہا۔ ہا کو ونا کو بروالوں کی ماں لا ڈوآ پ کی دائیتھی۔مرز اسلطان احمد وعز بیز احمد کوبھی اس نے ہی جنایا تھا۔ایک دفعہ آپ نے اس سے اپنی پیدائش کی شیادت بھی لی تھی۔ایک عورت پھنس گئی تو ای ہے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت ہے اس کو گھر نہیں آنے دیا کیونکداس پر کچھ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔عزیز احمد کواس نے جنایا تھا تو اسے خارش تھی ،عزیز احمد کوبھی خارش ہوگئی۔ غلام قادر کے گھر آ ہتہ آ ہتہ سب کو ہوگئی۔ آ پ کے گھر بھی آ گئی۔اور آ پ کو بھی ہوگئی۔ آپ کی دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔مہر ایک سور وپییم تقرر ہوا تھا۔اس کا والد میرنواب ناصر ہے۔ جوخواجہ میر در دصاحب دہلوی کی اولا دہیں ،محکمہ انہار پنجاب میں ملازم تھے۔ ۲۵ سال پنشن لیتے رہے شروع میں کچھ مخالف تھے مگر بعد میں داخل ہیعت ہو گئے تھے۔مرزاغلام مرتضی صوبہ کشمیر میں صوبہ دار تھے گھر نفقدی ہیجیجتے تھے تو کسی کی گداری میں س کر روانہ کرتے تھے۔ وہ آتا تو گھر گدڑی دے دیتا' گھر والے اے خالی کرکے واپس کردیتے ۔ جناب کی والدہ چراغ بی بی والدصاحب سے پہلے ہی فوت ہو پھی تھی۔مرزا

غلام قادر لاولدمر گئے تو اپنی تمام جائیدادا ہے متبنی مرزا سلطان احمد کے نام کرا گئے۔مرزا غلام مرتضی نے اپنی زمین میں دوگا ؤں اپنے دونوں بیٹوں غلام قا دراورغلام احمہ کے نام پر آبادگرائے تھے۔ایک مشرقی طرف قادرآ با داور دوسرا شال کی طرف احمرآ باد جو حالیس سال تک غیرے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ گراب پھرواپس آ گیا ہے جس پر نتیوں بھائی مرزا محود، بشیر اورشریف احمد یکسال قابض ہیں اورسلطان احمد کا اس میں کوئی حصنہیں ہے۔ مرزا غلام مرتضٰی مخصیل علم کے لئے وہلی گئے تو ان کا ہندو حجام ان کے ساتھ آیا تو کسی نے ا یک سوکھی چیاتی دی۔ آ ہے کھار ہے تھے تو اس نے سفارش کی''ساڈ اوی دصیان رکھنا''۔ آپ نے وہی چیاتی اس پر چینک دی۔ جواسکی ناک پر لگی اور خون نکل آیا۔ آپ نے ملازمت کشمیروغیرہ ہے ایک لا کھرو پید کمایا تھا۔ جو قادیان کی جائیداد کے حقوق مالکانہ قائم ر کھنے برخر چ کر دیا۔مرزاصا حب کہتے تھے گدا تنے رویے سے تو سوگنا زیادہ جائندا دخریدی جا کتی تھی ۔ مگران کو بیرخیال تھا کہ قادیان کے پرانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جا کیں کیونکہ قادیان کی ملکیت کوریاست ہے بھی اچھی جانتے تھے واقعی آ پ کے بزرگ عہد بابری میں ہندوستان آئے تو قادیان اور کئی میل تک اردگرد کے دیبات بطور ریاست یا جا گیر کے ہمارے قبضے میں آئے۔ رام گڑھیوں کی دست اندازی کے بعد رنجیت عنگھ کے عہد میں جا گیرکا کچھ حصہ پھر واپس ملامگرحکومت انگریزی کی ابتدا میں کئی حقوق سابقہ صبط ہو گئے۔ مقدمات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین دیبات برحقوق تعلقہ داری تسلیم کئے گئے اور دو دیبات برحقوق مالکانہ اب تک قائم ہے۔ ہاں درمیان میں مرزاغلام قادر کے ہاتھ ہے جائیداد کا ایک بڑا حصہ مرز ااعظم بیگ لا ہور کے خاندان کے پاس ۳۵ برس تک چلا گیا تھا۔ مگراب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرز اغلام قادر ای صدمہ ہے دوسال بیار رہ کر مرگئے۔آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ نہ کرو۔ مگروہ ندر کے اور چیفکورٹ تک

جھڑ تے چلے گئے آخر ڈگری ہوگئی تو کہنے گئے'' لے فلام احمدا جوتوں کہندای او ہوائی ہویا

اے' گرفرین مخالف کو قبضہ پھر بھی نہ دیا اورائی حالت میں مرگئے۔ سلطان احمد کو جب ان

کاتر کہ ملا کیونکہ یہ متنفی تھا تو آپ نے فر مایا کہ قبضہ دیدوتو اس نے دے دیا۔ مرزا فلام

مرتضلی نے ۸۰ برس سے او پر بمریا کرجون لا کہ آاء میں وفات پائی۔ یا آپ کی ایک تحریر کے

مطابق ۲۰ اگست ھے کہ آء کو۔ فلام قادر کی وفات تقریباً ۵۵ سال کی عمر میں ۱۸۸۳ء کو واقع

ہوئی تھی۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۸ء یا ۱۹۳۵ء ایک مشکوک امر ہے کیونکہ سکھوں کے

دمانے میں ریکار ڈند تھا۔ (براجن احمد براجوں)

آپ یا گئے بہن بھائی تھے سب ہے بڑی بہن مراد بی بی تھی جس کی شادی محمد بیگ ہے ہوئی کسی بزرگ نے خواب میں اس کوایک تعویذ دیا تھا، بیدار ہوئی تو ہاتھ میں بھوج پتر برسورہ مریم لکھی ہوئی موجود تھی۔اس ہے چھوٹے غلام قادر تھے۔ان ہے چھوٹا ایک اورلڑ کا تھا جو بچین ہی میں مرگیا اور اس ہے چیوٹی جنت بی بی تھی جو جناب کے ساتھ توام پیدا ہوئی اورجلدمر گئی تھی اورسب ہے چھوٹے آپ ہی تھے۔مرزاگل محدمتو فی دیاء نے جا گیرکا بڑا حصہ بچائے رکھا تھا۔ مگر مرز اعطامحہ ہے رام گڑھیوں نے ساری جا گیرچھین لی تقی تو آب بیگو وال ریاست کپورتھا۔ میں چلے گئے اور چندسال بعدز ہرے مارے گئے اور مرزا غلام مرتضٰی آپ کا جناز ہ قادیان میں لائے توسکھوں نے مزاحمت کی مگرعوام کی ہمت سے کامیابی حاصل ہوگئی۔رنجیت سنگھ کے بعدرام گڑھیوں کا از ورٹو ٹا اورسب جگہ پر ان کا قبضہ نہ رہا تو مرزاغلام مرتضی نے کچھ حصہ فوراً واپس لیااور واپس قادیان میں آ بے اور آپ نے اپنے بھائی غلام محی الدین کی معیت میں رنجیت سنگھ کی کئی فوجی خدمات بھی سر انجام دیں اور جب تھی حکومت کا خاتمہ ہوا تو قلعہ پسراواں میں دونوں بھائی قید کئے گئے اورانگریزوں نے جائیداد صبط کر کے سالانہ پنشن مقرر کردی جومرزاغلام مرتضٰی کی وفات پر

۱۸۰ روپ تک روگئی اور مرزاغلام قادر کی وفات پر بند ہوگئی آپ نے برادری کو جائیداد
واگذار کرانے کے لئے بہت کچھ کہا گرانہوں نے انکار کردیا۔ آخر آپ نے کچھ جائیداد
واپس کرائی اور منصرم بن گئے اور قبضہ کرلیا۔ باقی رشتہ داروں کو آمد سے حصہ رسدی ملتا تھا۔
یہ ملکیت پائے حصوں میں تقسیم ہوئی۔ دو حصے مرزا جیلانی کی اولا دکو ملے ، دوگل محمد کی اولا دکو
اورا یک حصہ مرزاغلام مرتفظی کو بطور منصرم ملاتھا جوان کی اولا د پر تقسیم ہوا گراس وقت صرف
اورا یک حصہ مرزاغلام مرتفظی کو بطور منصرم ملاتھا جوان کی اولا د پر تقسیم ہوا گراس وقت صرف
نظام الدین کا ایک لڑکا گل محمد زندہ ہے جو بیعت میں داخل ہو چکا ہے باتی سب کی اولا دئیں
رہی اور الہام پوراہوا کہ بعق طبع من البائک و بیدا منک۔

ہمیشہ سے آپ کا خاندان طبابت میں مشہور رہا ہے۔ مرزامحود کو بھی جناب نے تعلیم طب کی ہدایت کی تھی ۔ مگر کی نے بھی اس ہے کچھنیں کمایا۔ آپ کی والدہ چراغ بی بی ضلع ہوشیا رپوری تھی۔مرزا غلام قادر کی ایک لڑ کی عصمت تھی اور ایک لڑ کا عبدالقادر مگر دونوں بچین میں ہی مرگئے تھے۔ آپ کوعصمت کے ساتھ محبت تھی اس لئے آپ نے اپنی لڑکی کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آ ب کے پہلے تکات سے عین شباب میں ہی فضل احمد پیدا ہوگیا تھا۔ پھرسلطان احمد پیدا ہوا۔ دوسرے نکاح سے بالتر تیب بیاولا دپیدا ہوئی عصمت، بشيراحد، بشيرالدين محمود، شوكت بي بي، بشيراحد، شريف احمر، مباركه بيكم، مبارك احد، امة النفير ،امة الحفظ -ريويومَّى ١٩٣٣ء ميں مسٹرگوہر بي اے نے آپ کاشجر ونسب يوں بيان کيا ہے کہ ایرو مچی بر لاس فارس کا باشندہ کثیر الاولا دبقول شخص ۲۹ بیٹوں کا باپ تھا۔ اسکے بيے مسوغنجن كے يهال قراحار بيدا موااوراس نے چنگيزى حملہ كے وقت فارس سے نكل كر توران كواينا وطن بناليا ـ اسكى قابليت و مكيركر چنگيز خان اسے اپناابين عبم كها كرتا تھا ـ بقول شخصے چھٹی صدی ہجری میں مسلمان ہوااورا پنی قوم برلاس کا قابل قدررہنما اور چغتائی خاندان کا داماداور وزبر تھا۔ چنگیز خان چغتائی کے مرنے پر حسب وصیت حکمران ہو گیااس

وقت اس کی عمر ۸ مسال تھی اور یہ <u>۷۵۲ ج</u>ے کا زمانہ تھا اس کا ہیٹا ا<sup>ین</sup>چل پیدا ہوااوراس کا **ایلنگی**و اورای کاہو کل جس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔اول طراغائی امیر تیمورلنگ کا باپ۔ دوم حاجی ہو لاس جوآ پ کے خاندان کا مورث اعلیٰ ہے۔ بیسارا خاندان برلاس کہلاتا تھا مگر جب تیمور خط خواجہ شاہ مغلوں کا داما دمقرر ہوا تو اس وقت سے گورگاں یعنی داماد کے لقب ہے مشہور ہو گیا۔ امرو مجی مارسیوں کا نام ہے جو بلاشبہ فاری لفظ ہے اور اس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاندان دراصل فاری ہے۔ تیمور کی پانچویں پشت میں بابر تھا اور حاجی برلاس حاکم کش کی چھٹی پشت میں مرزابادی ہے جوعبد بابری میں سمرقند ہے نکل آیا تفااور قادیان کوآ بادکیااورمرزامشہورہوا کیونکہ بیخاص فاری نام اس کے آباءواجدادےاس کو حاصل ہو چکا تھااورلفظ مرز ااصل میں امیر زادہ کاانخصار ہے۔مغلوں کی سلطنت اس وقت سب سے بڑی سلطنت شلیم کی جاتی تھی اور برلای و تیموری خاندان نے ان کے عہد میں بڑی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی مگرا پنالقب مرزا ہی رکھا اور اپنے آپ کوخان کے لقب سے تجھی بھی معنون نہ کیا کیونکہ بیلقب خاص مغلوں کے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔ مگرعوام الناس میں وہ دونوں قومیں مغل اور خان ضرور مشہور ہو گئیں " کیونکہ مغلوں کی ان ہے گہری رشتہ داريال اورشد يد تعلقات قائم مو يحك تصاوراس وجهت يحي كه خان كالقب سلطاني اعزاز اورفخر بينثان سمجهاجا تا تفاتو جس طرح بنجاب ميں ايک شخص غير سيدسا دات سے تعلق پيدا کر کے سید کہلاتا ہے اس طرح مرزائیوں نے مغلوں سے جبی نبی تعلقات پیدا کر کے اپنے آپ کومغل اور خان کہلا ناپسند کرلیا ہے مگر تا ہم اپنی اصلیت بنانے کومرزا کا لفظ مرک نہیں کیا اور څو د مرزا کا خطاب ایپا ہر دل عزیز تھا کہ تیمور بیہ خاندان کی تقلید میں مغل بھی مرزا کہلانے گئے اگر چہوہ ترک یا تار تارالنسل کے تھے، بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طرح اعزازی ڈگری بن کربھی تقشیم ہونے لگا۔اورنگ زیب رہمۃ اللہ ملیے نے جب راجوری خاندان

کشمیر میں شادی کی تو ان کومرزا کا خطاب عطا کردیا ای طرح راجہ ہے شکھ اوف ہے پورکو تیموری خاندان کی طرف ہے مرزا کا خطاب ملاجو آج تک چلا آ رہا ہے۔ سات سوسال بعد مغلوں نے خان کی بجائے مرزا کہلانا ہی بہتر سمجھا۔ گرا پنے ناموں کے ساتھ بیگ کا اضافہ قائم رکھا تا گذا پی اصلیت خلا ہر کرتے رہیں اور انگریزی حکومت نے مرزا کی بجائے خان کو اعزازی لقب قرار دیا۔ الغرض کہ مغلوں کے ساتھ باہمی منا کھت کی وجہ ہے بید دونوں خاندان این میں بالکل جذب ہو گئے یہاں تک کہ ان میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ گرچونکہ وہ ونوں خاندان اصل میں فارش شھاس لئے مرزاصا حب کا فاری النسل ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا اور سے ساتھ باہمی منا کہ اس میں فارش شھاس کے مرزاصا حب کا فاری النسل ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا اور یہ بھی نام ہیں۔

(راجع الي كتابي تحفة الهند في قاديان يباع بروبية)

کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ اہل فارس ہم بنواسحق (رواہ الحاکم فی تاریخہ عن ابن عمر کنزالعمال ۲۱۵۲۲) فارس عصبتنا اهل البیت لان اسماعیل ہم ولد اسحٰق عم ولد اسماعیل (کنزالعمال ۲۱۵۲۲) ولد سام العرب وفارس والروم والخیر فیھم (رواہ ابن عاکر عن ابی خربرة) من اسلم من فارس لھو من قریش اخوتنا وعصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عاس) سلمان منا اهل البیت (رواہ الطبرانی والحاکم، کنز العمال ۲۱۲۱) عن صالح بن ابی صالح قال سمعت ابا هریرة یقول ذکرت الاعاجم عند النبی فقال انا بھم او ببعضهم اوثق منی بکم او ببعضکم (ترمدی باب فضائل العجم صفحہ ۳۲۸) ان احادیث ہے تو تمام مزارئی چیوڑتمام آریکی میں شامل ہیں اور قارس کا اہل مجم اور تو ملحضا)

ہندوستان کا نقشہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا ایک شیر کسی غارے نکاا ہے جس کا

نصف حصدا بھی غارمیں ہی پوشیدہ ہے اوراس کے سامنے پھٹا پرانا کمبل پڑا ہوا ہے جس کے دوجیتھڑ ہے دور تک چلے گئے ہیں اوران دوجیتھڑ وں کے درمیان ایک تھلی زمین ہے۔ پس وہ کمبل بچیرہ عرب ہے اور دوجیتھڑ ہے عرب کو گھیرے ہوئے بحر تمان معہ بحر فارس اور بحر قلزم ہیں۔ شیر کے دوجیڑ وں کے درمیان ملک گجرات ہے اس کی داڑھی میں ہندوستان ہے اور سرکی چوٹی میں ہندوستان ہے اور سرکی چوٹی میں پنجا ہے۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقع ہے 'آ تکھ ملتان ہے جو سامنے فارس کو دیکھر ہی ہے۔ پہنجا ہے۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقع ہے 'آ تکھ ملتان ہے جو سامنے فارس کو دیکھر رہی ہے۔ پہنجا ہے بالتھا بل کا بل تو ران اور سمر قند اور بخارا معہ ماوراء النہر واقع ہیں۔ سمرقند اور بخارا معہ ماوراء النہر واقع ہیں۔ سمرقند اور فارس کے درمیان خراسان واقع ہے جیسا کہ اس نقشہ سے ظاہر ہے :

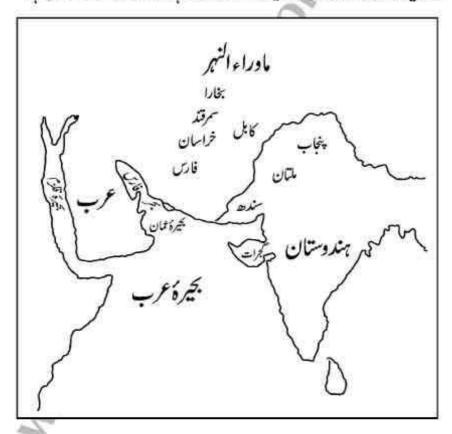

''کوکب'' دبلی ۲۵ اپریل <u>۱۹۲۵</u>ء میں ایم اے لطیف نے لکھا ہے کہ رجال من ابناء

فاد میں کا مصداق مرزاصا حب نہیں ہیں کیونکہ وہ ایرانی نہ تھے بلکہ جب احادیث متعلقہ خراسان، آ ذربیجان اوراصفهان وغیره گوساته ملا لیا جائے تو مالکل ہی اس کا امکان نہیں ر ہتا ہے گواڑ ویہ ( ص ۲ ۷ ) میں مسیح موعود، د جال موعود اور مبدی موعود تینوں کا سرز مین مشرق نے ظاہر ہوناتسلیم کیا گیا ہے۔اورازالہ (ص۲۲۴) میں فارس ہی مشرق ہے مراد لی ے۔ " تفیر طبری" وغیرہ میں ﴿الحوینَ مِنْهُمُ ﴾ مراد اہل فارس میں نہ فاری الاصل \_'' فصوص الحکم'' ملیں ابن عربی کا کشف بھی'' تربیاق القلوب'' میں یوں لکھا ہے کہ كشفها لى بمدينه فارس حتى رأيت خاتم الولاية منه. "حجج الكرامة" (ص٨٠٨) مين بھي لکھا ہے كەمراد بمشرق فارس است \_' مراجين' ٨٨٨٥ ميس ہے كەميرا دعویٰ بینبیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو من ولد فاطمة ومن عترتی کا مصداق ہے۔''اربعین''ص ۱ میں مرزاصا حب خودا قراری ہیں کہ'' کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں پذہیں دیکھا گیا کہوہ بنی فارس کا خاندان تھا''۔''تخفہ گواڑو یہ' (ص 🗝 ) میں ہے که'' میرے بزرگ چینی حدودے پنجاب میں پنچے ہیں'' پھرای کتاب میں دوسری جگہ یوں لکھا ہے کہ "میرے ماس اینے فاری ہونے کا کوئی شبوت نہیں سوائے الہام کے جو مخالفین کے لئے سندنہیں ہوسکتا'' عسل مصفی ص ۴۴۸ میں ہے کہ ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، وولد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث ياجوج وما جوج والترك ولاخير فيهم وولد حام القبط والبربر و السودان. (ابن عساكر عن ابي هريرة)

ناظرین! خود انصاف کریں کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ میں کا میاب نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ وہ اہل پنجاب میں اہل فارس نہیں ہیں اور فاری الاصل نہیں ترکی انسل ہیں جس کو گو ہرنے بھی تشلیم کرلیا ہے۔ بنی ہاشم ہے ہوناان میں نہیں پایاجا تا۔سام کی اولا زنہیں تا کہ خیر حاصل کرتے بلکہ یافٹ کی اولا دہیں جنھیں خیرنہیں۔مرزاصا حب کواقر ارہے کہ کوئی تاریخ ان کےالہام کی تا سکینہیں کرتی 'اس لئے گوہرصا حب کی تحقیق بغیر تنقید کے تسلیم کرلینا مفید نہ ہوگا اور مدعی ست اور گواہ چست کا منظر دکھا نا پڑے گا۔''

خلاصہ بیہ کہ مرزاصاحب پہلے نمبر پر پنجابی الاصل ہیں۔ پھرتز کی الاصل اور تیسر نے نمبر پر چھیق گو ہری کے مطابق فارس الاصل بنتے ہیں۔ گراہل فارس نہیں بنتے جو حدیث میں مذکور ہے اسلئے حدیث ہے ان کو دور کا واسط بھی نہیں رہا۔ جناب بہا ء فاری الاصل نہیں اہل فارس ضرور ہیں بلکہ عربی الاصل ہاشمی ہیں اس لئے اس حدیث کے مصداق بنتے کے کچھ حقدار ہیں۔ لیکن اہل تحقیق کے نزیدک مہدی موعود عربی الاصل اور اہل عرب بنے کے کچھ حقدار ہیں۔ لیکن اہل تحقیق کے نزیدک مہدی موعود عربی الاصل اور اہل عرب ہیں۔ فارس ہے ان کو کوئی تعلق آسبی نہیں۔ اس لئے دونوں کی مہدویت ہمارے نظر میں مخدوش ہے ورند دور کے تعلق سے تمام لوگ ہندی الاصل ہیں کیونکہ آ دم النظم کا ابوالبشر کا تعلق لئکا ہے تھا۔

ای طرح ذیل کامضمون بھی حل کرلینا جا ہے۔

### نقشه خاندان مسيع فاديانى

| اولاد ک                                                                       | نام باپ    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| غلام نبی،عطا چر،قاسم بیگ۔                                                     | گل تحد     |
| غلام مصطفیٰ ،غلام محی الدین ،غلام مرتعنی ،غلام حیدر ،غلام محمہ۔               | عطا وثد    |
| غلام احمد ، غلام قاور _                                                       | غلام مرتضى |
| سلطان احمد فضل احمد، بشير اول مجمود احمد ، بشير احمد ، شريف احمد ، مبارك احمد | غلام احمد  |
| ناصراحد،مبارک احمد بمنوراحمد وغیره                                            | محموداحمه  |

| مظفراحه بحيداحه منيراحه مبشراحمه وغيره | بشراهم    |
|----------------------------------------|-----------|
| منصوراحمه بظفراحمه واؤداحمه وغيره      | ثريف احمد |

آپ کا خاندانی سلسلہ ساسانی ہے۔ جوابران وقوران کے سلاطین وقت سے
تعلق رکھتا ہے۔ فریدون کے بیٹے ایری نے ایران آباد کیا اور توران ۔ اور بیدونوں
صوبے مملکت فارس کے بیٹے جب کے کاؤس کے بعداس کا بیٹا کے ضروتخت نشین ہوا تو اس
نے جسن ولدا فراسیا ب کوقید ہے نکال کرتو ران کی حکومت دیدی اور یوں کہا کہ شعر
مرا با تو مہرست و چوند خوں بباید کہ آئی زبندم بروں
جس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں میں ان دنوں رشتہ داری تھی ۔ اور سمرقند جہاں ہے آپ
مغل ۔ اور نہ معلوم کس غلطی کی بناء پر مغلیہ خاندان کے نام پر مشہور ہوگیا معلوم ہوتا ہے کہ
جب یز دجرد بن بہرام بن شاہ پورساسانی فارس سے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پر رشتہ داری پیدا کرلی تو دو چار پشتوں بعد ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پر رشتہ داری پیدا کرلی تو دو چار پشتوں بعد ترک مشہور ہوگیا۔ اور مرز ایا بیگ اعز از ی خطاب ہیں جو
داری پیدا کرلی تو دو چار پشتوں بعد ترک مشہور ہوگیا۔ اور مرز ایا بیگ اعز از ی خطاب ہیں جو
ساطین فارس اور ترک بادشاہ اظہار خوشنودی پر دیا کرتے تھے۔

# عهد طفوليت وتعليم

مرزاغلام قادراور دوسر باوگ آپ کوسٹینڈ (مجد میں گوششین ہونے والا)
کہتے تھے بچپن میں آپ خوب تیرتے تھے۔ ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے مگرایک بوڑھے
نے بچالیا جو پھرنہیں دیکھا گیا تھا۔ سوار بھی خوب تھے سرکش گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس
نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا اور آپ کو درخت ہے نگرایا۔ اورخو دسر گیا اور آپ گرکر نے نگلے۔
آپ کو بچوں نے کہا کہ گھرے میٹھالا وَتُو آپ نے بغیرا جازت کے نمک کو بورا کھا تھے تھے کر جیبیں بھرلیں اور بچوں میں جا کرخوب منہ بھر کر کھانے گئے تو دم رک گیا اور ہڑی تکلیف

ہوئی۔ایک دفعہ آپ نے والدہ ہےروٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے گڑ پیش کیا آگیے نے اٹکارکر دیا۔ پھر کچھاور پیش کیا اس ہے بھی اٹکارکر دیا۔ بہت اصرار کیا تو والدہ نے ٹارائسکی میں کہا کہ جاؤ پھر را کھ سے کھاؤ' تو آپ نے روٹی بررا کھ رکھ کر کھانا شروع کردیا ۔آپ ایک دن کسی کنوئیں ہر لاسا بنار ہے تھے تو ایک چیز کی ضرورت ہڑی ایک چرواہے ہے گہا کہ تم گھرے وہ چیز لا دومیں تمہاری بکریاں چراؤں گا' تو وہ سارا دن واپس نہ آیا تو گویا سنت انبیاء پوری ہوگئی۔اورلاسا گونداور درختوں کے دودھ وغیرہ سے پرندوں کے شکار کے لئے بناتے ہیں۔آپ والدہ کے ہمراہ ہوشیار پورجاتے تھےتو چوہوں (بارانی نالیوں ) میں پھرا کرتے تھے۔ ایک نے آپ کے استاد سے کہا کہ خواب میں ایک مکان وہوئیں ہے گھرا ہوا میں نے دیکھا ہے اور عیسائیوں نے اس کامحاصرہ کرلیا ہے اندرمعلوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ تھے۔استاد صاحب تعبیر نہ دے سکے تو آپ نے کہا کہ وہ عیسائی ہوجائے گا کیونکہ انبیاء شخشے میں ان سے اپنا مندنظر آتا ہے تو ایسا ہی ہوا۔ آپ کے استاد فضل الہی قادیان کے باشندہ حنفی تھے دوسرے استاد فضل احمد فیروز یور والاضلع گوجرا نوالہ کے باشندہ اہلحدیث تھے۔مولوی مبارک علی صاحب سالکوٹی انہی کے بیٹے تھے جوخلافت عثانبیہ کے ردمیں بہ گئے ۔ تیسر سے استاد سیرگل شاہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے ۔ آپ جعبہ کے دن پیدا ہوئے تھے تو تو ام تھے۔ آپ اپنے ننھیال (ائر شلع ہوٹیار پور) میں کئی دفعہ گئے تو وہاں چڑیاں پکڑا کرتے تھے جا قونہ ہوتا تو سرکنڈے ہے ہی ذیج کر لیتے تھے۔ایک دفعہ نضیال کی چند بوڑھی عورتیں قادیان آئیں تو کہنے لگیں کہ سندھی (مرزا صاحب) ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔تب دستورتھا کہ چھوٹے بیچے کو پیار سے سندھی کہہ کر یکارتے تھے۔ کیونکہ جس بچے کے گلے میں سندھی (ہتی ) ڈال کرنذر پوری کرتے تھے اس کانام عموماً سندھی رکھالیا کرتے تھے۔ (اسلاف کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے کہ سلطان احمہ کی نانی کہتی تھی کہ آپ کی والدہ نے منتیں مان کر آپ کی پرورش کی تھی جس ہے معلوم ہوتا

ہے کہ واقعی آپ کا بیارانا م پہلے سندھی ہی تھا) ہمیں اس سے بحث نہیں کہ آپ کا نام کیا تھا اس بیل کیا تبدیلی ہوئی مگر بیضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا عہد طفولیت دیہاتی بچوں کی طرح نہا ہے الا پروائی میں گذرا ہے۔ اور جسمانی عوارض کا شکار آپ پہلے سے ہی ہو پچکے تھے۔ خلوت نیٹی ، ول کی کمزوری ،ضد کرنا اور چپ چاپ رہنا اور سائیں لوگ یا میتر کہلانا بیسب ایلے بچے کے عوارض ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت میں پچھ خلل آگیا ہو۔ فضل عمر نے '' براہین احمد ہو' کے اول میں آپ کی سوائے حیات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے' کہ آپ کے والدصا حب سے کسی نے پوچھاتھا کہ غلام احمد کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ جاؤم حجد میں ہوگا یا مجد کی ٹو ٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ میں ہوگا گا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ دیا ہوگا گا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے سے میں طرح پالے گا؟ دیا ہوگا گا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے سے میں لپیٹ دیا ہوگا گا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی میں ان اوگوں کی دینیا میں ان اوگوں کی تعداد میں آگا کہ واٹھیوں پر شار کئے جاتے ہیں بیضوا کی قدرت ہے کہ میں ان اوگوں کی تعداد میں آگا کہ واٹھیوں پر شار کئے جاتے ہیں بیضوا کی قدرت ہے کہ

بنادان آن چنان روزی رساند کے دانا اندران حیران بماند بہر حال کچھ بھی ہوآ پ کا عبد طفولیت کے ماتھ مشابہت نہیں رکھتا ' بہر حال کچھ بھی ہوآ پ کا عبد طفولیت کے ماتھ مشابہت نہیں رکھتا ' نہاس میں اہرا بیمی طفولیت کا ولولۂ تو حید موجود ہے ، قدموسوی وجابت اور جلال کا جلوہ دکھائی دیتا ہے ، نہ عیسوی اعجاز نمائی کا کرشمہ موجود ہے اور نہ احمد کی طفولیت کی عصمت قدر افزائی اور آثار نجابت یا تاثر رسالت نمایاں ہیں۔ ہاں اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو رائجند رائرش مہاراج ، بابانا تک کے عبد طفولیت سے آپ کے حالات ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجھی کہ آپ نے کرش وغیرہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ طبی اصول سے اگر تو کے عبد طفولیت کا موازنہ کیا جائے تو کئی انسان کا مل کا بچپن کے ساتھ جم پلے نہیں آپ کے عبد طفولیت کا موازنہ کیا جائے تو کئی انسان کا مل کا بچپن کے ساتھ جم پلے نہیں ہوستا۔ کیونکہ جو بچے پیدائش بی دائم المریض ہواس میں شان رسالت کا نمودار ہونا بالگل

ناممکن ہے اور تجربہ شاہدہے کہ جولوگ بجین ہی میں دماغی بیار یوں کا شکار ہوجاتے ہیں تو لوگ اُن کومقدس خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا تقدس قائم رکھنے کی دھن میں شب وروز ایسے وسائل سو چنے رہتے ہیں کہ جن سے ان کی دماغی بیاریاں استغراق فی ملكوت التداور فنافي الله كارنك وكهاتي رهتي بين \_ ورنه حقيقت مين ندا يسےلوگ خدا رسيده ہوتے ہیں اور نہ اولیاء نہ پنجبر بلکہ زیادہ ہے زیادہ ان کومجذوب یا کا ہن کا خطاب دیا جاسکتا ہے کیونکہ شان رسالت کے لئے عقلاً میر کہلی شرط ہے کہ مدعی نبوت کو د ماغی عارضہ نہ ہوااور جسمانی بیار یوں ہے بھی اس کے جسمانی حالات مشتبہ نہ ہوں تا کہ بلیغ رسالت کا کا م انچھی طرح سرانجام دے سکے۔اور فقعی عقل صنف نازک کی طرح نقص دین کا باعث ہوکر مدعی کواینے بائد اعتبارے نہ گرا دے۔ آپ کے حالات جب بی ثابت کرتے ہیں کہ ایام شاب میں بھی آب بہت رویا کرتے تھے اور تنہائی پند اور مسینر کہلاتے تھے اور دماغی دورے اس کثرت سے پڑتے تھے کہ آپ روز ہ رکھنے سے بھی معذور ہوگئے۔مسجد کی امامت کرانے کے بھی قابل نہ رہےاوراء تکا ف بھی نہ کر سکتے تھے توابیامعذور آ دمی امامت صغری کی اہلیت ندر کھتے ہوئے کیسے دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ امامت کبریٰ کا بھی حقدار ہے یا پیہ کیے سیجے ہوسکتا ہے کہ وہ آ سانی بادشاہت کا مدعی بن کرایئے مشکرین کودین الٰہی کے باغی اور منکراسلام قرار دے۔اور بیجی ظاہر کہ انبیاء کی جسمانی طاقت اور دماغی قوی مشک وعنبر کے مركبات كيمتاج نبيس موتح بلكه روكهي سوكهي كها كرفطرتي طور يرانوار شاب كوسائه سال بلکہ سوسال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں،مریل اور وائم المریض خہیں ہوتے کہ مذہبی فرائض ادا کرنے ہے بھی معذور ہوں۔ \_\_

ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها ولكن الصحيحة تجرب

#### مزاج وعادات

سوتے وقت تہبند ہاندھتے اور کرنہ اتار دیتے۔ رفع حاجت کے بعد ایناہاتھ مٹی ہے مل کریانی ہے دھوتے بلمل کے سپیدرومال میں کچھ بیسے باندھ رکھتے تھے بچے مانگتے تو وے دیتے کام ہوتا تو کہتے پھرآ ناابھی تنگ نہ کرو۔اس سفیدرومال کا دوسرا کنار وواسکٹ ے سلوالیتے تھے یا کاخ میں ہاندھ لیتے تھے۔ جابیاں آ زار بندے ہاندھتے تھے جو بھی لٹک بھی آتا تھا وہ آزار بندعموماً رئیٹمی ہوتا تھا کیونکہ کثرت پیشاب ہے آپ کو بار بار کھولنے میں آ سانی ہوتی تھی ورنہ سوتی کی گرہ مشکل ہے کھلتی ہے۔ صبح کوایک دومیل سیر کو جاتے خادم ساتھ ہوتے اور ان ہے گفتگو ہوتی تو اخبار والے نوٹ کر لیتے۔ جاتے وقت مولوی نورالدین صاحب اورنواب محرعلی صاحب کوساتھ لے جاتے ۔ کئی وفعہ کئی منٹ انتظار بھی کرتے'مولوی صاحب چھے رہ جاتے تو تھبر کرساتھ ملالیتے تھے، کیونکہ آپ تیز روتھے۔ سیر کے لئے بسرادان (مشرق قادیان ) یا بورُ (شال ) کونکل جاتے یا اینے باغ میں جاتے تو شہوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے کئی گھوکر سے عصاگر جاتا تو پرواہ نہ کرتے۔بسرادان ہے ایک دفعہ واپس آئے تو راستہ میں مرزا نظام الدین نے جھک کر سلام کیا کیونکہ لوگ بکٹرت ہمراہ تھے آخری جلسہ میں بوٹر کو نکلے تو زیادہ بھیڑے گھبرا کر تھوڑی دورجا کرواپس آ گئے۔ بھیڑ ہوتی تو خادم اردگر داینے بازؤوں سے چکر بنالیتے تھے۔ آپ میانه قد، گندم گوں، چبرہ بھاری، بال سید ھے اور ملائم اور ہاتھ یا وَں مجرے مجرے تنے۔ آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا اور بارعب تنے۔ ایک دفعہ ایک مفر میں اسٹیشن پر گاڑی کو دریقی تو آپ اہلیہ کے ہمراہ پلیٹ فارم پر طہلنے لگئے مولوی عبدالکریم نے مولوی نور الدین صاحب ہے کہا کہ اہلیہ کوئٹی جگہ بٹھا دیں تواجیجا ہے۔ لوگ ادھراُ دھر پھرر ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہتم ہی جاکر کہوتو جا کرعرض کی تو جناب نے فرمایا کہ'' جاؤ جی میں ایسے

یردے کا قائل نہیں ہول'' جناب کو جب دورے پڑنے شروع ہوئے تو سارا رمضان روز کے بیس رکھے۔ دوسرارمضان آیا تو آٹھ روزے رکھے تو دورہ شروع ہوگیا توہاتی حچیوڑ دیئے۔ تیسرارمضان آیا تو دس ر کھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ چو تھے رمضان میں تیرہ ر کھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ شروع شروع میں جب برواطراف اور دوران سر کے دورے پڑے تو بہت کمزور ہوگئے تھے۔اور رمضان تک بھی طاقت نہ یائی مقی کدروزے شروع کردیئے تو مجر جب دورہ پر تا تھا تو روزے ترک کردیتے تھے۔اور فدیدادا کردیتے تھے۔اوائل عربین غرارے پہنتے تھے پھرمعمولی یا جامہ پہنتے تھے پگڑی سپید ململ کی ہوتی تھی۔ بگڑی کے نیچ گرم قتم کی روی ٹو پی سینتے تھے اور گھر صرف وہی ٹو پی ہوتی تھی۔ گرمیوں میں ململ کا کرتہ پہنتے جس پرگرم کوٹ یا گرم صدری ہوتی۔ یا جامہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا، جراب پہنے رہتے تھے۔ سردیوں میں دو دو تین تین جرابوں کے جوڑے بینتے تھے۔ جو تہ دلیلی پہنتے تھے۔ جب سے دور کے پڑنے شروع ہوئے۔ سردی گری میں گرم کپڑے پہننے شروع کردیئے "کو کبھی تکلیف ہوئی مگران کا استعمال نہیں چھوڑا۔ شیخ رحمت اللہ گجراتی (پھرلا ہوری) جب ہے داخل ہیعت ہوئے گیڑوں کے جوڑے وہی لاتے تھے۔ کسی نے گرگانی پیش کی توالئے سید ھے کا آپ کو پیۃ نہ تھا۔ اہلیہ نے نشان بھی کرویا مگر تا ہم الٹا سیدھا پین لیتے تھے۔آخراہے چیوڑ کر کہا کہا نگریزوں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔

## بودوماش

اگریزی قیص کی کالر کے متعلق بھی یہی لفظ فرماتے تھے کیونکہ بٹن کھولنے اور لگانے ہے آپ گھبراتے تھے کہتے تھے کہ بید کیا کان سے لٹکتے رہتے ہیں۔ عام طور پر جیسا کپڑامل جاتا پہن لیتے تھے۔ جکڑنے والے لباس سے نفرت تھی۔ گھر میں پگڑیاں اور ململ کے کرتے تیار ہوتے تھے باقی کپڑے ہدیۂ آتے تھے۔ کمریر پلکہ استعمال کرتے تھے۔ باہر

جاتے تو کوٹ ضرور بینتے 'عصابھی لیتے۔ آخری سال اہلیہ نے پورے ایک تفان کے کرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا کیا ضرورت تھی؟ جمعہ کے روز کپڑے بدل کرخوشبولگاتے تھے مغرب کی نماز پڑہاتے تو اندما اشکو بھی ضرور پڑھتے آپ کی قر اُت اہر دار ہوتی اور اعتكاف كبھى نہيں كيا۔ آپ بيت الفكر ميں ليٹے ہوئے تھے كه'' ملا دامل'' يا'' لاله شرم پت'' نے دستک دی عبداللہ خادم کنڈہ کھو لنے چلاتو آپ پہلے دور کر کھول آئے کہا کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزت واجب ہے۔ (بیت الفکرمسجد مبارک کا ایک حجرہ ہے جو جناب کے گھرے ملحق ہے ) عبداللہ سنوری نے کہا کہ شیخ حامدعلی نے بتادیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ پیر دیانے لگا تو حامد علی ہے کہا حقہ تازہ کر کے لے آؤ۔ پھر جھے کہا کہ پینے کیوں نہیں؟ میں نے شرم کے مارے ایک گھونٹ پیا پھرنفرت ہوگئی۔ پھرمیرے مسوڑ ھے پھول گئے تو آپ نے فر مایا کہ بطورعلاج بی سکتے ہو۔ کچھون پیا پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے مجھےایک ٹوٹا ہوا حقہ کیل سے لٹکتا ہوا دکھایا کہ ہم نے تواہے بیانسی دیا ہواہے کیونکہ ہم کوتواس سے طبعی نفرت ب شاید بید حقد کی عورت کا ہوگا۔ چود ہری غلام محمد نی اے ۱۹۰۵ء کو قادیان آیا تو آپ نے سبزرنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی مجھے گراں گذرا ۔ مگرمقد مداین خلدون پڑھا تو معلوم ہوا کہ ہز پگڑی میں وحی بہت ہوتی ہے۔مولوی ثناءاللہ صاحب اعجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مباحثہ کے لئے آئے تو دئ خط و کتابت شروع ہو ئی تو آپ جب مسجد ہے گھر جار ہے تھے تو مولوی صاحب کے آ دی نے کہا کہ فلال کام کون کرے گا تو آ پ نے کہا تو اس سے پیشتر پیر لفظ مجھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو کسی نے گھڑی تخنہ دی جس کورومال میں باندھ کرر کھتے تتھے۔اور وقت دیکھتے تو ایک دو گنتے گنتے اصل وقت پر پہنچ جاتے۔ آپ بڑی محبد میں جاتے تو ڈول ہے ہی مندلگا کریانی پینے یا ٹنڈ اور آ بخورہ سے پینے۔ تازہ پکوڑے سجد میں منبل منهل كركهات عظ سالم مرغ كاكباب بهى يسند ففا موشيار بور كئة تو مرغ كاكباب

ساتھ لے گئے تھے۔مولی کی چٹنی، گوشت معدمونگرہ، بھنی ہوئی بوٹیاں،خوب سینکی ہوئی چیاتی اور پتلاشور با جس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو سیخین ، حاول شیریں گڑ کے میٹھی رونی ، جائے میں دیسی شکر مرغوب خاطر تھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے جالیس دن تك دل ساه ،وجاتا ہے اس میں سزیاں بدل بدل كر كھانا جائے۔ كيچڑ جيسا شور بايسندن خا کہا کہ ایک آنہ کے گوشت میں (جوسیر بھرمل جا تا تھا) دیں آ دمی کے لئے شور با بنانا جا ہے۔ بھیڑ کا گوشت آ پ کو پہند نہ تھا۔ کسی نے شبیح پیش کی تو عبداللہ سنوری کودے دی کہتم اس پر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ آ گے شیچ کو پہند نہیں کرتے تھے۔ قادیان کے پہلے جلسہ میں تقریرے پہلے کہا کہ عبداللہ سنوری ہمارے اس وقت کے دوست ہیں جبکہ ہم گوشتہ کمنا می میں تھے' بیاس لئے کہا کہتم اس ہواقف ہوجاؤ۔ آپ کا بیا کثر مقولہ تھا کہ خدا داری چیمُم داری۔ چوہارے میں رہتے تھے اور وہیں کھانا آتا تھا اور کبھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک وفعہ بیار ہو گئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ حکیموں نے لاعلاج کردیا اورنبض بھی ساقط ہوگئی تو آپ نے کہا کدمیرے پیٹ پر نیچاو پر کیچڑ رکھوتو آ رام آ گیا' کیونکہ زجیر کا مرض تفاعموماً غرارہ پہنتے تھے۔ مگرسفر میں ننگ یا جامہ بھی پہنتے تھے۔شرم بیت اور ملاوامل ہی قادیانی ووست ہےاورکوئی نہ تھا۔ آپ میا خبار پڑھا کرتے تھے: رجب علی کا اخبار سفیرا مرتسر۔ اگنی ہوتری کا رسالہ ہندو ہندہ۔اورمنشورمحری،اخیرعمر میں اخبار عام لا ہور۔اور اس میں اپنا مضمون بھی بھیجتے تھے۔میٹھی روٹی آپ کومرغوب تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ میٹھی روٹی کھانے لگے تو کچھنی معلوم ہوئی مگر کچھ محسوں نہ کیا چر تلخی معلوم ہوئی تو آپ نے یو چھا کہ یہ کیابات ہے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ خادمہ نے کھانڈ کی بجائے کنین ڈالدی تھی جہلم کے مقدمہ میں ایک دن گورداسپور پہلے ہی چلے گئے دعا کے لئے ایک کوٹھڑی مقرر کرر تھی تھی ، اس میں جاتے ہوئے اپنی چھڑی مولوی محرعلی صاحب کودیتے گئے باہر نکلے تو آ پ کودی گئی '

کہا کہ کیا بیمیری ہی چھڑی ہے؟ محویت میں غرق تھے پیچان نہ سکے طالا تکہ وہی چھڑی مرتوں ہے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایم ذوالفقار کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ ہے مبحد کی سیرهیوں میں ملے ،جبکہ آپ ایک افغان کو افغانستان میں تبلیغ کے لئے جھیج رہے تحے اور وہ ڈرنا نھااس لئے آپ ناخوش تھے، آپ نے مجھے نہ پہچانا واپس چلے گئے۔ظہر کے وقت کس کے کہا کہ تحصیلدارصاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے تیاک سے پوچھا كه آب كب سے آئے ميں؟ ميں نے كہا كه اس وقت سے كدافغان كو آپ بھيج رہے تھے تو آپ نے میری طرف توجینیں کی تھی ،اس لئے میں روتار ہا کہ یااللہ آج کیا بات ہے کہ حضور نے بشاشت کے ساتھ ملاقات نہیں گی۔ آپ مسرت اور تبسم سے ملتے تھے، چھوٹے بڑے سب کی ہاتیں غورے سنتے تھے'وہ غیر مہذب ادھرادھرکے قصے چھیڑ دیتے تو سنتے رہتے تھے مجلس بے قاعدہ ہوتی تھی ۔عموما بعدازنماز ہوتی تھی ۔کوئی سوال یو چھتا یا مخالف کا ذكرآ جا تاماایٰ جماعت كی تكالیف كاذكرآ جا تا تو آ پے تقریر کرتے ہوئے چھوٹی آ واز ہے شروع کرتے ، پھر آ واز بردی ہوجاتی تو دور والے بھی بن لیتے تھے۔اور آپ کی آ واز میں خاص سوز ہوتا تھا۔فضل الدین وکیل لا ہوری غیر احمدی نے عیسائیوں کے مقدمہ میں مولوی محمد سین پرجرح کرنے کے بعد آ پ ہے یو چھا کہاں کا حب نسب پوچھ کرشہادت کمزور كردول تو آپ نے اجازت ندوى اور كها كه لايحب الله الجهر بالسوء اور جب مولوی محرحسین کوعدالت میں کری نہ ملی تو اسکی خوب اہانت ہوئی اور پیالہام پورا ہوا کہ انسی مهين من اراد اهانتك. وكلس صاحب كوآب ني كما كدمجه يقل كالزام لكايا بق اس نے کہامبارک ہو، میں نے آپ کو بری کردیا ہے۔ وگلس پہلے فوجی کپتان تھا، پھر ڈپٹی کمشنر ہوا ، پھر جز ائز انڈیان میں چیف کمشنر ہو گیا تھا۔اور فوجی کرنل کے عہدہ میں پنشنر ہوکر ولایت چلا گیا۔مولوی مبارک علی مبلغ قادیان ۲۸ جولائی ۱۹۲۲ء کوجب صاحب ممروح سے

ملے تو دوران گفتگواس نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالحمید مستغیث مشنریوں کے مای روگر ہرروز جھوٹ گھڑ کراپنی مثل مکمل کرتار ہتا ہے اس لئے جب حوالہ پولیس ہوا تو فورا میرے قدموں پر گرکرا قبالی ہوگیا کہ بیصاف افتراء ہے۔ پھر کہا کہ مجھے جیرت ہے کہ غلام احمد کا قائم کیا ہوا سلسلہ اتن ترقی کر گیا۔ آ کی عادت تھی کہ جماعت کی کمزوری مطالعہ کرتے تو عام تقر مرکزے اصلاح کردیتے اور بات بات برٹو کنے کی بجائے دعا پر زور دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ دل درست ہوجائے جو جڑ ہے تو اعمال جو شاخ ہیں خود بخو د درست ہوجا نمیں گے۔ تمکو داڑھی کی فکر ہے اور مجھے ایمان کی فکر ہے۔ کہا کہ جوشخص تیے ہے مجھے خدا کا بھیجا ہوا ہجھتا ہےوہ جب دیکھے گا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو اس کا ایمان خود داڑھی رکھوالے گا۔ صبراور ہمدردی پر بہت زور دیتے تھے۔ تکبیر، سنگدلی، درشتی اور تعم وقیش نے نفرت تھی۔ کہتے تھے کہ سورے طبعی نفرت مسلمان کواس لئے ہوئی ہے کہ باقی محرمات کوبھی یوں ہی سمجھے۔ کہا كرتے تھے كہ الاستقامة فوق الكوامة - آپ كتے تھے كہ مجھ بعض دفعہ تكلف سے غصہ کا ظہار کرنا پڑتا ہے کیونکہ غصہ بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولوی محمعلی ڈہاب میں نہانے لگے تو گہرے یانی میں چلے گئے تو لوگوں نے نکالنا شروع کیا، مگر جوجا تاا ہے بھی دیا ليتے 'خوبغوطے کھائے تو قاضی میرحسین نے غوط لگا کرنے ہے ان کو ہاہر پھینک دیا تو ہاہر آ گئے تو آپ نے کہا کہ گھڑے کے پانی سے نہالیا کریں میں او بچین میں اتنا تیرتا تھا کہ ڈ ہاب بھرجاتی تو ساری قادیان کےار دگر دایک دفعہ ہی چکرلگالیتا تھا۔

واضح رہے کہ ڈہاب چاروں طرف محیط ہے'بارش کے موقع پر قادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ نکاح ثانی کو پندرہ سال گذر گئے مگر آپ نے ایک دفعہ بھی گھر میں ناچاتی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ عورتیں کہتی تھیں کہ'مر جابیوی دی گل بڑی من دااے' آپ نے کہا کہا یک دفعہ میں نے بیوی پرآ واز کسی جس ہے معلوم ہوا کہ میرے دل میں رنجش ہے تو مجھے

استغفار اورصدقہ خیرات اورنو افل ادا کرنے پڑے محمدی بیگم کے نکاح میں دوسری اہلیہ خود وعا کرتی تھیں کہ یااللہ بدکام سرانجام ہو۔ایک دفعہاے دعا ما نگتے ہوئے دیکھ کرکہا کہ حتہبیں سوت کیونکر پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ ہی ہومگر آپ کی بات یوری ہوجائے۔ آپمصروفیت ہیں محور ہتے تھے۔معاون تھک جاتے تھے،مگرآ پ تصنیف و تالیف، تربیت جماعت اور دیگرمشاغل میں ہروفت مستغرق رہتے تھے ۔مولوی عبدالکریم کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشکل ہے مشکل مضمون بھی آپ لکھتے ہوئے ماحول کے شور وشغب سے متاثر نه ہوتے تھے کسی نے یو چھا تا فر مایا کہ میں تو سنتا ہی نہیں تو پھرتشویش کیا ہو؟ ''تبلیغ'' لکھنے کے دنوں میں ایک دوور قد آ کے نے لکھا جس کا ترجمہ فاری میں کرنے کومولوی عبدالکریم کو دینا تھا آپ کودینایاد ندر ہا،سیر کو گئے تو راستہ میں آپ نے وہ دوورقہ حکیم صاحب کودیدیا کہ ان کو پہنچاویں مگران ہے گر گیا بہت تلاش کیا مگرنہ ملا۔مولوی صاحب نے مضمون منگوا بھیجااورآپاں وقت سیرے فارغ ہوکر گھر چلے گئے تھے۔ حکیم صاحب کارنگ فق ہوگیا تفا، مگرآ پ محرا کر کہنے گئے کہ مجھے خدا ہے امید ہے کہ اس ہے بہتر عنایت کرے گا۔ سید سرور شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب میسجیت کا دعویٰ کیا تو میں لا ہور میں تعلیم یا تا تھا اور د یو بند جانے کو تھا۔ حکیم صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات بہت تھے۔اس لئے میں حکیم صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ حکیم صاحب اس وقت مسجد چونیاں لا ہور میں نماز پڑھا کرتے تھے۔مولوی محرحسین بٹالوی بھی آ گئے تھے جبکہ وہ وضو کررہے تھے' کہا کہ مولوی صاحب آپ جیسے بھی مرزا کے ساتھ ہوگئے؟ تو حکیم صاحب نہ کہا کہ علی وجہ البصيرة مانا ہےاورمنجانب اللہ پايا ہے۔اى پر تنازع ہوگيا دوسرے دن مجث ہوئی مگر ابھی بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ حکیم صاحب کو تار آ گیا کہ جموں فوراً چلے آؤ' تو حکیم صاحب لدہیانہ آ گئے کہ آپ ہے مل کر جا کیں۔ کچھ عرصہ بعد میں خودلد ہیانہ گیا اور ابراہیم غیر

احمدی کے پاس شہراتواس نے کہا کہ مرزاصاحب آ جکل سیس میں مخالفت بہت ہے۔ میں نے تو نمیں جانے کا ہم خودل عکتے ہو میں گیا تو آپ کمرہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے مصافحہ کیا تو آ پ سرینچے بیٹے رہے۔انگریز ی حکومت کا ذکر دیر تک ہوتا رہا مگر آپ نے سرنہیں اٹھایا۔اس ونت آپ کا رنگ زردتھا، بہت کمزور تھے، کچھ دیر بعد مصافحہ کرکے میں اٹھ آیا اورابراہیم ہے کہا کہ لوگ و یہے ہی مخالف ہور ہے ہیں وہ تو چند دن کے مہمان ہیں' بیجے نظر نہیں آتے۔اصل میں ابتدائے وعاوی کے وقت سے دور ہے بھی شروع ہو گئے تھے، مگر بعد میں الہام ہوا کہ تود الیک انوار الشباب تو آپ کی طبیعت سنجل گئی۔اور اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ آپ اپنے خادموں سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب خواجہ کمال الدین کے حافظ کا تذکرہ ہواتو آ پ نے فر مایا کہان کا کیا کہنا ہےوہ تو ایک دفعہ یا خانے گئے تو لوٹالو ہیں بھول آئے اور نوکروں نے بیہ مجھا کہ لوٹا تم ہوگیا ہے۔مفتی محمرصا دق کے متعلق آپ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مفتی صاحب،جس ہے معلوم ہوتا تھا کہ مفتی صاحب ہے بھی آپ کو بہت پیارتھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کار بنکل سے بیار ہوئے تو جناب کے کمرہ کے نیچے کوٹھڑی میں رہتے تھے ڈاکٹروں نے چیر چرکرآ پ کابدن چھکنی کردیا تھا۔ آپ کراہتے تو جناب کو تکلیف ہوتی 'اس لئے جناب نے كمره بدل ليا تفااور تادم مرگ مولوي صاحب كود كيف بهي نبيس كئے - كيونكه جناب كوآپ كا د کھ دیکھنا نا قابل برداشت تھا کہ کہیں دیکھ کراپنا دورہ نہ شروع ہوجائے۔مولوی صاحب زیارت کے بہت مشاق منے عشی میں کہتے کہ سواری لاکر مجھے قادیان پہنچاؤ۔ ہوش سنجالتے تو کہتے کہ کم از کم ایک دفعہ کھڑے کھڑے مجھے اپنا دیدار دے جا تھی۔مولوی صاحب کی اہلیہ نے جناب سے ملاقات کولکھا آپ تیار ہو گئے اس نے جلدی ہے مولوی صاحب کوخر کردی کہ جناب آتے ہیں، تو مولوی صاحب نے روک دیا کہ جناب آکلیف

گوارانہ فرمائیں میں تواپنا دکھڑاروتا ہوں ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جناب میری تکلیف دیکھ کر برداشت نہ کرسکیں گے۔

الیک دفعہ آپ ریسرچ ورک (تفتیش حوالہ جات) کرارے تھے تو کام کرنے والے پر چیان بھیج کرآپ ہے بات یو چھتے تھے۔معراج الدین عمر لا ہورنے پر چی بھیجی تو السلام عليم لكفينا مجبول كئے، تو آپ نے جواب میں پیجی تکھا كەالسلام عليم آپ كولكھنا جاہے تفايرآ ب كوالسلام عليم لكصفة كل اتني عادت تقيي كدايك مند وكوخط لكهما توالسلام عليم لكهدديا يه كاث کر پھرلکھ دیا اور تیسری دفعہ پھرلکھ دیا تو آخر آپ نے کاغذ بی بدل لیا۔ آپ منگل کو برا جانتے تھے بیباں تک کہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کی لڑکی مبار کہ بیگم کی ولا دت منگل کو ہور ہی ہے تو بہت دعا کی تو پھر خدائے ولاوت بدھ کے دن بدل دی۔ آ پ کو دوران سر اور بسٹیر یا کا دورہ بشیراول متوفی ۱۸۸۸ می وفات بر ہوا'رات کو اُتھوآ یا طبیعت خراب ہوگئی۔ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہا کہ طبیعت خراب ہے۔ حامد علی نے گھر دستک دی کہ یانی گرم كردوا بليدنے حال يو چير بھيجا، تو حال خراب معلوم بوا تو خود يرده كرے مجدميں آئيں تو جناب نے فرمایا کداب افاقد ہے تماز پڑھار ہاتھا کہ کالی کالی چیز سامنے اٹھتی ہوئی نظر آئی جوآ سان تک چلی گئی۔ پھر میں چنخ مار کر زمین پر گر گیا اور عثی ہوگئی۔ا سکے بعد با قاعدہ دورے پڑتے رہے'جن میں ہاتھ یاؤں سر د ہوجاتے تھے اور خاص کر گردن کے یٹھے تو کھچ بھی جاتے تھے۔سرمیں چکر ہوتااور بدن سہار نہیں سکتے تھے۔شروع میں بیدورے بخت یڑتے تھے بعد میں خفیف معلوم ہونے گئے کیونکہ آپ عادی اور کمزور ہو چکے تھے۔ دوروں کے وقت ہے آپ نے نماز پڑھانی جھوڑ دی تھی۔الہام کے وقت رنگ سرخ ہوجا تا تھا پیٹانی پر پسیندآ جا تا۔ایک دفعہ اپنے مکان میں ہی تھے کہ سے وقت آپ کوغنودگی ہوگئ لیٹ گئے تو ہونٹوں ہے کچھآ وازشنوائی دینے لگے جے ہمنہیں سمجھ سکتے تھے' کہا کہ بیالہام

کی حالت تھی۔ عموماً آپ بیدار ہوکر لکھ لیتے تھے۔ پہلے پہل کتاب پر ہی نوٹ کر لیتے تھے ، پیدیٹن بڑی کا پی بنائی ، پھر نوٹ بک تیار کی ، جواب تک مرزامحود کے پاس موجود ہے۔ اخبر عمر بیل ہیڑھی نب سے لکھتے تھے۔ بغیر کئیر کے سفید کا غذیے کر دونوں طرف حاشیہ کے شکن ڈاٹنے تھے کا لی اور بلو بلیک دونوں طرح کی سیابی استعمال کرتے تھے مٹی کا اپلہ بنا کراس میں دوات نصب کر لیتے تھے۔ عموماً شہلتے ہوئے کلھتے تھے اور دوات ایک جگہ بھی بنا کراس میں دوات نصب کر لیتے تھے۔ عموماً شہلتے ہوئے ایسے تھے اور دوات ایک جگہ بھی بنا کی رہتی پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور کلھتے ہوئے باریک آ واز سے پڑھتے بھی جاتے تھے گر جمیں ہمجھ نہیں آ تا تھا۔ خط شکتہ تھا جس کومشق ہوتی وہی پڑھ سکتا تھا۔ تحریر بہت باریک شخی اور لفظ کا سے کا کی کے دونوں بیٹے مرز اسلطان احمد اور فضل احمد پاس آ گئے اور ان کے سامنے بھی دورہ پڑا اے سلطان احمد خاموش مرز اسلطان احمد اور فسل احمد پاس آ گئے اور ان کے سامنے بھی دورہ پڑا اے سلطان احمد خاموش رہا اور فضل احمد بیتا ہے وگیا اور گھر اہت ہے اس کے ہاتھ کا بینے گے۔

آپ ایک دفعہ مرزاامام الدین کے ہمراہ پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو پھسلا کر کہیں لے گیا۔ جب سارار و پیٹنتم ہوگیا تو وہ کہیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھروالیں ندآئے۔اوراس نے ایک قافلہ پر ڈاگہ ماراتو پکڑا گیا' مگرمقد مہیں آپ کی وجہ سے رہا ہوگیا۔

ایک دفعہ والدنے نوکری کے لئے بلا بھیجا تو اس وفت آپ کتاب مطالعہ کررہے سے جواب دیا کہ میں نوکر ہو چکا ہوں۔ باپ نے کہا کہ اچھا۔ آپ کو یہ چیزیں مرغوب تھیں: پرندوں کا گوشت، بیسن کے بکوڑے، مکن کی روٹی بگر ایام طاعون میں بیٹر کا گوشت چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں خونی مادہ ہوتا ہے۔ ناشتہ اورخوراک بے قاعدہ تھی مگر میں کو دودھ ہرروز پی لینتے تھے۔ گو کہ ہضم نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جبین عرصہ تک پیلتے رہے۔ ایک دفعہ جائے کثرت سے پی تھی اورایک دفعہ صرف دہی سے روٹی کھاتے رہے۔ کھاتے وقت روٹی

کے چھوٹے چھوٹے کا کراتے جلے جاتے تھے اس لئے رہزے بہت ہوتے تھے لنگر خانہ کا انتظام گھر پربی کرواتے تھے۔ مہمان مقیم ہوں یا مسافر دونوں کے لئے خاطر خواہ کھانا تیار کراتے تھے۔ ہر چند مشورہ دیا گیا کہ مہمان خانہ کا انتظام کس کے بیرد کیا جائے گرآپ نے منظور نہ کیا۔ آپ کے بعد حکیم نورالدین صاحب نے بیا نظام صدرا نجمن احمد یہ کے منظور نہ کیا۔ آپ کے بعد حکیم نورالدین صاحب نے بیا نظام صدرا نجمن احمد یہ کیرد کردیا تھا۔ (انہی ) خونی نے اور اُتھو گورداسپور کے مقدمہ میں وقوع پذیر ہوئی جس پر آپ کوڈاکٹری سر شیقلیٹ چیش کرنا پڑا پھراسی موقع پر لکھا ہے کہ آپ کی آ تکھیں نیم بندرہ ہی تھیں (دیکھو بحث کرامات) آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزور تھا کیونکہ ایک دفعہ آپ در پچ سے گر پڑے تھے (دیکھو بحث کرامات) آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزور تھا کیونکہ ایک دفعہ آپ در پچ سے گر پڑے تھے (دیکھو بحث کرامات) ''الوصیۃ'' میں لکھا ہے کہ آپ کے بال تمیں سال میں ہی سفید ہونے شروع ہو گئے تھے۔

### عهدشاب

میں مولوی نذ برحسین صاحب دہلوی نے نکاح پڑھایا۔ جناب نے پانچے رویےاورایک مصلی نذرکیااس وقت جناب پیماس سالہ تھے۔نکاح کی تقریب پہلے اتوار کوتھی بھر جناب نے پیر کے دن تبدیلی کرائی تھی۔موادی میرحسن صاحب سیالکوٹی سرسید کے دلدادہ تھے مگروہ لکھتے میں کہ مرزاصا حب ۱۸۲۴ء میں سیالکوٹ ملازمت کے لئے آئے۔آ پ عز است نشین تھے لالهجيم سين بٹالہ ہے ہى آپ كا دوست بن چكا تھا۔ كيونكہ وہ بھى فارسى دان علم دوست تھا۔ اوائل گر ما میں محد صالح نامی ایک عرب وار دشیر ہوئے تو پر کسن صاحب ڈپٹی تمشنر نے جاسوی کے شبہ میں اس کے بیانات قلم بند کئے جن میں مرزا صاحب تر جمان مقرر ہوئے تھے مولوی الہی بخش محرر مداراں بعنی ڈسٹر کٹ انسپٹر نے منشیوں کے لئے ایک انگریزی مدرسہ قائم کیا۔ ڈاکٹر امیر شاہ پنشنر استاد تھے۔مرزا صاحب نے بھی انگریزی کی ایک دو كتابيل يراهيس \_ آ ب كومباحثه كاشوق تقاروليي ياورى الايشدن كها كرميسائي فدجب ك سوانجات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نجات ہے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوگیا۔ بٹلر صاحب سے آ ب کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔ (بیامیم اے تصاور موضع گوہد پور میں رہتے تھے) کہا کہ بے باپ پیدا کرنے میں یہ جبیر تھا کہ آ وم کی شرکت ہے بری رہے کیونکہ وہ گنبگارتها آپ نے کہا کہ مریم بھی تو آخرآ دم کی ہی نسل سے تھی تو ہریت کیسی؟ بالحضوص جبکہ عورت ہی گناہ کا باعث بی تھی؟ یا دری صاحب خاموش ہو گئے۔ گر ولایت جانے لگے تو آ خری ملا قات کوآپ کے کمرہ میں فرش پر ہی بیٹھ گئے ۔مراد بیک متخلص بہ سکتہ وموحد نے آپ ہے کہا کہ سرسید نے انجیل کی تفسیر لکھی ہے آپ کوشغف ہے تو منگالیس تو آپ نے عربي مين خطالكها يشخ الددادسابق محافظ دفتر اورمولوي محبوب عالم نقشبندي علم آب كاانس تفاحكيم منصب على وثيقه نويس كى بيينفك برسر بإزارتقى اورحكيم حسام الدين كى دواسازى محاذ ر پھی اس لئے آپ کا تعارف حسام الدین ہے ہو گیا تو اس نے آپ سے قانو نچہ اور کچھ موجز پڑھی۔ آپ ملازمت کو پیندنہیں کرتے تھے اس لئے مختاری کی طرف رخ کیا مگر امتحان میں ناکام رہے۔ پنجاب یونیورٹی میں ایک استاد کی ضرورت تھی آ ب سے درخواست کے لئے کہا گیا کہا کہ مدری اچھی نہیں کیونکہ اوگ علم کو ناجائز امر کا آلہ بنالیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ نبی کواحتلام کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہوہ نیک خیال ہوتے ہیں۔ ایک وفعه جھگڑا ہوا کہ پاجامہ کی موری کیسے ہونی جاہے؟ کہا کہ تنگ، تا کہ ستر عورت بھی ہو، تو سب نے پیند کیا۔ آپ نے ننگ آ کر ۸٦٨ء میں استعفاء داخل کردیا اور عے ١٨٥٨ء میں لالہ بھیم سین کے مکان پر آئے اور حکیم حسام الدین نے دعوت دی ان دنوں سرسید نے قرآن شریف کی تفییر شروع کی تھی۔ میں اور الدواولالدصاحب کے مکان بر گئے تو میں نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفسیر میرے یا ہی آ گئی ہے کہا کہ کل لیتے آ ٹیں۔ مگر دوسرے دن تفسیر سنکرخوش نه ہوئے۔ ۱۸۲۲ء میں آپ کی عمر ۲۸ سال ہے متجاوز نبھی صاحبز ا دہ بشیر احمد لکھتے بیں کہ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو قلم دان پر Blue Red Copying لکھا مواتها - مجصیاد ب Copying کالفظ نبیل بڑھ سکے ۔ گویا آ ب کوسرف حرف شنای تھی۔سرسیدنئ روثنی سے مرعوب ہوکرخوارق وغیرہ کے منگر ہوگئے تھے۔تو آپ نے'' آئینہ کمالات اسلام" میں ان کو در دمندا نہ طریق ہے متنبہ کیا تھا۔ اوائل میں حکیم نورالدین بھی سرسیدے متاثر تھے۔ گر آپ کی صحبت ہے بیاثر جاتا رہا موادی عبدالکریم سیالکوٹی بھی ایسے بی تھے چنانجہان کاشعرہے کہ

مدتے در آتش نیچر فرو افقادہ بود ایں گرامت بیں کداز آتش بروں آیڈنم ایک دفعہ آپ چوہارہ کی کھڑ کی ہے گر پڑنے تو دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔اور آ خرعمر تک وہ ہاتھ کمزور رہااس سے لقمہ تو اٹھا سکتے تھے گر پیالے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ فمان میں بھی دایاں ہاتھ ہائیں کے سہارے سنجالنا پڑتا تھا سارا دن الگ بیٹھ کر پڑھا کرتے ،

کتابوں کا ڈھیرار دگر دہوتا شام کو پہاڑی درواز ہے شال کوسیر کرتے ، ہروفت دین کے کام میں گئے رہتے۔ گاؤں والے والے آپ کوامین کہتے تھے، آپ ہی کا فیصلہ مانتے تھے مغل نہیں فقیرین کرزندگی بسر کرتے تھے۔ ناراض بھی صرف دینی امور میں ہوتے تھے۔ سلطان احمد کونماز کا حکم دیئے مگروہ نز دیک بھی نہ جاتا تھاحضور ﷺ کی شان میں گتاخی ہنتے تو فور ا چلے جاتے چبرہ سرخ ہو جاتا۔ جب دئمبر بح<sup>و</sup> 19ء کوآریوں نے وجھووالی لا ہور میں جلسہ کیا تو آپ نے حکیم صاحب کی معیت میں چنداحمدی دیکرایک مضمون پیش کیا تھا مگرآ ریوں نے خلاف وعدہ حضور ﷺ کے حق میں بدز بانی کی جبآ پ کومعلوم ہوا تو سب کوڈانٹا ہے کیم صاحب سر نیچے کئے بیٹھے تھے کہا کتم کیول نداٹھکر چلے آئے۔ایک دفعہ آ ب اسیر بھی مقرر ہوئے تھے۔ گرآ پ نے انکار کر دیا جوخاد مہآ پ کو کھانا دینے جاتی تھی۔ واپس آ کر کہتی تھی ان کوکیا ہوش ہے یا وہبیں یا کتا ہیں۔ محقظیم خادم پیر جماعت علی شاہ علیوری کا بیان ہے کہ ایام جوانی میں عیسائیوں کا واعظ جگہ جوتا تھا۔ آپ امرتسر آتے تو عیسائیوں کےخلاف برا جوش رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ میرحسن صاحب سیالکوٹی ہے روایت ہے کہ ایک المکار کچبری سے گھر کوواپس ہوئے تو تیز دوڑنے کا ذکر آ گیا بلاسنکہ نے سب سے بڑھ کر دعوی کیا تو مرزا صاحب مقابلہ میں آئے اور شیخ الہ دادم نصف مقرر ہوئے ۔ ننگے یاؤں کچبری ہے بل تک جانا تھا جوشبر کے قریب تھی ایک آ دمی پہلے بھیجا گیا کہ بل پرانظار کرے کہ پہلے کون وہاں پینچتاہے؟ دوڑ ہوئی تو مرزاصاحب پہلے پہنچ گئے ۔۸۸۳ءاغایت الا۸۸ء ڈیٹی کمشنر کی کچبری میں قلیل تنخواہ برملازم ہو گئے۔والدہ بیار ہوئیں۔ تو والد کے حکم ہے مستعفی ہوکر واپس آ گئے ابھی امرتسر پہنچے ہی تھے اور یکہ کرایہ کرلیا تھا کہ ایک آ دی قادیان ہے آپ کے لینے کوآ حاضر ہوااور کہا کہ جلدی چلوحالت نازک ہے گرآ ہے ومعلوم ہو گیا کہ وہ مرچکی ہیں (اتن سرالہدی) اس بیان ہے معلوم ہوا کہ عبد شباب میں بھی عوارض

جسمانی نے آپ کا پیچھانہیں چھوڑا اور آپ کے اول الموننین حکیم صاحب اور مولوی عیدالکریم صاحب بلکہ خود بھی سرسید کےاثر ات میں مدتوں متاثر رہے تھے۔

#### أدبيات

آپ نے کہا کہ میری جتی عربی ہیں وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں کہ کیوکھ خدا کی تائید ہے لکھی گئی ہیں کئی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے پھر لغت دیکھی ہوں ہی کی کا پیاں اور پروف بھیم نورالدین اور مولوی مجداحسن کے پاس اصلاح کے لئے بھیج دیتے تھے۔ حکیم صاحب تو یوں ہی واپس کردیتے اور مولوی صاحب کی جگدا صلاح کرتے تو آپ کہتے کہ میر الفظ زیادہ فصیح اور برگل ہے۔ کسی جگدان کا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں کہ دل شکنی نہ ہو۔ آپ نے ''ایا ارض مد" کا قصیدہ لکھا تو حکیم صاحب سے پوچھا کہ کیا''ایا ''حرف ندا ہے آپ نے کہا کہ ہاں' کہا کہ ججھے خیال نہیں تھا ساحب سے پوچھا کہ کیا''ایا ''حرف ندا ہے آپ نے کہا کہ ہاں' کہا کہ ججھے خیال نہیں تھا آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جو بڑی جبچو سے ملتا تھا۔ آپ نے کہا کہ جن آبی ۔ آب ہے معانی ظاہر نہیں اور ان پر اعتراض پڑتے ہیں در حقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں۔ جن پر بدنماقشل کے ہیں اور زیر زمیں انہیں جنگوں میں مدفون ہیں۔ اردوفاری آپ شعر کہتے تھے اور آپ کا تخلص فرخ تھا۔ آپکی کا پی سے پچھٹ میر وستیاب ہوئے ہیں جن کا منون درج ذیل ہے۔

عشق کاروگ ہے کیا پوچھتے ہوا کی دوا؟ ایسے بیار کا مرنا بنی دوا ہوتا ہے پھے مزا پایا مرے دل! ابھی پھے پاؤگ تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزاہوتا ہے ہائے کیوں جر کے اُلم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے اسکے جانے سے دل سے صبر گیا ہوش بھی ورط اُلم میں پڑے کسی صورت ہے وہ صورت ملادے بہت روئے ہیں اب ہمکو ہسادے دلا اکبار شور و غم مجا دے که کافر ہوگئی خلقت خدا کی

سب کوئی خداوندا بنادے کرم فرما کے آ او میرے حانی بھی نکلے گا آخر نگک ہوکر نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ یا کی سمجھ الی ہوئی قدرت خدا کی میرے بت اب ہے پردہ میں رہوتم نہیں مظور تھی گر تم کو اُلفت ہو یہ مجھ کو بھی جلایا تو ہوتا میری درسوزیوں سے کے خبر ہو میر ایکھ بھید بھی یایا تو ہوتا دل اینا اس کو دول یا جوش پاچال کوئی اک تھم فرمایا تو جوتا کوئی راضی ہو یا ناراض ہووے رضا مندی خدا کی مدعا کر

کچے شعرا دھورے ہیں اور کچے نظر ثانی کے لئے پڑے ہیں۔ آپ کے کاغذات ے پیچھی ملی ہے جوتار کئے ہے خالی ہے اور مکتو ب الیہ ونہیں ملی۔

حضرت والد مخدوم من سلامت مراسم غلامانه وقواعد فدویانه بجا آورده معروض خدمت والا میکندچوں که دریں ایام رای العین ہے بینم وبچشم سر مشاهده میکنم که درهمه ممالك وبلده هر سال چناں وبائے مے افتدکه دوستاں وخویشاں را از خویشاں جدا مینکند هیچ سالے مے بینم که این نائرہ عظیم و چنین حادث الیم دران سال شور قیامت بیا نیفگند. نظر برآن دل از دنیا سرو شده ورو از خوف جان زرد واکثر این دو مصرعه مصلح الدین سعدی شیرازی بیادمے آیند واشك حسرت ریخته میشود \_

مكن تكيه بر عمر ناپائدار مباش ايمن از بازي روزگار

# ونیزایں دومصرعداز دیوان فرخ قادیانی نمک پاشی جراحت دل میشود بدنیاے دول دل مبند اے جوال کہ وقت اجل میرسد نا گہاں

الهذا میخواهم که بقیه عمر در گوشه تنهائی نشینم و دامن از صحبت مردم بچینم وبیاد اوبخانه مشغول شوم مگرگذشته راعذرے ومافات راتدارکے شود. عمر بگذشت ونما ندست جُزایا م چند. به که دریاد کسے صبح کنم شامیچند . که دنیا ر اساسے محکم نیست وزندگی را اعتبارے نے وائس من خاف علی نفسه من آفة غیر ـ والسلام ـ

اس موقع پراول می معلوم ہوا کہ مرز اصاحب کے عہد میں قبل ازاں بھی طاعون کا زور تھا۔اور اس سے خود بھی گھبرایا کرتے تھے۔اس کئے میہ کہنا غلط ہوگیا کہ طاعون دعوائے نبوت کا آسانی نشان تھا۔ووم میہ کرے وہاء تک بھی مرز اصاحب اپنی نظم میں وہی غلطیاں کرتےرہ جون وا ایااس بہلے کرتے تھے کیونکہ 'برابین،حصہ پنجم' وا اس شالع ہوئی ہے جس میں اپ قصیدہ عربیہ متعلقہ تقریظ مولوی محرصین صاحب بٹالوی پر فخر بیا نداز ظاہر کیا ہے۔ اور قصیدہ اعجازید (اعجاز احمدی ) 199 میں شائع ہوا۔ جس میں اس قدر شاعری کاستیاناس کیا ہے کہ 2 فیصدی شعرانداز شاعری سے خارج ہیں۔ امید تھی کے 19 کک کے اسک کیا ہے کہ 20 فیصدی شعرانداز شاعری سے خارج ہیں۔ امید تھی کے 19 کک کے 19 اسک کیا ہے کہ 20 فیصدی شعرانداز شاعری سے خارج ہیں۔ امید تھی کے 19 کک

#### كرامات

محد یوسف مردانی کے ساتھ ایک مردانی مریض علاج کرانے کو عکیم صاحب کے یاس آیا احمد یول کے محلّہ ہے بھی متنظر تھا۔ جب افاقہ ہوا تو محمد یوسف اے محبد مبارک میں لے آئے جبکہ وہاں کوئی ندتھا۔ مگرای وقت جناب کھڑ کی کھول کر آ گئے۔نظریڑی تو فوراً داخل بيعت ،وگيا فخر الدين ملتاني كاباپ خت بدز بان تفا- قاديان آيا تو پير بھي بند نه ہوا۔ جناب کے پاس لایا گیا تو ادب سے خاموش ہوگیا۔اور آپ نے اثنائے تقریر میں بہت ابھارا مگراس کے منہ برمبرلگ گئی۔ گجرات کا ایک ہندو کس برات میں قادیان آیا تو معجد میں جناب بیٹے تلقین کررہے تھے۔اس نے اپنی توجہ ڈالی کہ جناب کے مندے بیسا ختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تضحیک ہو گرپہلی دفعہ کانیا دوسری دفعہ خوفز دہ آ واز نکالی تیسری دفعہ جیخ کرمسجدے بها گ نکلا۔ یو جھا گیا تو کہا کہ میں اپنی توجہ جناب برڈ ال رہا تھا کہ چھے شیرنظر آیا تو میں ڈر کیا دوسری دفعہ حوصلہ کیا تو وہ میرے قریب آ گیا تو میں کانپ گیا تیسری دفعہ توجہ کرنے پر مجھ برحملہ آ ورہو گیااس لئے میں بھا گ نکلا۔ پھروہ جناب کامعتقد ہو گیا تھا۔ محدروڑ ااز کیور تھلیہ کہتا تھا کہ ہم بیار بھی ہوتے تو جناب کا مندد مکھ کرشفایا لیتے تھے۔ کپورتھلہ میں احمد یوں کا غیراحمد یوں ہے معجد کا تنازع تھا اور جج غیراحمدی تھا تو اس نے مخالفت زور کے کی انہوں نے دعا کے لئے قادیان لکھا تو آپ نے زور ہے لکھا کہ اگر میں بچا ہوں تو مجدتم کو

مل جائے گی۔ فیصلہ سنانے کے دن صحیح نے نوکر سے کہا کہ بوٹ پہنائے وہ مصروف کار
ہواتو گفت کی ہی آ واز آئی ویکھاتو حرکت قلب کے بند ہونے سے نج کری پر ہی مراپڑا
خا۔ دوسر ب دن ہندونج آیا تو احمد یوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس جماعت نے وہی
فقرہ مسجد میں کھواکر نصب کرا دیا تھا۔ اس جماعت کے متعلق جناب نے کہا تھا کہ جس طرح
جماعت کپور تھلہ نے دنیا میں میر اساتھ دیا ہے امید کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میر سے ساتھ
ہوگی مولوی رحیم بخش صاحب کا دادا خلیفہ ) بدزبان تھا۔ آپ کے والد نے قادیان میں دعا
کی درخواست کی جناب نے لکھ بھیجا کہ اب وہ بدزبانی نہیں کریگا۔ جواب سب کو سنایا گیا تو
جمعہ کے دن لوگ منتظر تھے کہ بدستور گالیاں سنائے گا مگر خاموش ہوکر کہتا تھا کہ گالیوں سے
کیا فاکہ وہ مولوی صاحب نے بھی آج یہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود بھڑ کانے کے بھی نہیں
پولا۔ ایک دفعہ سجد مبارک میں تلقین کر رہے تھے عبداللہ سنوری کی طرف خاص توجہ تھی توسید
فضل شاہ کورشک ہوا آب سمجھ گئے اور فرمایا کہ عے۔

# قدیمال خود را بیزائے قدر

بشراول کی ولادت تھی تو نصف رات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ یسین یہاں پڑھواور میں اندر جاکر پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بھار کی تکلیف کم کرتی ہے نزع کی حالت میں بھی اس لئے پڑھتے ہیں اورختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہوجاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ مسکراتے ہوئے مہجد میں آئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے مسجد کے اوپر چڑھ کر کہا کہ مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ شادی کے بعدا یک مہید بھر کرا ہلیہ واپس دبلی گئی تو جناب نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان لڑے دیکھے ہیں۔ واجم او میں جب خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان لڑے دیکھے ہیں۔ واجم اور میں جب مدین نہوں کے لئے الگ لکھی تھے۔ گو دوسروں کے لئے الگ لکھی ہوئے ویں ہوئی اور عبداللہ سنوری ساتھ تھے۔ گو دوسروں کے لئے الگ

انتظام تفامگر جناب نے ہم کواپنے وائیں بائیں بٹھالیا۔ان دنوںمحمود شاہ چھچہہ ہزاروی کا بہت چرچا تھا۔اس کے وعظ میں عبداللہ کواعلان کرانے کے لئے بھیجا پھرآ ہے بھی گئے ۔مگر اس نے وہ اعلان اخیر میں سایا جب لوگ جانے گئے تو آپ کور نج ہوا اور کچھ عرصہ بعد محمود شاہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔عبداللہ نے کہا کدئی یا جون ۱۸۸۸ء کوآپ نماز فجرادا کرےمبجدمبارک کے عسل خانہ میں جوتازہ ہی پلستر کیا ہوا تھاا بک جاریائی پر لیٹ گئے سر شال کوتھا کہنی کا تکیہ بنا گر دوسری کو چہرے پر رکھ لیا اور سو گئے ۔ تاریخ ۲۷ رمضان یوم جمعہ اوررات شب قدر تھی ، کیونکہ میں نے ساہواتھا کہ شب جمعہ کوتو شب قدر ہوتی ہے۔ آپ کا نے میری طرف ویکھا تو آبدیدہ تھے، پھر سوگئے۔ یاؤں دباتا ہوا پندلی پر آیا تو نخنے کے ینچیخت جگھی اس پرسرخ نشان مایا کہ گویاخون بستہ ہے۔انگی لگائی تو ٹخنے پر بھی پھیل گیا اورانگلی پر بھی لگ گیا۔ سونگھا تو خوشبونہ تھی۔ پھر پسلیوں کے پاس پہنچا تو وہاں بھی گیلا سرخ نشان نفا۔اٹھا کر دیکھا مگر کوئی سیب معلوم نہ ہوا پھر دیانے لگا تو آپ اٹھ کرمتجد میں جاہیٹھے میں مونڈ ہے دیا تا تھا یو چھا کہ بیسرخی کہاں ہے آئی تھی کہا کہ آم کارس ہوگا میں نے کہانہیں بیتوسرخی ہے فرمایا'' کتھے اے'' میں نے کرتہ کا نشان دکھایا تو خاموش ہو گئے ، فرمایا کہ خدا کی ہتتی وراءالوراء ہے دنیا کی آ نکونہیں دیکھ علی البتة اس کے صفات جلالی یا جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔شاہ عبدالقا درنے لکھاہے کہ میں نے خدا کواینے والد کی شکل میں دیکھا۔ پھر دیکھا تو اس نے ہلدی کا ٹکڑا دیا بیدار ہوئے تو ہلدی موجود تھی۔ ایک ہزرگ نے کشف میں دیکھا کہ سمى نے نیچے ہے مصلّی نکال لیا ہے دن چڑ ھے دیکھا تو و بی مصلّی صحن معجد میں بڑا تھا جب تم یاؤں دبارے تھے مجھےایک وسیع اورمصفا مکان نظر آیا۔ پلٹگ پرایک آ دی تھا جے میں نے خدا سمجمااور حاکم اوراپے آپ کوسرشتہ دار میں نے پچھا حکام قضاوقدر کے متعلق لکھے تھے دسخط کرانے گیا تو پڈنگ پر بٹھالیا، گویاباپ بچھڑے ہوئے بیٹے ہے ملاہے، پھرا دکام

پیش کئے تو حاکم نے سرخی کی دوات سے قلم ڈبوکر مجھ پر چھٹر کی اور دستخط کردیئے۔ بیدوہی سرخی ہے دیکھونہ ہاری ٹونی پر بھی کوئی نشان ہوگا۔ دیکھا تواس پر بھی ایک قطرہ تھا۔ میں نے یو تھا کہ جمک جائز ہے فر مایا ہاں۔ تو پھرا پنا کرتہ مجھے دید بچئے کہا کہ نہیں کیونکہ مرنے کے بعدلوگ زیارت بنالینگداور بوجیس کے، میں نے کہ حضور ﷺ کے تبرکات بھی تو آخر تھے، فرمایا کہ صحابہ نے اپنے ساتھ قبر میں وفن کرا گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا تو آ پ نے کہا اچھا، پھڑ شل کرے آ پ نے کپڑے بدلے تو میں نے وہ کریۃ سنجال لیا۔اس سے پہلے دو تین مہمان آئے تو میں ان سے کہہ بیٹھا کہ قطرے گرے ہیں۔انہوں نے تفید بی کرائی توانہوں نے بھی وہی کرتہ مانگا کہ ہم سب تقسیم کرلیں گے۔اس لئے میں نے کہا کہ جناب پیکر تدمیرا ہو چکا ہے۔ تو مسکرا کرکہا کہ ''عبداللہ ما لک ہےاس ہےاؤ' مگر میں نے انکار کردیا آج تک وہی داغ موجود ہے کوئی تغیر نہیں ہوا (نینو کا بنا ہوا ہے) صرف سات روز پہنا تھا میں کسی کونبیں دکھا تا تھا خلیفہ ثانی ہے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بہت دکھایا کروتا کداس کی رویت کے گواہ بہت پیدا ہول گراب بھی خواہشمند کو بی دکھا تا ہوں از خو ذنبیں دکھا تااورسفر میں پاس رکھتا ہوں کہ معلوم نہیں کہاں مر جاؤں ۔اب اس سرخی کارنگ باکا ہے۔عبداللدسنوری کا بیان ہے کہ ۱۸۸۳ء میں جب قادیان آیا تواس وقت میری عمر سولہ (۱۲)ستر ہ (۱۷) سال کے درمیان بھی ایک شادی ہو چکی بھی دوسری کا خیال دامنگیر تھا جس کے متعلق مجھے خواہیں بھی آئیں آپ نے کہا کہ مجھے بھی دوسری شادی کا الہام ہوا ہے دیکھتے پہلے کس کی ہو؟ مجھےا ہے ماموں اسمعیل کیلڑ کی کا خیال ہوا تو میں قادیان آیااور ماموں صاحب مجھ سے پہلے حاضری دے چکے تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا تو اے کہہ ویے مگرآ پ نے میرے مامول محمد یوسف کو کہ جس کے ذریعہ سے مجھے بیعت حاصل ہوئی تھی غلط لکھا جس میں والدخسر اور داوا کی طرف تھم لکھ بھیجا کہ چونکہ بید دینی تحریک ہے

مزاحت ندكرين اوراس پر اليس الله بكاف عبده كى مبر لگائى اور دعاكى \_اجمى جواب نهين آلافقاكدالهام جوال "ناكامى" كهرالهام جوا:

### ع اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

پر الهام ہوا کہ (فصبو جمیل) جواب آیا کہ سب راضی ہں مگر المعیل نہیں مافتا۔ فرمایا کدا ہے ہم خود کہیں گے میں نے کہا کدادھرنا کا می ہے ادھرآ پ کوشش کرتے ہیں تو فرمایا کہ کل یوم هوفی شان ممکن ہے کہ کوئی دوسری سبیل کامیابی کی نکل آئے۔ آہلعیل سر ہند کے قریب پڑواری تھا آ پ انبالہ گئے اور مخصیل سر ہند میں حشمت علی کے یاس تھیرے جس سے پہلے وعدہ ہوچکا تھا کہ ہم سر ہندآ کیں گے تو مجد دصاحب کا روضہ بھی دیکھیں گے۔ بعداز فراغت نماز اطلعیل یاؤں دبارہا تھا۔سب کواٹھا دیا ہے کہدیا تو اس نے عذر کیا کہ دو بیبیاں اڑتی ہیں اور اس کی تنواہ صرف ساڑھے جاررویے ماہوارہے۔خسر اول بھی ناراض ہوگا آپ نے ذمہ لیا مگر اس نے کہا کہ میری بوی نہیں مانتی۔ آپ نے کشف میں دیکھا کہ اسمعیل نے میرے ہاتھ پروست پھیر دیا ہے اور اس کی سہایہ کٹ گئی بِ تَوْسِمِهِ كُنَّ كِدُوهُ بَهِينِ مان كا-آب كواس نفرت بولني مگر مجھ تشويش بوئي تو آب نے مجھے قادیان بلالیا کہ خیالات تبدیل موں مگر اسمعیل پر پردی مصیبت نازل ہوگئی جبکہ اس نے لڑکی کی شادی دوسری جگه کردی تھی۔معافی کا خواستگار ہوا۔ مگراہے ملا قات نصیب نه بهونی \_ (دیکمونشان هیفة الوی)

دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کہاڑی دیکھو۔ دیکھی تو جھے اس نے نفرت ہوگئی کہ قے آتی تھی۔ پھرلد ہیانہ میں ایک معلّمہ سے تجویز ہوئی تو آپ نے اس سے بھی انکار کردیا پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا تو فر مایا کرلو۔ آپ نے بھی اے لکھا تو اُس نے کہا کہ میراباپ ناراض ہے مگرراضی کرلوں گایا مرجائے تو نکاح کردوں گا۔ اس وقت

آپ ہاغ کو جارہے تھے بڑے خوش ہوئے ماسٹر صاحب نے ہمشیرہ کا نکاح خفیہ کر دیا۔ آ ہے کا ہند جاتے ہوئے سنور بھی گئے تھے حکیم نورالدین صاحب کا بیان ہے کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو جھوٹی مسجد کے پاس چوک میں اتر اامام الدین اور نظام الدین کو دیکھ کر دل پیچھ گیا اور ٹا نگہ تھبرالیا کہ شاید واپس جانا ہوگا۔ مگرانہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو ملوگے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ کوئی اور بھی مرزا صاحب ہیں۔ چھوٹی مسجد میں چھوڑ كَةً آپ نے كہا كه ظهر كو آؤل گا۔اس وقت آپ" براہين" ميں مصروف تصور آپ نے کہا کہ میں دعا کرتا تھا کہ 'معویٰ کی طرح مجھے ہارون دے''۔میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ هذا دعائى جب جمول عفارغ جواتو بهيره مين مكان تعمير كراناشروع كردياتها سامان لینے لا ہورآ یا تو قادیان کا خیال پیراہو گیا۔ یہاں آیا تو آپ نے کہااب تو فراغت ہے کچھ ون تشہر و گے۔ کچھودن کے بعد فر مایا کہ گھر والوں کو بھی نیبیں باالو تلارت بند کرادی اور اہل و عیال کوبلوالیا، پھر کہا کہ بھیرہ کا خیال ترک کرونو میرے دل میں میجھی خیال نہ آیا کہ بھیرہ بھی میراوطن تھا۔ جہلم کے مقدمہ میں گورداسپور کئے تو تنین مہمان الد آبادے آئے جن میں سے قاور بخش نے تباولہ خیالات کے بعد بیعت کر لی۔

ایک دفعہ البی بخش صاحب آپ کے ساتھ مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے تو کہا کہ میری بیعت ہے بہت اوگ اور بھی داخل بیعت ہوں گے آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ میری بیعت ہے بہت اوگ اور بھی داخل بیعت ہوں گے آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ مجھے کیا پروا ہے بیہ خدا کا کام ہے وہ خود اوگوں کی گرونیں پکڑ پکڑ کر میرے پاؤں پر گرائے گا اور گرار ہا ہے۔ دوسرے دن جب واپس جانے گئے تو پوچھا گیا گہ آپ کی تسلی ہوگئی؟ کہا ہاں۔ ذوالفقار علی خان نے کہا کہ پھر بیعت؟ آپ نے کہا کہ تہہارا حق نہیں جانے دو۔ تیسرے چو تھے روز آپ قادیان آئے تو اپنے رومال سے کارڈ نکال کرد کھایا کہ تحصیلدار صاحب آپ تو جلدی کرتے تھے، دیکھئے! دیکھا تو البی بخش صاحب لکھؤ جاتے تھے، دیکھا تو البی بخش صاحب لکھؤ جاتے

ہوئے پنیل ہے ریل میں لکھتے ہیں کہ'' جب حق کھل گیا تو در کیسی راستہ میں مرجاؤں تو کیا جواب دوں گا'اس لئے میری بیعت قبول کی جائے۔'' آپ نے کہا کہ تنہائی میں آ دی صحیح نتیج بر پہنچ سکتا ہے" موادی کرم الدین صاحب نے مقدمہ میں ۱۱ رفر وری ۱۹۰۴ء کو گورداسپور جانا تھا۔ سرورشاہ صاحب کومعہ حامدعلی وعبدالرحیم نائی کے دوروز پہلے بھیجا کہ حوالہ جات تلاش کر کے پیشی کی تیاری کرو۔وہاں آ کرانہوں نے ڈاکٹر محمد اسمعیل کو درواز ہ کھو لنے کے لئے آواز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد آئے تو کہا كه محد حسين پيئارآ يا تفاكه آراول كاجلسه مواب حبلسه كي بعد برائيوث ميننگ موني ميس یاس ہی تھا۔ایک نے چنڈولال محسٹریٹ ہے کہا کہ مرزا آریوں کا دعمن اورلیکھر ام کا قاتل ہے شکار ہاتھ میں آ گیا ہے ساری توم کی نظر آپ کی طرف گلی ہوئی ہے آپ چھوڑ دیں گے تو دشمن ہوں گے۔ چنڈ ولال مجسٹریٹ نے کہا کہ مرز ااورا سکے گواہوں کو جہنم رسید کروں گا۔ مگر کیا کروں کہ مقدمہ ایسی ہوشیاری ہے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑسکتا۔ مگر میں عدالتی کار روائی پہلی پیشی میں ہی تمل میں لا وَل گا ُ یعنی بغیر صاحت کے حوالات میں کردوں گا۔ گومیں مخالف ہوں مگر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتانہیں دیکھ سکتا ، یا تو چیفکورٹ میں مقدمہ تبدیل کراؤیا مرزاصا حب کا ڈاکٹری سر ٹیفلیٹ پیش کر دو۔ پس تجویز ہوا کہ ابھی كوئى قاديان جائے۔ يكه تلاش كيااور جار گنا زيادہ كرايہ بھى ديا۔ مگر خالفت اتن تھى كەكوئى نە مانا۔ آخر ﷺ حامد علی ،عبدالرحیم نائی اورا یک اور آ دمی پیدل قادیان آ ئے اور صبح آ پ کوخر دی آپ نے کہا کہ خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔خواجہ کمال الدین اور مولوی محمعلی لا ہور ہے آتے ہیں۔ان سے یو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی مقدمہ میں کامیا بی نہیں ہوتی ۔جب گورو اسپورینجے توالگ کمرہ میں لیٹ گئے تو مولوی صاحب نے واقعہ سنادیا تو یک لخت آپ چار یائی پر بیٹھ گئے چروسرخ آ تکھیں چک آٹھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بندرہتی تھیں۔کہامیں

اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔ شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا۔ وہ بھلا خدا کے شیریر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ہاں کشتی کر کے تو دیکھیے آ واز اتنی بلندیتھی کہ باہر کے اوگ بھی چونک اٹھے۔ شیر کا لفظ کئی بار د ہرایا، کہا کہ میں کیا کروں میں نے تو کہا ہے کہ لوہا پہننے کو تیار ہوں۔ مگروہ کہتا ہے کہ نہیں ذلت ہے بچاؤں گااورعزت کیساتھ بری کروں گا۔ پھرمحبت الہی پرنصف گھنٹے تقریر کی۔ پھر ابكائى آئى توخونى قے ہوئى۔مندصاف كيااور يوچھا كەكيا ہے؟مولوى صاحب نے كہا كه خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا گیا کہ کہ بڑہا ہے میں خونی قے خطرناک ہے، آرام کیوں نہیں كرتے \_خواجه صاحب في كها كه مجسر يث تنگ كرتا ب حالاتك بيه مقدمه يونهي طے موسكتا تھا۔ایک ماہ کیلئے سر میفکیٹ لکھ دیا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسرے روز مجسٹریٹ نے سٹیفلیٹ مراعتراض کیا گر ڈاکٹر نے کہا کہ میرا سٹیفلیٹ ہمیشہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہو گیا اور ای اے می تھا منصف ہو گیا۔مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں اہلیصاحبہ کوخواب آیا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کوامرتسر میں سولی پرانگایا جائے گا تا كەقادىيان والول كى آ سانى ہو۔ آپ نے تعبير كى كەعزت ہوگى' چنانچەامرتسر ميں اپیل کے ذریعہ ہے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں ہے کہا کہ مجسٹریٹ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہےاوراس کی بیوی نےخواب دیکھا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کوئی خراب کام کرے گا تو اس پر وبال آئے گا تو اس کا ایک لڑ کا مرگیا۔ بیوی نے کہا کہتم کیوں گھر اجاڑنے لگے ہو؟ فیصلہ کے دن عام مرید بہت روپیے لے تصاور نواب محمعلی تو ہزاروں روپیدلائے تھے کہا گرجرمانہ ہوا تو ہم ادا کردیں گے۔ درختوں کے پنچے عدالت کے پاس آ پ کا ڈیرہ ہوتا تھا۔ کئی وفعہ ڈیٹی کمشنز انگریز گذرتا تو کہتا کہ اگر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیصلہ کردیتا ماسٹر محمالدین بی اے نے کہا کہ آپ کی حاضری میں ہمیں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ طبیعت صاف ہور ہی ہےاور روحانیت ترقی کرر ہی ہے۔الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی۔

مولوی شیرعلی نے کہا کہ اس وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہو جاتی تھی۔عبداللہ سنوری یہلے پہل قادیان آئے تو آپ نے اسکے والد کا حال ہو چھا کہا کہ وہ تو شرابی اور خراب آ دی ہے آپ نے ڈانٹا کہ آخری دم کسی کومعلوم نہیں اچھا ہے بایرا۔ تو ان کا والد آخر میں تعشق کی حالت میں مرا ۔ امام بی بی اور احمد بیگ بہن بھائی تنے، امام بی بی کی شادی مرز اغلام حسین ہے ہو چکی تھی جو مفقو دالخمر ہو گیا تھا اور اس کی جائیدا دامام بی بی کے نام ہوگئی تھی۔اب احمہ بیگ نے اپنی ہمشیرہ سے درخواست کی کداپنی تمام جائنداداس کے اپنے میٹے محمد بیگ کے نام کرادے وہ تو مان گئی مگر قانو ناجناب کی رضامندی کے سواہبہ نامہ نامکمل تھا اس لئے احمہ بیک ملتجی ہوا کہ آ ب اس پر دستخط کر دیں مگر آ ہے استخار ہ پرٹال دیا اور استخار ہ میں الہام ہوا کہ اس کی لڑکی محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کرووہ منظور کریں تو خیرور نہ انجام بُرا ہوگا۔اڑہائی تین سال تک بربادی ہوگی آپ نے پیجی لکھا کہ مکاشفات نے حوادث کوتین سال کے اندربھی دکھایا ہے۔ بیلکھ کراحمہ بیک وجھیج دیا مگرلڑ کی کے ماموں مرز انظام الدین نے استہزاء کے طور پریہتح ریشائع کردی تو آپ کو بھی موقع مل گیا۔ ایک نے کہا کہ جلتی آ گ میں گھس کرسلامت نکلتا ہوں مرزاصاحب نبی ہیں تو وہ بھی داخل ہوکر دکھلا کیں۔ آ ہے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آ گ میں داخل ہوتو تھی نہ نکلے۔ ایک دفعہ مہمان آ گئے کھانا تیار ہوا' کھلانے گئے تو اتنے اور آ گئے۔ آپ گھر گئے تو زردہ کو ڈیانپ کر ہاتھ رکھاوہ ا تنابزها کہ سب سیر ہوگئے۔ایک دفعہ آ کیے لئے مرغ کا پلاؤیکایا گیا تو نواب صاحب کے گھرکے آ دمی بھی آ پ کے ہاں آ گئے کیونکہ ایکے مکان میں دھونی ہور ہی تھی آ پ نے کہا کہ ان کوبھی کھانا کھلاؤ۔ جاول کم تھے تو آپ نے دم کیا'وہ اتنے بڑھے کہ تواب صاحب کے آ دی بھی کھا گئے اور دوسرے آ دی بھی تبرک بچھ کرلے گئے ۔ محد حسین بٹالوی نے جناب کے دعویٰ میسجیت سے پہلے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک دفعہ ا نبالہ میں ہم دس بار ہ آ دمی

ملاقات کوآئے کھانا آیا تو صرف دوآ دمیوں کے لئے کافی تھا مگرسب کو کافی ہو گیا۔ دعویٰ مسیحیت پر بیا نکاری ہوگیا تھا اوراب مرچکا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلیل نے کہا کہ جلسہ کے موقع یر چائے اور زردہ تیار ہور ہاتھا آ پ کا کھانا خشکہ اور دال اندرے آیا ہم نے خیال کیا کہ بہت لذیذ ہوگا آپ نے اپنے ساتھ شامل کرلیا کھانا ایک آ دی کا تفامگر ہم سب سیر ہوگئے۔ دہرمیال آربیمر مذیخ ترک اسلام میں حضرت ابراہیم النکٹیٹائی آگ پراعتراض کیا تو تحییم صاحب نے جواب کھا کہ وہ مخالفت کی آ گنتھی۔ جناب نے کہا کہ اسکی کیاضرورت ہے ہم خودموجود ہیں ہمیں آگ میں ڈال کر دیکھ لیں گلزار ہوتی ہے یانہیں؟ آپ نے پیر شعربھی کہاہے کہ منعر

> ترے مکروں ہے آیے جاہل مرا نقصال نہیں ہرگز کہ یہ جال آگ میں پوکر سلامت آنے والی ہے

آپ کاالہام بھی ہے کہ آگ ہے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام ہے۔ بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔منارۃ اُسے بننے لگا تو لوگوں نے شکایت کی کہاس ہے بے بردگی ہوگی۔موقع پرایک ڈپٹی آیا۔ آپ مجدمبارک کے جرہ میں تھے۔ بڈہامل رکن اعظم آربہ یاس تھاتو آ پ نے کہا کہ اس سے یوچھو کہ میں نے بھی فائدہ پہنچانے میں دریغ کیا ہے اور اس نے بھی ایذارسانی میں سرچھوڑی ہے تو ایبا شرمندہ ہوا کہ پول ندسکا۔ چبرہ کارنگ سپید ہو گیا تھا۔عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجھے میرے تمام حالات خاتمہ عمر تک بتلا دیئے تھے تو ای کے مطابق حالات پیش آتے تھے ریاست بٹیالہ میں نو گاؤں کا میں پنواری تھا سالانہ تنخواہ (\_\_) رویے تھی۔ میں نے دوسرے پٹواری سے ملکر پائل بور میں تباولہ کرالیا مگر وہاں کوئی مسجد نہ تھی تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ دعا کریں مجھے نو گاؤں واپس مل جائے۔کہا کہ وفت آنے دوتو میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہو گیا جس میں میراایسا دل لگا کہ نو

گاؤں کا خیال جاتار ہا کچھ عرصہ بعدغوث گڑھ کا حلقہ خالی ہو گیااور تحصیلدارنے نو گاؤں بھی میرے حلقہ ہے کمحق کر دیا اور میری تنخواہ سالانہ یا سہ روپیہ ہوگئی حالا فکہ دونوں حلقوں میں پندرہ میل کا فاصلہ تھااور درمیان میں اور حلقے بھی تھےاورغوث گڑھ تمام احمدی ہو گیا۔ ایک نے بوچھا کہ کیا آپ واقعی میچ موعود اور مہدی ہیں؟ تو آپ نے اس اندازے کہا'' ہاں'' کہو و شخص فورا بیعت میں داخل ہو گیا۔اور میرے (عبداللہ سنوری) کے دل پر بھی گہرا اثر ہوا۔ فخر الدین ملتانی ہے کہا کہ بااء میں نوروز ضلع کانگڑہ میں رہے تو وہاں کے کورٹ انسکٹر اوف پولیس نے جوغیر احمدی تفاایک دعوت قائم کی جس میں مجھے بھی بلایا تو اس نے ا ثناء ٌنفتگومیں کہا کہ جب پندر دما ہی پیشینگوئی کا آخری دن تھا، پہرے کا انتظام میرے سپر د تھا، جاروں طرف پولیس کھڑی تھی 'مگرآ تھم کوٹھی کے اندربھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آ وازآئی تو اور بھی حالت ابتر ہوگئی تو عیسائیوں نے اے شراب بلاکر بیہوش کردیا تو دوسرے دن اس کا جلوس نکال کرنعرہ لگا تے تھے کہ مرزا کی پیشینگوئی جھوٹی نکلی۔انہی دنو ں لوکیس صاحب لود ہیانہ میں ڈسٹر کٹ جج تھا اور آپھتم اس کا داماد تھا۔ دوران میعاد میں آتھم اس کی کوٹھی پرکھبرا تو ایک غیراحمدی پنگھا قلی نے بتایا گدرات تجروہ روتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ تلواروں والےنظر آتے ہیں اوروہ صرف جھے بی نظر آتے ہیں۔ مجھی اُسے کتے نظرا تے تھے اور جھی سانب۔اس لئے مخالفوں کا کہنا درست جبیل کدا حمد یوں ہے ڈر تا تھا۔ ورنداس طرح کی بے چینی نہ ہوتی۔اس کی حالت تو اس وقت خراب ہو چکی تھی جبکہ جلسه میاحثه میں ساٹھ ستر عیسائیوں کے سامنے کہنا تھا کہ میں نے دجال کا لفظ حضور ﷺکے متعلق نہیں لکھا حالا تکدا ندرونہ بائیل میں بیافظ موجود تھا۔اصل بات بیہ ہے کہ خداعلیم بھی ہاور قدر بھی پہلی صفت کے ماتحت جو پیشینگوئی ہوتی ہے قیس تاریخ پر ہوتی ہے جیسے حضور ﷺ کی پیشینگوئی جناب فاطمة الزہرہ کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے اندر دنیا ہے

رخصت ہوجا ئیں گی اور دوسری صفت کے زیر اثر جو پیشینگوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تنخلف عن الوعیلا کے طرز پر تاریخ کی پابند نہیں ہوتی کیونکہ مجرم بھی کچھ نیکی یا خوف البی کے عوض تاخیر عذاب کامستحق ہوجا تا ہے اور آخر جب وہ بازنہیں آتا اور مغرور ہوجا تا ہے تو اس کا قوع ہوجا تا ہے۔ جیسے حضرت یونس النظینی لاکی پیشینگوئی امت کے خوف سے ٹل ہی گئی تھی۔

امرتسر میں جب آتھم ہے مباحثہ ہوا تو عیسائیوں نے مادر زا داندھا،لنجا، وغیرہ پیش کرکے چنگا کرنے کو کہا تھا' کیونکہ حضرت مسیح النظیمیٰ ایسوں کو تندرست کر دیا کرتے تھے تو آپ نے جواب میں تکھولیا کہ میں تو اس معجز ہ کا اس طرح قائل ہی نہیں۔البتہ تم کہتے ہو کہ جسمیں ذرہ مجربھی ایمان ہووہ ایسوں کو چنگا کرسکتا ہے تم تجربہ کروہم دیکھیں گے کہ کہاں تک تحیجے ہے' تب وہ خاموش ہو گئے۔ جب محمدی بیگم ابھی زیر تبحویر بھی تو اس کا ماموں جو جالندهراور ہوشیار پور میں آید ورفت رکھتا تھا' آپ ہے انعام کا خواہاں ہوا جبکہ ایک دفعہ آ ب ایک ماہ کے لئے جالندھ مقیم تھے اور آ پ نے اس سے پچھا نعام کا وعدہ بھی کرایا تھا بشرطیکه وه نکاح کرادے مگروه بدنیت تھا۔ دوسری جگه ناطه واوانے میں کوشش کرر ہا تھا اس لئے آپ نے حکیمانہ طور پراختیاط برت رکھی تھی اورا پسے موقع پر جدو جہداس لئے کی جاتی ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کاانصرام بغیر کسب کے نہیں ہوتا اور خدا بھی خفا ہوجا تا ہے کہ جب بندہ کوضرورت نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہاں لئے محبت کا تقاضا ہے کہا ہے محبوب کے ارا دوں کو پورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی جائے نیز چونکہ غلبہ دین مقصور ہوتا ہے تو نبی کارثواب مجھ کراس میں حصہ لیتا ہے۔اس پیشینگوئی کی اصلی غرض وغایت اظہار قدرت تھا اورتمام الہامات کا کیجائی خلاصہ مضمون بیدنکلتا ہے کہ اس کا بیرو نی مضمون یوں تھا کہ آگر سیہ لوگ تمر دانہ حالت نہ چھوڑیں گے جس کی علامت پیتھی کہ وہ نکاح قبول نہ کریں تواس

صورت میں وہ تباہ ہونے اور بالخصوص جب تک سلطان محرتمر دنہ چھوڑ ہے تین سال کے اندر تباہ ہوگا اور وہ والیس آئے گی اور اندرونی مضمون بیقا کدا گروہ تمر دچھوڑ دیئے تو عذاب سے فی گر ہیں گے اور بالخضوص جب سلطان محرتمر دچھوڑ دیگا تو نہ خود بلاک ہوگا اور نہ ہی وہ والیس آئے گی اس الہام کوائل صرف بیرونی صورت کے لحاظ ہے کہا گیا تھا۔ اس تبدیلی کے بعد جب اندرونی صورت رونما ہوئی تو وہ تقدیر بھی ٹل گئی۔ خلاصہ بیہ کہاس تو م کوایک نثان دکھلانا مطلوب تھا جو ہمیشہ مخول سے نثان کی طالب تھی تو جس قدر پیشینگوئی نے موقع نثان دکھلانا مطلوب تھا جو ہمیشہ مخول سے نثان کی طالب تھی تو جس قدر پیشینگوئی نے موقع پایااس نے اپنا کام پورا کر دیا چنانچ لڑکی کے ممیال سرکشی سے باز ندآ ئے تو سب تباہ ہوگے اور احد بیگ اور ان کی نسل کا صرف ایک بچرچھی ضرف اس لئے بچا ہوا ہے کہا حدی ہوگیا ہے اور احمد بیگ بھی ای سلسلہ میں تپ محرقہ سے ہیں تا ہی ہوگیا۔ سلطان محمد نے بھی بھی جناب کے جس سالہ میں تباہ ہوگیا۔ سلطان محمد نے بھی بھی جناب کے حق میں گئا ور نکاح بھی قائم رہا۔

رہا بیام کہ اس نے بیعت کیوں نہ کی یا پیوی گیوں نہ چھوڑی یا وہ نکاح قائم رکھنے

ہوتا بلکہ تمر داور سرکشی موجب بلاکت ہوا کرتا ہے۔ جواس سے سرز دنہیں ہوئی اورا نکار نبوت
ہوتا بلکہ تمر داور سرکشی موجب بلاکت ہوا کرتا ہے۔ جواس سے سرز دنہیں ہوئی اورا نکار نبوت
کی سزا آخرت میں ملے گی جواس دنیا سے متعلق نہیں اور دنیا ہیں طاعون وغیرہ بلاکتوں کا
انکار کے باعث آنا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر نبی وفت کی متلاثی بن جائے
انکار کے باعث آنا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر نبی وفت کی متلاثی بن جائے
اس لئے قومی عذاب و شخصی عذاب پر قیاس کرنا سیجے نہ ہوگا۔ غرضکہ بیآ سائی نشان پورا ہوگیا
اس لئے قومی عذاب و شخصی عذاب پر قیاس کرنا سیجے نہ ہوگا۔ غرضکہ بیآ سائی نشان پورا ہوگیا
اس لئے قومی عذاب و خابہت دنیاوی نہتی کیونکہ سلطان محمد کا خاندان ادنی خاندان تھا۔ نہ
ہوچکی تھی۔ حافظ جمال احمد نے کہا کہ مرزا سلطان محمد سے ہیں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
ہوچکی تھی۔ حافظ جمال احمد نے کہا کہ مرزا سلطان محمد سے ہیں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ

میراخسر پیشینگوئی ہے مرگیااورخداغفوررجیم ہے دوسروں کی سنتا ہےاورایمان ہے کہتا ہوں کے پیشینگوئی میرے لئے شیہ کا ہاعث نہیں ہوئی تو پھر بیعت کیوں نہیں گی؟ کہا کہ جب میں انبالہ حیاؤنی میں تھا تو میں نے ایک احمدی کے استضار براس کوایک تحریر لکہ جیجی تھی (جو ''تشخیذ الا ذبان' میں موجود ہے )اور بھی وجوہات ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جا ہتا ہوں کہ قادیان آ کرآ ہے ہے وہ سب کچھ عرض کروں۔ پھر جا ہیں تو شائع بھی کر دیں۔عیسائیوں اور آ ریوں نے لا کھر ویبیوے کراس کے لئے ابھارا مگر میں نے اٹکار كرديا\_اور جب فرانس مين سلطان محمر كوگولي تكي تقي تو محمدي بيكم كوتشويش مو كي \_رات كورؤيا میں مرزاصا حب نے دودھ کا پیالہ دے کرفر مایا کہ یہ پی لوفکر نہ کروتیرے سر کی جا درسلامت ہے تو اے کمال اطمینان ہو گیا ۔یا لکوٹ آ پ کمرہ میں بیٹھے تھے تو بجلی آئی اور گھوم کر چلی گئی۔جس سے گندھک کی اُو آتی تھی۔ اور کرہ وہوئیں سے بھر گیا۔ پھر تیجاستگہ کے مندر میں گری اور وہاں ﷺ در ﷺ طواف کے لئے دیوار تھی جس میں ایک ہندو تھا مگروہ بجلی تمام چکر کاٹ کرای ہندوکوجلا گئی۔وہیں حیبت گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پھرایک دفعہ لحاف میں بچھومرا ہوا یایا۔ دوسری دفعہ لحاف کے اندر چاتا ہوا دیکھا۔ ایک دفعہ آپ کے دامن کو آ گ گلی تو دوسرے نے بجھائی۔''براہین احمد یہ'' حصہ سوم ص ۲۴۸ میں قطبی کامشہورخواب و یکھا۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آپ کے ہم مکتب سے جب مولوی بنکر آئے تو انکے خیالات لوگوں کو نا گوار گذرے۔ ایک نے بحث کے لئے آپ کو بلایا مگر مولوی صاحب کی تقریر میں کوئی مخالفت نہ یائی گئی اور بحث ترک کی گئی تو الہام ہوا کہ'' خدا تیرے اس فعل ہے راضی ہوا۔اوروہ مجھے بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ حیرے کپڑوں ہے برکت ڈھونڈیں گے'' پھر کشف میں وہ ہادشاہ بھی دکھلائے گئے جو گھوڑوں پرسوار تھے۔ عطاء محمد پٹواری و بخوان ضلع گور داسپور کا بیان ہے کہ میں شرابی کبابی تھا۔قاضی نعت اللہ

خطیب بٹالوی مجھے تبلیغ کرتے ۔ مگر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ ننگ آ کرمیں نے ایک دن ان سے کہدیا کہ میری تین بیومیاں ہیں۔ ہارہ سال سے اولا دنہیں ہوئی۔ اگر ان کی دعا ہے خوبصورت لرکابری بیوی سے پیدا ہوتو سچا مان اول گا۔خطیب نے خطالکھ کر دعامنگوائی آپ نے جواب دیا کے لڑکا ہوگا بشرطیکہ زکر بیاوالی تو بہ کرو۔ یعنی شراب چھوڑ کرنمازی بن جاؤ۔ حیار یانچ ماہ کاعرصہ ہوا تو میری بڑی ہوی رونے لگی کداب تو حیض بھی بند ہو گیاہے مجھے میرے بھائی کے باس بھیج دے جا کرعلاج کراؤں تو میں نے یہیں واپیہ بلالی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہےاس کوتوحمل ہو گیا ہے پھرآ ٹارشروع ہو گئے۔ پھرلڑ کا خوبصورت نصف رات کو پیدا ہوا جس کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ دھرم کوٹ جا کرسب رشتہ داروں کواطلاع دی تو دبخواں اور دھرم کوٹ کے باشندوں نے آپ سے بیعت کرلی۔ میں قادیان آیا تو مجد کا راستہ دیوارے بند تھا۔ آپ باغ میں تھے۔ میں نے خواب سنایا کہ میرے ہاتھ میں خربوزہ ہے کھانے میں شیرین ہے ایک قاش عبدالحق کودی تو وہ خشک ہوگئ آ ب نے کہا کہ ایک اوراز کا پیدا ہوکر مرجائے گا۔ تو ایبا ہی ہوا جس رات امنہ النمیر پیدا ہوئی تو خود مولوی محمد احسن صاحب کے دروازہ برحاضر ہوکر کہنے گئے کہاڑ کی پیدا ہوئی مگرالہام ہوا ہے کہ غامسق اللہ( جلدی فوت ہوجانے والی ) تو ویہا ہی ہوا مجر بخش تھانہ دار کہ جس کی رپورٹ سے حفظ امن کا مقدمہ ۱۸۹۹ء میں دائر ہوا تھا طاعون ہے مرا ۔ مگراس کا لڑ کا نیاز محدمرید ہو گیا۔ آخری تقرير ميں جب آپ نے كہا كەعبدالله آئلم نے حضور ﷺ كے حق ميں "اندرونه مائليل" میں معاذ الله د جال لکھا ہے تو خوف ز دہ ہو کرزیان باہر نکال کر کا نوں کی طرف باتھ اٹھائے اور کہا کہ میں نے کب کہا ہے اور کہاں؟ ایک دفعہ اپنے باغ میں پھررہے تھے۔ اہلیہ نے شکترہ مانگا' اوراس وقت موسم ند تھا تو آپ نے ایک بودہ پر ہاتھ مار کرشکترہ حاضر کر دیا۔ آپ ٹانگەمیں سوار ہوئے تو رفیق سفر ہندو نے آپ کو دھوپ میں جگہ دی۔ مگر ابرنے سامیہ

کردیا اور قادیان تک یمی حالت ربی تو پھر وہ ہندو پشیمان ہوگیا۔ ایک مقدمہ پر آ پ ڈلیون کا گئے۔ راستہ میں بارش آ گئی ایک پہاڑی آ دی کے گھر گئے اس نے دوسروں کوتو جگه نه دی مگر آپ کواندر لے گیا کیونکہ اسکی لڑکی جوان بھی اور غیروں کا داخلہ بند کر دیا تھا سالکوٹ میں ایک مخے مکان برآ پاوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑ کڑ گی آ واز ہوئی کسی نے کہا کہ چوہا ہوگا مگر آپ نے کہا کہ خطرہ ہے لوگوں نے نہ مانا۔ آخر آپ ابھی لوگوں کواپنے ہمراہ لے کرنیجے اترے ہی تھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا ہی انتظار کرر ہاتھا۔ ایک دفعہ عدالت کی پیشی میں در بھی تو آپ نے نماز شروع کردی۔ ابھی ختم نہ کی تھی کہ بہرے نے خردی کہ آپ کی فتح ہوگئی ہے۔ جہلم کے مقدمہ میں آپ گورداسپور گئے۔ بیشی بھگت کر کچبری کے پاس ہی آ رام کرتے ہوئے لیٹ گئے اور اس وفت مولوی شیرعلی اورمفتی محمد صادق ہی پاس تھے آپ نے کہا کہ البام ہوا ہے لکھ لو' قلم دوات ماس نے تھی مفتی صاحب نے باور چی خانہ ہے کوئلہ لا کرلکھ لیا اور بھی البام ہوئے جن میں ہے ایک البام یہ بھی تھا کہ يستلونك عن شانك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون\_ دوسر \_ دن وکیل مستغیث نے ''تخذ گولڑو یہ'' میں ہے آپ کی تعلّی کے چندالفاظ پڑھاور پو چھاتو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیاللہ کی شان ہے۔قادیان کو جب والیس آئے تو راستہ میں شیرعلی نے کہا کہ میراخیال ہے کہ وہ عربی الہام پوراہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہاہاں جب مرزا کمال الدین نے دیوار بنا کرمجد کاراستہ بند کر دیا تو مرزابشیر کوخواب آیا کہ وہ گرائی گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کرلیا پھر آپ نے قانونی جارہ جوئی کی اور کا میاب ہوئے۔ ۱۹۰۵ء پیس بڑازلزلہ آیا تو مفتی محمرصا دق کے چھوٹے لڑکے نے خواب میں دیکھا کہ بکرے ذیج ہورہے ہیں۔ آب اس وقت باغ میں مل رہے تھے تو آپ نے بیخواب معلوم کرنے پرکی بکرے صدقہ كراديئے اورلوگوں نے بكرے ذرج كرائے۔سب كى تعدادسوے زيادہ ہوگئی۔مرزابشركا

بیان ہے کہ زلزلہ آیا تو میں نواب صاحب سے ملحق مکان میں بمعہ دوسر سے بچوں کے لیٹ رہا تھا۔ ہم ڈر کر صحن کو دوڑ ہے تو آپ اور میری والدہ دونوں صحن کی طرف گھبرا کر آ رہے سے ۔ پھر باغ میں چلے گئے۔ جہاں کچے مکان بنار کھے تصاور خیمے بھی لگوا دیئے۔اسکول بھی کچھ عرصدو ہیں لگتا تھا۔

قاديان ميں اميرحسين قصرصلوۃ اسوقت جائز بمجھتے تھے كەلڑائی شروع ہو۔ حكيم نورالدین صاحب ہے بھی بحث کرتے تھے۔ گور داسپور میں آ پ جہلم کے مقدمہ کے لئے گئے۔تو قاضیصاحب کوظہر کی نماز میں امام بنایا۔اور کان میں کہا''اب تو قصر کرو گے نا؟'' تب سے قاضی صاحب نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ ان کالڑ کامر گیا تو لڑ کے کی ماں اور نانی بہت روئیں۔آپ جب جنازہ پڑھا کرفارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہائی ہوی ہے بھی کہد دینا۔ پھر دولڑ کے اور بھی فوت ہوئے مگر وہ نہ رو کیں۔ ایک دفعہ گور داسپور جاتے ہوئے بٹالہ میں گفہرے کسی نے انگور پیش کھے تو آپ نے تناول فرماتے ہوئے کہا کہ گواس میں ترشی ہوتی ہے مگرز کام کومفزنہیں ہوتی۔کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ میرا جی انگور کو جاہتا تھا۔ خدا نے بھیج ہی دئے۔ پھر فر مایا کہ ایک دفعہ میں کہیں جارہا تھا تو مجھے پونڈے کی خواہش ہوئی۔ گروہاں نہ ملتا تھااس کے بعد مجھے ایک آ دی ملاجس ہے مجھے پونڈے ل گئے جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگه کرائی گئی تو آپ نے اپنے دونو لاڑکوں کوخط لکھا کہ میرے ساتھ رہویا مخالفین ہے مل جاؤاور میں تم کوعاق کروں۔سلطان احمہ نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں ہے تعلق قائم رکھوں گا۔فضل احمرے کہا کہ واپنی بیوی کو طلاق دیدے تو اس نے دیدی۔ مگر دوسری بیوی کی فتنہ پر دازی ہے پھرمخالفول ہے جاملا۔ شرمیلا بہت تھا' مر گیا تو جنا ب کو بہت غم ہوا۔ ساری رات نہیں سوئے ۔ دو تین روز مغموم بھی ر ہے۔محمدی بیگم جناب کی چیا زاد بہن عمرالنساء کی لڑ کی تھی۔امام الدین و فظام الدین کی بھانچی مرزاغلام قادر کی ہیوہ اس کی خالتھی ۔احمد بیگ ہوشیار پوری اس کا والدامام الدین کا بہنوئی فٹا۔آپ کی حقیقی ہمشیرہ محد بیگ برا در کلاں احد بیگ ہے بیا ہی ہوئی تھی۔ بیتمام رشتہ دار بیدین تھے۔آپ کوخیال بیدا ہوا کہ یا تو ان کی اصلاح ہوجائے یا کوئی اور فیصلہ ہوتو الہام ہوا گہ'' محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کر ۔شادی ہوگی تو ہرکت یا تمیں گے،ور نہ ا کے گھر بیواؤں ہے بھر جا کیں گے۔لڑ کی کا والد نتین سال میں مرجائے گا اور جس ہے شادی ہوگی وہ بھی از ہائی سال میں مرجائے گا''۔'' سواحمہ بیگ''مر گیا۔شوہرخوفز وہ ہو گیا اور عجز ونیاز کا خطانکھا جو''تھجیز الا ذبان' میں شائع ہو چکا ہے۔اس لئے نگے گیا۔ باتی رشتہ دار نتاه ہو گئے۔اس خاندان کا ایک بچہرہ گیا۔مگروہ بھی احمدی ہو گیا۔غلام قادر کی ہیوہ بھی احمدی ہوگئ۔ باقیوں نے مخالفت مجھوڑ دی ہے۔ آپ کا بدالہام اورا ہوا کہ'' ہم کچھ حسی طریق پر داخل ہونگے اور کچھ پنی طریق پڑ' ۔ سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق آپ نے لکھا تھا کہ بیابتر رہے گا۔ کیونکداس کالڑ کا نامر دہے۔مولوی محملی نے کہا کہ ایس تحریر قانون کے خلاف ہے بہت تکرار کے بعد آپ کا چیرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا'' جب نبی ہتھیارلگا کر ہاہر آ جا تا بينو پهر بتهيارنيس اتارتا" - (انتهى ما في سيرة المهلي)

ان کرامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو اتفاقیہ واقعات میں کرامات دکھلانے کا بہت بڑا موقع ملاتھا۔ اور کرامات دکھانے میں یہ و تیرہ اختیار کیا ہے جو ہرایک خواندہ آ دمی کو حاصل ہوسکتا تھا۔ جبکہ وہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیدہ چیدہ ہا تیں نوٹ کر تارہے۔ سال کے بعداس کی کئی ایک تخمینی ہا تیں پوری ہوجا نمیں گی اور اگر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کر ہے تو کرامات کا ڈھر بھی لگ جائےگا۔ ان کرامات میں سب سے بڑی گرامت محمدی بیگم کا نکاح ہے جو صرف اس لئے جو یز ہوا تھا کہ مرزاصا حب سے بنگری شادی گرکے صاحب اولا وہوں۔ جیسا کہ احادیث میں ندکور ہے مگر چونکہ کامیا بی نہ ہوئی اور تمام

پیشگویاں حدیث النفس ثابت ہوئیں۔اس لئے پہلے تو اس حدیث کوردی کی ٹوکری میں بچینک دیا گیا۔ پھرنا کامیانی کے وجوہات گھڑنے شروع کردیئے کہ بیآیات متشابہات سے ہے یااس ہے مراداولا درراولا دکا نکاح ہے یا پیمشروط پیشگوئی تھی یا تخلف عن المیعاد کا جواز ممکن ہےاور بارمحہ صاحب وکیل نے تو کمال ہی کر دیا کہ محمدی بیگم میں ہوں میں نے بیعت كى توآب كے نكاح ميں آگيا۔ اخير ميں مولف "سيرة المهدى" نے اسكا ظاہروباطن بنا کر بنائے پیشگوئی وجود تر دکوتر اردیا ہے اور تھیمات ربانیہ کی مؤلف نے اس پیشگوئی کو ابھی واجب الوصول قرارنہیں دیا بلکہ عالم آخرت پرچھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں برآ پ کو کامیانی نکاح کیصورت میں ہوگی اور یا اسکے عوض میں کچھاور نعت مل جاوے گی ہبر حال پیہ پیشگوئی کسی کے نز دیک بھی بظاہر پوری نہیں ہوئی اور جس آن بان سے اس کوشائع کیا گیا تھا اورا بني صداقت كامعيارات كوهم إيا كميا تفايه سب كيه غلط نكلابها بال اكر نكاح بوجا تااوراولا و بھی پیدا ہوجاتی تو آپ کی مسحیت پر چار جا ندلگ جاتے مگر اب کیا ہوسکتا ہے۔ گو ہزار تاویلیں کی جائیں اس سے نشان میسجیت کا ثبوت ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ جواہل اسلام کے نز دیک ایک بھاری صدافت کانشان تھا۔

### زمدوا تقاء

۱۹۸۲ میں چاکشی کا ارادہ کیا کہ باہر جا کمیں اور ہندوستان کی سیر بھی کریں۔ سو جان پورضلع گورداسپور میں جانے کا ارادہ کیا اور عبداللہ سنوری کوہمراہ لے جانا منظور کرلیا تو الہام ہوا کہ ہوشیار پور جاؤ۔ جنوری ۱۸۸۱ء میں روانہ ہوئے تو عبداللہ کو خطابھی کرمنگوالیا۔ شخ مہر علی رکمیں ہوشیار پورکو خط کھھا کہ دو ماہ کے لئے ہمارے لئے شہر کے کنارے بالا خانہ والا مکان کرائے کروا دو۔ تو جناب بہلی میں بیٹھ کربیاس کے کنارے روانہ ہوئے۔ شخ حامد علی اور فتح خان بھی ساتھ تھے فتح خان رسولپور متصل ٹائلہ ہوشیار پورکا باشندہ تھا۔ پہلے علی اور فتح خان بھی ساتھ تھے فتح خان رسولپور متصل ٹائلہ ہوشیار پورکا باشندہ تھا۔ پہلے

بہت معتقد تھا بعد میں مولوی محرحسین صاحب کے کہنے سے مرتد ہو گیا تھا دریا پر پہنچے تو کشتی تک راحتہ میں بچھ یانی تھا۔

ملاح نے آپ کواٹھا کرکشتی میں بٹھایا تو آپ نے اس کوایک روپیہانعام دیا کشتی روانہ ہوئی تو عبداللہ ہے فرمایا کہ کامل کی صحبت دریا کی مانندہ پار ہونے کی بھی اُمید ہے اور ڈو بنے کا بھی ڈرے۔ فتح خان مرتد ہوا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی راستہ میں فتح خان کے گاؤں میں قیام کرکے دوسرے دن ہوشیار پور پہنچے اور طویلہ کے بالا خانہ میں قیام کیا اور ہم تینوں کےالگ الگ کام مقرر کردیئے ۔عبداللہ کے سپر دکھا نایکا ناتھا۔ فتح خان کے سپر دیا زار ے سودالا نا تھا اورمہمان نوازی وغیرہ حامدعلی کے سپر دکھی۔ پھر دیتی اشتہار دے کر اعلان كرديا كه مجھے كوئى ملنے نه آئے۔ جاليس دن بعد بيں روز تشہروں گا ملنے والے، دعوت كرنے والےاورسوال وجواب كرنے والےاس وفت آسكتے ہيں۔ كنڈ ہ لگارہے۔ گھر ميں بھی کوئی نہ بلائے کھانا اوپر بھیجا جائے۔ میں گسی کو بلاؤں تو ضروری بات کرکے واپس آ جائے دوسرے وقت برتن لے جا کیں۔ نماز اوپر پڑھوں گاتم نیچے پڑھ لیا کرو۔ وہران مبحد تلاش کرو جہاں جعدل کریڑھ لیا کریں ۔شہر سے باہرا کیک مبحد ویران پڑی تھی وہاں جعد پڑھتے تھے۔ایک دفعہ عبداللہ کھانا دینے آیا تو آپ نے کہا کہ مجھ پراللہ کے فضل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیر تک خدا مجھ ہے یا تیں کرتا ہے۔ لکھوں تو کئی ورق ہوجا کیں۔ پرموعود کے متعلق بھی الہام اس جگہ ہوا تھا ( دیکھواشتہار ۲۰ فروری (۱۸۸۷ء ) جالیس دن کے بعد ہیں روز ٹھیرے تو دعوت کرنے والے تبادلہ خیالات کرنے والے اور وُورونز دیک كمهمان آ گئے۔ انبى دنوں ميں مرلى دھرآ رہيے مباحثہ ہوا جو''سرمہ چشم آ رہے' ميں درج ہے دو ماہ کے بعد قادیان کوروانہ ہوئے۔ ہوشیار پورے یا پچھے جھے میل کے فاصلہ پر آیک بزرگ کی قبرتھی وہاں بہلی ہے اُمّر کر قبر کی طرف گئے قبر کے سریائے کھڑے ہوکر دعا کی تو

عبداللہ ہے کہا کہ جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو پیربزرگ میرے سامنے دوزانوں ہوکر بیٹھ گیا تم ساتھ نہ ہوتے تو اس ہے یا تیس کر لیتا۔اس کی آئکھیں موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ مجاوروں سے یو چھا تو انہوں نے کہا کہ سوسال سے پیقبر ہے۔ باپ دادا سے سنا ہے کہ بیایک برزرگ، بزرگ چیثم سانولارنگ تھے۔ پھر قادیان پہنچ گئے۔عبداللہ سے یو جھا گیا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے تو اس نے لاعلمی ظاہر کی مگر کہا کہ ایک دن کھانا دیئے گیا تو آ پ نے کہا کہ البام ہوا ہے کہ بورک من فیھا ومن حولھا. من فیھا سے میں مراد ہوں اور من حولها ہے تم لوگ مراد ہو۔ حامطی اور عبداللہ سارا دن آ ب کے یاس رہتے تھےاور فتح علی ساراون باہر رہتا تھا' غالبًا اس الہام کے وقت بھی وہ باہر ہی تھا۔ تكروه اتنامعتقدتها كداثنائ كفتكومين كهاكرنا تفاكه مين جناب كونبي سجحتا بهون مكرمين یرانے معروف عقیدہ کے بنایر گھبرا تاتھا۔ایک وفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو جناب نے فر مایا کہ خدا مجھ ہے اس طرح کی ہاتیں کرتا ہے کہ اگران میں ہے پہچھوڑا سابھی بیان کروں تو جتنے معتقد نظراً نے ہیں،سب پھر جائیں۔کسی نے علیم صاحب کو بذریعہ خط یو جھا کہ ناف كاوير ماتھ باندھنے ميں كيا حكم ہے؟ آپ نے جناب كے ياس كہلا بھيجا كہ فوق السرة كى ہرایک صدیث مخدوش نظر آتی ہے تو کہا کہ باوجود یکدار دگردے تمام حنی تھے زیرناف ہاتھ باندھنے سے مجھےنفرت رہی ہے تلاش کروحدیث مل جائے گی کیونکہ جس کا ہمیں میلان ہو اس كاحكم مل جايا كرتا ہے حكيم صاحب نے آ دھ گھنٹہ بھی نہ گذرا كه حديث على شوط الشيخين يالى اور پيش كركے كہا كه بيضوركي بركت بــ

ایک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کا روز ہ افطار کرانا جابا' مگر اس نے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ خدا فر ما نبر داری ہے راضی ہوتا ہے سینہ زوری ہے نہیں۔اس کا حکم ہے کہ مسافر روز ہ نہ رکھے تو روز ہ کھلوا دیا ، حکیم نور الدین صاحب معتلف تھے

،عدالت میں جانا پڑا تواعت کاف توڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے تھے۔ سراج الحق کا روزہ تھا بھول کرنسی نے یانی منگوایا تو اس کو یاد آ گیا 'آ پ نے کہا کہ بیرخدا کی مہمانی تھی جو سوال کرنے سے روک دی گئی۔ ماہ ذی الحجہ ساسا ہوفت وا رہے عبداللہ سنوری سے کہا کہ رعب اور خوف سے بیخنے کے لئے تین دفعه سورهٔ پاسین پڑھ کراپی بیشانی پریا عزیز خشک انگلی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ حکیم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کٹوال ساڑ ھے تین ہزار میں رہن لیا' گرتح پر نہ لی اور مالک کے قبضہ میں ہی رہنے دیا 'آمد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہوگیا۔ جناب کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ مواوی صاحب کو مال کی فکر ہے اور جھے آپ کے ایمان کی کہ کیوں مالک کواپیا موقع دیا۔ ککھوا کیوں نہ لیا؟ اور کیوں قبضہ نہ لیا؟ عبداللہ سنوری آ مین بالحجر اور رفع پدین کے دلدا دہ تھے۔ ایک دن آپ نے کہا کدسنت ہر بہت عمل ہوگیا ہے اس دن سے بید دونوں چھوڑ دیتے اور آپ نے بھی نہ بید دونوں کام کئے اور نہ جبر ہے بسم اللہ پڑھی اور یہی اکثری عمل حضور ﷺ کا تھا۔اوائل میں جناب خود ہی مؤ ذن اور خود ہی امام تھے۔ بھیم نورالدین مقرر ہوئے تو مولوی عبدالکریم کومقرر کرادیا تھا اور 19۰۵ء تک تادم مرگ وہی امام رہے جناب مولوی صاحب کے دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہاتی مفتدی پیچھے ہوتے تھے ان کی غیر حاضری میں اوران کی وفات کے بعد تحکیم صاحب امام ہوتے تھے مسجداقصیٰ میں امام جمعہ بھی مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی مولوی صاحب مجدمبارک میں جمعہ بڑھاتے تھے اور اقصلی میں تکیم صاحب امام جمعہ ہوتے تھے مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد احسن صاحب، وہ نہ ہوں تو سرور شاہ صاحب امام بنتے تھے۔وفات کی تک یمی طریق تھا۔عید کے امام مولوی صاحب یا علیم صاحب ہوتے تھے۔ نماز جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے۔عیدالانٹی <u>• • 9</u> ء ہر خطبہ الہامیہ مجد

مبارك میں بڑھا تو مبجد اقصلی کو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ لکھنے پرمولوی عبدالکریم اور حکیم صاحب مقرر ہوئے ایک دفعہ کہا کہ جلدی تکھویہ وقت پھرنہیں رہے گا اس وقت آپ کری پر تھے پائلی طرف خطبہ نولیں تھے آ وازمتغیرتھی ۔ بعد از خطبہ آپ نے کہا کہ بیہ خطبہ میری طرف ہے نہ تھا بلکہ القاءمن اللہ تھا۔ بعض دفعہ لکھا ہوا پیش آ جاتا تھا'جب لفظ بند ہو گئے خطبہ بھی بند ہو گیا۔ صاحبزادہ نے کہا کہ ہم اس وقت سات برس کے قریب تھے مگرا تنایاد ے کہ آپ کی آ تکھیں اس وقت قریباً بند تھیں۔خطبہ کا باب دوم بعد میں لکھا گیا ہے اور <u>۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔عبداللہ سنوری نے کہا کہ محد مبارک میں میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا</u> تھابیت الفكر (جوآپ كى مجد مبارك كے متصل مكان رہائشى كا حصد ہے ) ہے آپ نے آواز دی تو میں نماز تو از کر متوجہ ہو گیا آ ب نے فرمایا کہتم نے بہت اچھا کیاا وربیابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ ابھی تحکیم نورالدین صاحب جموں میں ملازم تضاقو انہوں نے خط لکھا کہ اگریباں تشریف لے آئیں تو مہاراج آپ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ سنوری سے جواب لکھایا کہ ہنس الفقیر علی باب الامیر عبداللہ سنوری سے کہا کہ قیامت کوایک مخص خدا کے سامنے حاضر ہوگا ، یو چھے گا کہ تم نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ کے گا کہ نہیں' تو چھر کسی بزرگ ہے بھی ملا؟ کے گا کہ نہیں، باں ایک دفعہ کوچہ میں ایک بزرگ جارہا تھا تووہ دیکھا تھا' خدافر مائے گا کہ جاتمہیں ای کی خاطر بخش دیا۔ یہ بھی کہا کہ جو خص کامل کے پیچھے نماز بڑھتا ہے تو مجدہ کرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں' گرصحت نیت شرط ہے۔آ پ نے کہا کہ انسان دو بیویاں کرکے درولیش ہوجا تاہے۔ کہا کہ مردے کا چہلم غیرمقلدوں کے نز دیک ناجا ئز ہے مگر چونکہ مردہ کی روح جالیس دن بعد رخصت ہوتی ہے،اس لئے غرباء میں کھاناتقسیم کرکےاے رخصت کرنا جائے عبداللہ سنوری نے کہا کہ آپ اس رسم کے مابند نہ تھے گر حکمت بنادی۔ بجین میں میاں محمود

صاحب خلیفہ ثانی ایک دفعہ دروازہ بندگر کے چڑیاں پکڑر ہے تھے تو آپ نے جمعہ کوجاتے جوئے ویکھا کہا کہ ایماندارگھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے جس میں رخم نہیں اس میں ایمان نہیں۔

مرزا سلطان احمہ نے کہا کہ آپ قر آن مجید ، دلائل الخیرات اور مثنوی روم بہت یڑھتے تھے اور کچھنوٹ بھی کرتے تھے بیجی کہا کہ آپ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو ملنے جاتے تھے اور بھی میاں شرف الدین صاحب المعردف فقیر سماں والا ہے بھی ملنے جاتے تھے اور موضع سم طالب پور کے نز دیک ضلع گور داسپور میں ہے۔ وہاں ایک چشمہ بھی ہے شایدای واسطے سال والا کہتے ہوں گے۔ مرزا غلام مرتضیٰ کے بیاس جب دونوں بھائی جاتے تو آ پ مرزاغلام قادرکوکری پر بٹھادیتے اور جناب خود ہی نیچے بیٹھ جاتے۔ گوخو دمتنفر تھے۔ گروالد صاحب کی خاطرافسروں ہے ملا قات کر لیتے تھے۔ (از سلطان احمہ) ایک دفعهآ پ مغرب کی طرف سیر کو گئے تو قبرستان کے شال میں کھڑے ہوکر دعا کی کیونکہ و باں رشتہ داروں کی قبریں تھیں امۃ النصیر کو وہیں دفنایا تھا تو خودا ٹھا کرلے گئے تھے۔ایک دفعہ عکیم صاحب کے درس میں جنگ بدر کا ذکر آیا تو حکیم صاحب نے فرشتوں کے متعلق کچھ تاویل کی۔ تو آپ نے کہا کہ نبی کے ساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ سمرایریل ه ١٩٠٠ عين زلزله آيا تو آپ نے باغ مين آڻھ نو بج لمبي نماز پر جي ، مير کو گئے تو کسي نے کہا: لم احنه بالغيب كسكاقول ب عكيم صاحب زليخا كاقول بتات بين، آب ن فرماياك ابيارُ معنی قول حضرت يوسف كاجی ہوسكتا ہے زليخا كانبيں ہوسكتا۔

میری او میں سلطان احمہ نے تخصیلداری کا امتحان دیا تو دعا کے لئے رفتہ لکھا تو آپ نے مچینک دیا اور کہا کہ دنیا داری کے لئے ہی دعا کراتے ہیں مگر بعد میں کہا کہ البام ہوا ہے کہ وہ پاس ہوگا 'چنانچہ پاس ہوگیا۔ آپ نے اور آپ کے والدصاحب نے طہابت کو

مجھی ذریعہمعاشنہیں بنایاتھا'خیراتی کام مجھ کر کرتے تھے۔اس کئےمعراج الدین عمرکا پی قول غلط ہے کہ آپ کے والدصاحب کا ذرایعہ معاش طبابت بھی۔ جب منصوری بیسے ( مولے میے) چلتے تھے تو کسی نے آپ سے استفسار کیا کہ مجھے پنجی کامر کہ ملاہے، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کداسلام کی تبلیغ میں ایسامال خرچ ہوسکتا ہے۔ جب دیوانہ کتا حملہ آور ہواور منصوری پیپوں کے سوا کچھ نہ ہو جونجاست میں پڑے ہوں تو کیاتم ان کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کتوں کونہیں مارو گے؟ صاحبز ادہ کہتے ہیں کہ سود کا فتویٰ جواز کچھ شرا نط کے ماتحت صرف وقتی ہے'ایک دفعہ آپ محدمتصلہ اشیشن لا ہور میں وضوكررے تصفوليكھر ام في آگر بإہر سے سلام كيا، جواب ندار ذُ پھر كيا، جواب ندار دُاور کہا کہ میرے آتا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے۔ سوالی نے کچھ مانگاتو آپ نے کثرت شورے آ واز نہنی گھر چلے گئے واپس آئے تو وہ چلا گیا تھا۔تھوڑی دیر بعدوہ خود ہی آ گیا تو آپ نے اے کچھ نفتری دے دی کہ گوہا آپ کے سرے بوجھ ہاکا ہو گیا ہے۔ آپ نے ریجی کہا کہ میں نے دعا کی تھی کہ وہ فقیر واپس آئے۔شروع میں آپ نماز کے وقت پہلی صف میں دوسرےمقتدیوں کے ساتھ مل کر کھڑے جوا کرتے تھے کیکن پھر بعض یا تیں المی ہوئیں کہ آپ نے اندر جمرہ میں امام کے ساتھ کھڑ ابونا شروع کر دیا اور جب جمرہ گرا کر تمام معجد ایک کی گئی تو پھر بھی آپ بدستور امام کے ساتھ ہی گھڑے ہوتے تھے باوضو سبحان الله وبحمده سبحان الله العلى العظيم يزهاكرت تقراشراق وتتجريحي حتی الوسع پڑھتے تھے۔ رات کو نیند کم آتی تھی اور رات کو یا کثرت پیشا ہے گئی یا تبجد اور یا مضمون نولیں۔ فجر کی سنت خفیف صورت میں گھر پڑھتے تتھے۔ جناب نے شباب میں بھی روزے رکھے اور آ خرعمر میں بھی ،اورشوال کے چھروزے ضرور رکھتے تھے۔ دعا کرنی ہوتی تو روز ہ رکھ لیتے مگراخیر عمر میں کمزوری کے باعث تین سال رمضان کےروز ہے بھی نہیں

رکھے۔ایک دفعہ آپ نے جامت کرائی تو قاضی امیر حسین نے تیم کے طور پر بال اپنے پاس رکھ لئے، پچھ بال مرزابشیرا حمر کے پاس بھی اب تک موجود ہیں۔ نماز مغرب ہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہوئی ہے۔ مرزابشیر احمد نے ایک صاحب نے فرمایا کہ عشاء آپ پڑھا کیں جھے تکلیف ہوئی ہے۔ مرزابشیر احمد نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ ' نظام الدین' تو آپ نے کہا آخروہ تمہارا پچاہے، بڑوں کا اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ آپ صدفہ میں جائیدا کا دموال حصر بختا جوں کوخواہ غیراحمدی کیوں نہ ہوں نئیس لیا کرتے۔ آپ صدفہ میں جائیدا کا دموال حصر بختا جوں کوخواہ غیراحمدی کیوں نہ ہوں ایک دفعہ قرضہ لیتے تو واپسی میں زیادہ دیتے ۔ حکیم فورالدین صاحب نے ایک دفعہ قرضہ لیا جب واپس کرٹ نے بھی آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو حکیم صاحب نے ان کوکہلا بھیجا ہے؟ حکیم فضل الدین نے بھی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو حکیم صاحب نے ان کوکہلا بھیجا کہ گرا تھی تا اور طریق سے واپس کرو، ورندم زاصاحب ناراض کہا گرتم اپنا قرضہ واپس دلا بھیجا تھا گرتا ہے عہدہ برآ نہ ہوسکے۔ وفات کے بعد آپ کول باہدے آپ نے جمح کا بختہ ارادہ کیا تھا گرتا ہے عہدہ برآ نہ ہوسکے۔ وفات کے بعد آپ گرا ہا ہیہ نے آپ کی طرف سے جمح کروادیا تھا۔ داھی معلی سیوہ المعدی )

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ گا زہداور تشرع کچھروان پر جنی تھا، کچھ فہ بہت بہت بہت بہت ہوتے ہے۔ اور یہ جی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم الریش ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو کئی جگہ ذہداختیار کرنا پڑا۔ گرساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ آپ کامل انسان نہ تھے، کیونکہ جس قدرایسے انسان ہوگذر سے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ذیا بیطس، کمٹرت بیپیٹا ب، بارچٹم ،ضرب بازو، نزف دم ،غیثان وقے ،ضعف و بیس تھا جو ذیا بیطس، کمٹرت بیپیٹا ب، بارچٹم ،ضرب بازو، نزف دم ،غیثان وقے ،ضعف و بدیشت کے لئے بہتلا رہا ہو۔ اس لئے ایسا دائم الریش انسان ناقس الاسلام اورضعیف العمل سمجھا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے نہ بھی اور کیک الیا دائم الحریش انسان ناقس الاسلام اورضعیف العمل سمجھا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے نہ بھی اور کیکا ف کیا ، نہ رمضان کے دوز سے کمل طور پر نصیب ہوئے اور

نہ بی نماز باجماعت کی فضیلت پر قیام دکھایا اور نہ بی نماز وں کو اپنے اوقات پر ادا

کرتے کی فضیلت حاصل کی۔ بلکہ زہد وا تقاء کے خلاف روز ہ داروں کے روز ہے بھی تڑوا

دیئے اور سنین ونوافل اور جمع بین صلا تین یا بین الصلوات سے اسلام کی ربی ہمی وقعت بھی

اڑاوی۔ اپنی اولاد کوعاق کر کے لا وارث بناتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام میں
عاق ہونے سے کوئی بیٹا لا وراث نہیں بن سکتا۔ اب اگر اسلامی تھم مانا جائے تو ساتھ ہی یہ بھی تشایم کرنا پڑے گا کہ مرزاصاحب صاحب شریعت نبی تھے جواحکام جدیدہ کے اجراء پر
قادر تھے تو پھریہ اصول تیجے نہ رہا کہ حضور بھی کے بعد تشریعی نبی پیدائییں ہوسکتا۔

قادر تھے تو پھریہ اصول تیجے نہ رہا کہ حضور بھی کے بعد تشریعی نبی پیدائییں ہوسکتا۔

''پیغامی جنتری'' ۱۹۳۱ء صر۷۷ میں لکھا ہے۔ جو خط دعا کے لئے آتا فوراً دعا کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ نماز کے قیام میں ایڑیوں کا فاصلہ انگیوں کی نسبت کم ہوتا تھا۔ فماز میں ہاتھ سینہ پر ہاند ھتے تھے۔ آمین ہالجبر آپ ہے بھی نہیں تی گئی۔ فمازی کے آئے ہے نہیں گذرتے تھے،علالت کی وجہ سے معذور ہوتے تو کہلا بھیجے کہ فماز پڑھاو۔ آپ جنتی دفعہ آتے السلام علیکم کہتے۔ فماز جنازہ کی امامت خود کراتے تھے اور ہاتی نمازوں آپ جنتی دفعہ آتے السلام ہوتے تھے۔ نماز جنازہ کی امامت خود کراتے تھے اور ہاتی نمازوں میں بھی آپ بی عموماً امام ہوتے تھے۔ نماز جنازہ کی امامت خود کرائے تھے۔ اور رمضان شریف میں یہ نمیتیں بھی گھر جاکر پڑھتے۔ آپ کی مجلس میں بی پڑھ لیتے تھے۔ اور رمضان شریف میں یہ نمیتیں بھی گھر جاکر پڑھتے۔ آپ کی مجلس میں المغر بوالعشاء ہوتی یا بین الظہر والعصر۔

# سوانح مختلفه

ایک دفعہ قصائے حاجت ہے فارغ ہوکر آپ نے مرز ابشیر احمد کو قلا بازیاں لگاتے ہوئے اپنے گھر چار پائیوں پر دیکھا جبکہ ابھی وہ دوسری جماعت میں قطالق کہا کہ اے بی۔اے پاس کرانا۔ بچوں کو بھلے بڑے کی کہانی سناتے ، کہ بھلے کا انجام بھلا ہوا اور کرے کا برا۔ اور بھی بنگن کی ، کہ ایک نے نوکر ہے کہا کہ بنگن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کہ بنگن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کہ بنگی اچھی چیز ہے آتا نے پوچھا کہ تم نے پہلے برا کیوں کہا تھا؟ کہا کہ بیس جناب کا ملازم ہوں ، بنگن کاملازم نہیں۔ آپ کے تینوں صاحبز ادوں نے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعہ اندازی کی کہ کس فتم منگائی جائے ، تو صاحبز ادوں اے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعہ اندازی کی کہ کس فتم منگائی جائے ، تو آپ نے جس نام کا قرعہ نکالاوی منگائی گئی جس سے بہت شکار کیا گیا۔

میاں شریف کو بچے بہت چھیڑتے تھے کہ اہاتم ہے بیار نہیں کرتے تو وہ روتا تھا تو ناک ہے رطوبت بہت لکی تھی۔ آپ اس کواینے پاس بلاتے تو وہ مارے شرم کے پیچھے بنتا\_موضع بسراوال واقعه جاهب شرق قاديان ميں مرزا غلام مرتضی ومرزا غلام محی الدين كو وماں پر قلعہ خام میں بند کر کے سکھوں نے قتل کاارادہ کیا تھا۔ جبکہ رنجیت سنگہ کے بعد بدامنی تپھیل گئی تھی۔تو مرزاغلام حیدر برادرخوردغلام محی الدین کوخبر لگی تو اس نے لاہور ہے ممک منگوا کر بچالیا تھا آپ کے عہد میں بھی نماز استبقاءادا کرنے کاموقع نہیں آیا۔ کیونکہ اگر ایک دن گری ہوتی تو آپ فرماتے آج بہت گری ہے دوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی ' فصل بھی خوب ہوتی تھی۔ آپ کے بعد مہینوں آگ برتی ہے اور بارش نہیں پڑتی صاحبز ادہ مبارک احمہ بمارتھا تو حکیم نورالدین صاحب پوچھنے آئے اور جناب جاریائی پر تھے حکیم صاحب نیچ بیٹھنے کو تھے تو آپ نے حکیم صاحب کو پائٹتی پر بھالیا آپ نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں اخفا ہوتا ہے۔ پسر موعود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ تین کو جار کرنے والا ہوگا۔ گریہ صفت سب میں موجود ہے کیونکہ خلیفہ محبود اس لئے ایساہوا کہ فضل احمر، سلطان احداور بشیراول کوساتھ ملایا گیا۔ بشیراحمداس لئے کہ صرف زندہ لڑ کے شار کر لئے۔ شریف احدکواس کئے کہ صرف نکاح دوم کے زندہ اور متوفی لڑے شار کر لئے اور مبارک کواس طرح كەنكاح دوم كے صرف زندەلۇ كے اور بشيراول متوفی كوشار كرليا۔

بیعت یوں لینے تھے کہ سیج دل ہے وعدہ کرتا ہوں کہ تادم مرگ گنا ہوں ہے بچوں گا اور دین کونٹس کی لذات پر مقدم رکھوں گا۔ ۱۱ جنوری کی دس شرطوں پر حتی الوسع پابند رہوں گا۔ اب بھی گذشتہ گنا ہوں ہے معافی چاہتا ہوں استعفر اللہ ۲۳ بار من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شہادت، رب انبی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنبی فانه لایغفر الذنوب الاانت۔ بیعت میں ہاتھ کی کلائی پر اپنا ہوکر شریک رکھتے یا ہاتھ میں ہاتھ دیتے۔ بیعت اُولی میں مولوی عبد الکریم صاحب وہاں ہوکر شریک نہیں ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ علی گڑھ گئے اور سید تفضیل حسین تخصیلدار کے مکان پر کھر ہرے۔ تو سیدصاحب کے کی دوست تخصیلدار نے انگریز کی طریق پر عام دوست بیں برگھرے۔ تو سیدصاحب کے کی دوست تخصیلدار نے انگریز کی طریق پر عام دوست بیں برا ہوگئے وہ برایا میں میں خودہ انکاری ہی رہا۔ آپ کوئی حرج نہیں مگروہ انکاری ہی رہا۔ تو سیدمیں جب وہ مرتد ہوگیا تو عبداللہ نے کہا کہ وہ تو ای دن سے کٹ گیا تھا۔ آپ کے لیکچر بعد میں جب وہ مرتد ہوگیا تو عبداللہ نے کہا کہ وہ تو ای دن سے کٹ گیا تھا۔ آپ کے لیکچر بعد میں جب وہ مرتد ہوگیا تو عبداللہ نے کہا کہ وہ تو ای دن سے کٹ گیا تھا۔ آپ کے لیکچر

کاوہاںاشتہار ہواتو سیدصاحب ہے آپ نے کہا کہ الہام ہواہے کہ پیچرنہ دو۔ بہت اصرار ہوا تہ آپ نے فرمایا کہ میں تھم الٰہی کی نافرمانی کیے کرسکتا ہوں۔سات دن قیام کرکے واپس لد جیانہ آ گئے۔ان دنوں ہی اسمعیل علی گڑھی نے آ پے کےخلاف ایک کتاب ککھی تھی اور بعد میں مرگیا تھا۔ حکیم نورالدین کا بیان ہے کہ'' فتح الاسلام'' اور'' توضیح المرام'' شائع ہو کیں تو ابھی میرے ماس نہ پینجی تھیں کہ ایک مخالف نے ویکھ کرکہا کیا نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا کہا گروہ صادق ہے تو بہر حال اوگ اس کا قول قبول کریں گے بیرن کر کہاتم قابونہ ہی آئے، میں تو جا ہتا تھا کہتم کو مرزاے الگ کردوں۔ پیقصہ خاکر حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ بیتو صرف نبوت کی بات ہے میرا توابیان ہے کہ اگر وہ صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کردیں اور قر آنی شریعت كومنسوخ كردين \_ تو بهمي مجھےا نكار نه ہو كيونكه ان كومنجانب الله حق مان ليا \_ تو جو بھي آ پ فرما ئیں گے حق ہوگا اور سمجھ لیس گے کہ خاتیم المتبیین کے کوئی اور معنی ہیں۔عبداللہ سنوری نے کہا کہ پسر موعود کی پیشگوئی کے بعد ہم ہے کہا کرتے تھے کہ دعا کرولڑ کا پیدا ہو۔تب امید واری بھی تھی بارش ہوئی تو مسجد مبارک کے اوپر جا کر میں نے دعا کی۔ پھر قادیان سے مشرق کونکل کرجنگل میں دعا کی تو سارا ون پارش میں دعا کرتے گذرا۔شام کوالہام ہوا کہ ان کو کہد و کہ انہوں نے بہت رنج اٹھایا ہے تو اب بہت ہوگا ہیں نے کہا کہ یہ میرے متعلق ہی ہے کیونکہ میں نے بارش میں اور جنگل میں دعا کی تھی تا کہ قبول ہو، آپ نے تصدیق کی اورایک آنہ کے بتاشے تقسیم کئے مگر عصمت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی مگر ا ثواب مل گیا۔ابھی بیعت لینی شروع نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہامیری بیعت لے لیں۔ کہا کہ پیر کا کام بھنگی کا کام ہوتا ہےا ہے ہاتھ ہے مرید کے گناہ دھونے پڑتے ہیں اور مجھے کراہت ہے تم شاگر دبن جاؤ۔ میں نے ایک آنہ کے بتاشے لاکرر کھ دیئے جوتقسیم کردیئے اور مجھے بھی

دیئے۔ایک ہفتہ کے بعدایک آیت کا ترجمہ سادہ پڑھاتے تھے۔اور بھی کچھ تشریح بھی كروكية \_ كہتے كہتم ميں معارف كى برداشت نہيں \_ شايداس لئے كه ميں مجنون نه بن جاؤں آپ نے نصف بارہ پڑھایا ہوگا کہ میں نے جانا کہ میرے دل پرمعانی کی پوٹلی گرادی جاتی ہے۔ کہتے تھے کہ میں معانی قرآن کے لئے ہی مبعوث ہوا ہوں اور ہماری صحبت ہے یمی فائدہ ہے۔ جاجی عبدالمجیدلد ہیانوی اور حکیم نورالدین صاحب کوبھی یہی جواب دیا تھا۔ که لست بهامور بدنو جب حکم موابیعت لینی شروع کردی۔ ایک دن بردی معجد میں قر آن پڑھ رہا تھااور آ پے بل رہے تھے آ پے کی نظر سے میری نظر مل گئی تو میرا دل پکھل گیااور دیرتک دعا کرتار ہا پھر آ ہے نے بند کرا دی تو میں نے سمجھا کہ کامل کی نظر میں کیا تا ثیر ہوتی ہے۔ میں اور حاماعلی آ پ کے ہمراہ شال کوسیر کے لئے نکلے،رائے میں بیری کے یاس ایک لال بیرخامیں نے اٹھالیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی ملکیت ہوگا نہ کھاؤ۔ تب ہے میں نے ایسے بیز میں کھائے۔ گوعہد شاب میں ہی آپ نے تبلیغ تعلیم شروع کر دی تھی۔اور زبانی مباحثه بهی موتا تھا جسکے متعلق ۸۵ یا ۸۸ و کوایک تبلیغی خواب بھی ویکھا تھا۔ سیالکوٹ کی ملازمت میں بھی آپ نے بیکام شروع رکھا۔ ۷۷۔۱۸۷۸ء میں آپ نے مضامین بھی شائع گئے'' براہین'' کا کام گو پہلے شروع تھا گراشاعت ۱۸۸9ء ہے شروع ہوئی اور حصہ چہارم ۱۸۸۷ء میں شائع ہوا تو آب مجدد تتلیم ہوئے اور ایک جماعت تیار ہوگئی اور مخالفین اسلام کھڑے ہوگئے گویا یہ پہلا زلزلہ تھا۔'' براہین'' کے بعد بیں ہزاراشتہارات کے ذرابعہ سے اپنی ماموریت کا اعلان کیا۔ ۱۸۸۷ء میں ہوشیار بور کا جلب روثما ہواعظیم الشان میٹے کی بشارت ملی \_ اور ۱۸۸۷ء میں اس کا اعلان کر دیا \_ اب موافق ومخالف منتظر رہے۔ گھر امیدواری تھی۔ تو مئی ۱۸۸۷ء کولڑ کی پیدا ہوئی یہ دوسرازلزلہ تھا جوابتلا ثابت ہوئی اوراعلان کیا گیا کہ الہام میں اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔لوگ سنجل گئے۔مخالفین نے

استہزاء کی اور آمد کا جوش ندر ہا کیم دسمبر ۱۸۸۸ء سے پہلے دس ماہ سلسلہ بیعت کا اعلان ہوا۔ اور ۱۸۸۹ء میں'' بیعت اولیٰ''لد ہیانہ میں لی گئی۔اس وقت تک لوگ آپ کو بینظیر خادم اسلام بھے تھے 101ء کے شروع میں "فتح اسلام" تصنیف ہوئی جس میں آ ب نے وفات مسیح اورا پنی میسجیت کا اعلان کردیا اور کفر کے فتو کی لگ گئے اور مولوی محمر حسین بٹالوی نے جواس سے پہلے موافق تھا سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتو کی تکفیر شاکع کیا۔ یہ تیسرا زلزلہ تھا۔ اس کے بعد پندرہ ماہی پیشگوئی متعلقہ آتھم کے متعلق شور اٹھا۔ مگر جماعت برداشت كركني اوريه چوتفا زلزله تفا\_ يانچوال زلزله جو`` زلزله الساعة ' نفا\_ آ پ كي وفات تھی۔گرآ پ کی مفاطیسی طاقت نے جماعت کوالگ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول کی وفات پرشوراٹھا۔گریہصدق ومویٰ ہے متعلق ندتھا۔صاحبزادہ بشیراحمد کا قول ہے کہ یا نچ زلزلوں کی پیشگوئی ان زلزلوں پر بھی منطق ہوسکتی ہے۔چھوٹے زلز لے کئی دفعہ آئے اورآ کیں گے، مگران کے برابرنہیں ہو سکتے۔خواجہ کمال الدین اورمواوی محموملی ملنے گئے تو آپ اپنے مکان میں خربوزے کھارہے تھے۔آپ نے ایک موٹاخر بوزہ مولوی صاحب کو وے کر کہا کہ موٹا آ دمی منافق ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسانگلتا ہے، چیراتو پیمیا تھا۔

الله طاوائل نے کہا کہ آپ نے مجھے صندو فی کھول کر'' براہین'' کا مسودہ دکھایا کہ میرا بھی سب مال اور بھی جائیداو ہے۔ وے ۱۸ء میں جب آپ نے '' براہین'' کا اطلان کیا تو اس وقت اس کا مجم دواڑ ہائی ہزار صفحہ تک پہنچ چکا تھا، جن میں آپ نے اسلام کی صدافت پر تین سودلائل لکھے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ اشاعت پراور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ چارجلدیں شائع ہو کمیں تو مقد مداور حواشی ہڑھا دیے، مگر اصل کتاب کے صرف چندور تی درج ہوئے ہیں اور صرف ایک دلیل کھی گئی ہواور وہ بھی ادہوری۔ پھر اشاعت رک گئی اور ہاقی مسودہ جل کر جاہ ہوگیا۔ جلد چہارم کے آخر پر لکھ دیا کہ ابتداء میں پچھاور

خیال تھا۔ دوران اشاعت میں آپ مامور بن گئے اور پہلے ارادے ترک کردئے۔ صاحبزادہ کا قول ہے کہ آپ کی اتنی کتابیں اور آپ کا وجود ہی تین سودلائل صدافت اسلام کی ضافت ہے جوہر کہ ومہ پر ظاہر ہے۔ چوہدری حاکم الدین کا بیان ہے کہ جب مرز اامام الدین ونظام الدین نےمسجد کاراستہ بند کیا تو آ دمی بھیج کرمنت ساجت کی ۔ مگرانہوں نے نہ مانااں وقت قادیان کے قریب کسی موقع پرڈیٹی کمشنرصاحب تحقیق کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے اس کے پاس اینے آ دی بھیج مگراس نے بھی غصہ میں آ کر کہدیا کہ میں تم کو جانتا ہوں، میں تمہاری خبر للنے والا ہوں ،تم کو پنة لگ جائے گا' كيونك سوائے چند مہاجرين اورمہمانوں کے سارا قادمان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمد یوں کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ یہاں رہنامشکل ہوگیا ہے۔ ججرت انبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جا ئیں۔ حکیم صاحب نے کہا بھیرہ چلیں میرا مکان حاضر ہے۔ مولوی عبدالکریم نے سالکوٹ جانا پیش کیا۔ شخ رحت الله نے لا ہورا ہے پاس لے جانے کو کہا اور میں نے کہا کہ میرا گاؤں صحیح وسالم موجود ہے گویا وہاں ہماری ہی حکومت ہے یاس ہی دوسرا گاؤں ہے جس سے تمام اشیاء مہیا ہو سکتی ہیں۔آپ نے کہا کہا جھاوفت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ۱۸۸۶ء میں بھی ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا جس کا ذکر'' شحنہ حق'' میں ہے۔ ہوشیار پور میں چلہ کشی کا حساب و کتاب عبداللد سنوری نے اپنی یا کٹ بک میں درج کیا تھا۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے۔ ا المار چ ١٨٨٧ ءمر بائة م، آجار، دوده مصرى، چننى، گوشت، لفافه، يالك، دال ماش، نمک، د بنیا، پیازتھوم،اردگندم،مرمت تھیلا،رپوڑی، چونڈ ہضلع امرتسر کا ایک عمرسواسوسال کا بوڑھا پست قد حضرت سیداحمرصا حب ہریلوی کا مریداورشریک سفر حج بھی تھا اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے قادیان آیا۔ جبکہ حافظ روشن علی صاحب یہاں ابھی ابھی آئے تھاس نے بیعت کی حکیم صاحب نے صلوۃ خوف کے ملی طریق اس سے سکھے تھے۔ چاردن رہ کرروانہ ہونے لگا تو آپ نے دوماہ کے لئے اور تھبرالیا۔ایک دفعہ پھر آیا تھا۔گر جلدی واپس جا کرمر گیا ہے وہ شخص تھا کہ جس نے دواما موں سے بیعت کی اور صدیوں کے سرپائے اجدیوں کواہل قادیان خصوصاً ایذارسانی کرتے تھے۔کسی کے کھیت میں کسی نے پاخانہ پھر دیا تو اس کے ہاتھوں اٹھواتے تھے۔ ڈہاب سے مٹی اُٹھائی تو لیٹ گئے۔گر آپ نے ہمیشہ مبرکی تلقین کی۔

سیداحمر نور کابلی مہاجرنے ایک دفعہ اجازت مانگی تو آپ نے کہا کہ لڑنا ہے تو واپس کابل علے جاؤ۔ ١٩٠١ء میں ایک دفعہ ایک احدی نے مکان کیلئے ڈہاب ہے مٹی اٹھوائی ،سکھ لاٹھیاں لے کرآ میرے احمہ یوں نے بھی مقاومت کی جانبین زخمی ہوئے پولیس نے سکھوں کا حالان کردیا۔ گرجب آپ قادیان آئے توسکھوں نے غلطی کااعتراف كياتوآپ نے معاف كرويا، اسكے بعد آ ہند آ ہندا بدارساني كم ہوتی گئ آج بيرحالت ہے کہ قانونی ایذارسائی تو کرتے ہیں گردی ایذارسانی پر قادر نہیں رہے کیونکہ خود قادیان میں احدیوں کی تعداد بہت بن چکی ہے۔ دعوی مسجیت سے پہلے الہام ہوا کہ وسیع مكانك عبدالله سنورى يكها كدسردست تين چچر بناليتے ہيں۔امرتسر عكيم محدشريف كه جس کے پاس آ کرمٹیبرا کرتے تھے کے پاسجا کرمصالحہاور کاریگر لے آؤ۔تواس طرح چھپر تیار ہو گئے، وہ بہت مدت رہے آخرخراب ہو گئے ۔ منشی احمد جان صاحب سجادہ نشین لد ہیا نہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے یو چھا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے کہا کہ علم توجہ سے مخاطب کوگرالیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا تو پھر کیا ہوا؟ بس اتنے می جی حقیقت کھل گئی اور آپ کے معتقد ہو گئے فیج اعوج کے زمانہ میں صوفیانے یہی کمال سمجھ رکھا تھا۔ بیتو ہرا یک وہریہ بھی كرسكتا ب منشى صاحب دعوائ مسيحيت سے يہلے بى مريكے تصاور آپ كى الركى كا نكاح حکیم نور الدین ہے ہوا تھا۔ آپ کے دونوں لڑکے یہیں جمرت کرکے گئے تھے۔ حکیم

صاحب کی نرینداولا دای شادی ہے ہوئی منشی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہاتھا کہ ہے ہم مریضوں یہ ہے تہہیں کی نظر تم سیحا بنو خدا کے لئے الالهجيم مين سالكوني كوآپ سے عقيدت تھي۔ آپ اس سے قرضہ بھي ليا كرتے تھے۔جہلم کےمقدمہ میں اس نے اپنالڑ کا کنورسین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا مگر آ ب نے مانا۔ اس نے آ ب کے ساتھ مل کرمتاری کا امتحان دیا تو الہام ہوا کہ جسیم سین كے سواسب فيل بيں اس لئے آ ہے بھی فيل ہو گئے۔ قاديان ميں بھی جناب گوشدشين رہتے تھے آربیشرم بت اور ملاوال تاہم آپ کے میکے دوست تھے۔ملاوامل دوسری شادی برد بلی بھی گیا تھا۔ مگر بعد میں اس کا آنا کم ہوگیا تھا تو الہام یھو دا اسکر یو طبی پورا ہوا آپ نے اتمام ججت کیلئے ان دونوں کواپنا شاہد مقرر کیا تھا کہ واقعات جھوٹ ہوں تو بید دونوں اشتہار وے دیں۔الیس اللّٰہ بکاف عبدہ والی انگوشی بھی لالہ ملاوامل تیار کرائے امرتسر آیا تھا۔اور یا بچ روپے میں تیار ہوئی تھی۔ حکیم صاحب کے پچھ شاگر دوں پر بدکاری کا الزام عا کد ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ قادیان ہے چلے جا تمیں تھیم صاحب نے کہا کہ حضور صرف شبہُ ہی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شرعی حدنہیں لگا ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کے متعلق لكھاہے كہ

مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا
عبدائلیم مرتدنے کہا کہ صرف حکیم صاحب عملی رنگ اپنے اندرد کھتے ہیں تو آپ
نے جواب میں فرمایا کہ میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آ دمی میری جماعت میں
ایسے ہیں کہ سچے دل سے مجھ پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں۔ موکی کے
پیرواں سے ان کو ہزار ہا درجہ بہتر سجھتا ہوں ، ہزار ہا آ دمی دل سے فدا ہیں۔ کہوں تو مال سے
دستبردار ہوجا کیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو شان نظر آتی ہے اور ان میں نہیں کیا وجہ

ہے؟ جواب بیہ ہے کہ (۱) ہمعصرا ہے ہمعصر کی قدرنہیں کرتے (۲) اسلامی تاریخ ہے بھی خوب واقف نہیں اور ان ہے خوب واقف ہیں (۳) صحابہ کے حالات متدون ہیں اور ان کے حالات قلم بنرنہیں ہوئے (۴) صحابہ کوا پسے واقعات پیش آئے کہان کا ایمان جیکا اور ان کو پیش نہیں آئے (۵) صحابہ کے مقابل طاقت اس قدر زور دار ندیھی جوان کے مقابل تھی۔ (۱) مرنے کے بعد یہ بھی ویسے ہی شمچھے جائیں گے (۷) انفرادی اصلاح اور جماعت کی اجماعی اصلاح میں فرق ہوتا ہے(۸) برائی بہت جلداور زیادہ نظر آتی ہے(۹) جتنا نفاق آج کل کی زندگی میں ہے شاید ہی کسی زمانہ میں ہو۔ پیغلط ہے کہ آج کل منافق نہیں اور ہم عملاً و مکیور ہے ہیں کہ احمری کہلانے والوں میں بھی منافق یائے جاتے ہیں کوئی کسی دجہ ہے اور کوئی کسی وجہ ہے۔ بہتر ہے کدا لیے لوگوں کوالگ کر دیا جائے۔ (۱۰)احمد ی اورغیراحمدی کاامتیازمشکل ہوتا ہے پھر صحبت یا فتہ کا امتیاز بھی نہیں (۱۱) آپ نے اور خلیفہ اول نے بعض دفعہ احمد یوں کی کمزوریاں ظاہر کردی ہیں۔مگر جناب لکھتے ہیں کہ میں ان کو تر قیات کی ترغیب دیتا ہوں اوران کی نیکیاں ان گونیں سنا تا مگر دل میں خوش ہوں (۱۲) صحابہ کی تعریف قر آن میں ظاہر ہے اوران کی تعریف الہامات میں مخفی ہے (۱۳) صحابہ کی ترتی دفعی ہوئی اور ان کی مذریجی ہور ہی ہے۔مبارک احمد بیار ہوا تو آپ کو قلق تھا۔ فوت ہوگیا تو آپ خط لکھنے بیٹھ گئے کہ الہام پورا ہوا کہ خدارسیدہ ہوگایا بچین میں مرے گا۔ <del>حکی</del>م صاحب نے نبض دیکھی تو کہا کہ بہت کمزوری ہے۔کہا کہ آپ ستوری لا کیں۔آپ لانے میں مشغول ہو گئے اور دہر ہوگئی اور وہ چل دیا۔ قبر میں دہری تھی اس لئے باغ میں بیٹھ گئے تو آپ نے خاموثی کے بعد کہا کہ شریعت خدانے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے وی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے۔ مگر قضاء وقدر کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اس کی چوٹ آگٹی ہےاور بندہ صبر کرتا ہے توایک آن ہیں اتنی ترقی کرتا ہے کہ جالیس سال کی صوم

وصلوۃ سے نہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ آ ب نے کہا کدایک بزرگ کا بجدم گیا تو کہا سگ بجدمرد دفن بکنیلہ ، مگرمقتدائے قوم ایس بات نہیں کرتے۔ جب آتھم کی موت میں ایک دن رہ گیا تو آ پ نے عبداللہ اور حامد علی ہے کہا کہ جنے لے کران پر فلاں سورۃ پڑھووہ سورۃ حجیوٹی سی تھی۔ ہم نے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئے تو آپ نے قادیان سے شال کی طرف جا کرفر مایا که به چنے غیر آباد کنوئمیں میں ڈال دونگا اور جب ڈال چکوں تو بہت جلدی ہم کومنہ مورکرواپس آنا جائے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنوئیں میں چنے ڈال د ئے اور مند موڑ کروالیں جلدگ سے چلے آئے اور پیچھے نہیں دیکھا۔ آپ کے سوائے حیات میں یہ کتابیں اس وقت تیارہو چکی ہیں۔ اول دمیرة أسى " (اردو) از مولوی عبدالكريم صاحب سیالکوٹی تاریخ تصنیف و ۱۹۰۰ء اس میں چشمد مید واقعات اور خانگی امور بر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے کیونکہ آپ جناب کے اپنے مکان میں ہی رہتے تھے۔ دوم "احد عليه السلام" (انگريزي) از مولوي محمعلي صاحب امير جماعت احديد آپ ڪ ١٨٩٤، میں داخل بیت ہوئے تھے تاریخ تصنیف کے 190 چھٹم دیدسرسری واقعات پرمشتمل ہے۔ سوم و مسیح کے مختصر حالات (اردو)" از معراج الدین عمر لا بیوری مهاجر نه تھے، تاریخ تصنيف ٢٠٠١ءاس ميں کوئی خاص بات نہيں **\_ چہارم''** حيات النبی (اردو)''از ﷺ يعقوب على صاحب تراب عرفاني مهاجرتاريخ تصنيف ١٩١٥ء-" اخبار الحكم" ، واقعات قلم بند کر کے اب تک دوجلدوں میں شالع کر چکے ہیں۔ پنجم'' تذکرۃ المہدی ( اُردو )''ازپیر سراج الحق نعمانی بہت دلیب ہے بیعت ۱۸۸۲ءمسلس نہیں برجت مضامین چشمد میر واقعات كے متعلق بيں۔ تاريخ تصنيف ١٩١٥ء دوحسوں ميں شائع ہو چكى ہے معشم "سيرة مسيح موعود (اردو)''از مرزا بشيرالدين محمود احمد خليفه ثاني عام واقعات بين تاريخ تصنيف <u> ١٩١٢ء - جفعم" حالات مسيح (انگريزي)"از ڈاکٹر گرس فولڈ پر وفيسرمشن خالدلا ہور کچھخضر،</u> کچھ فلط اور کچھ تعصب آمیز ہشتم '' حالات میسے (انگریزی)'' ازمسٹر والٹرسکریٹری بنگ مین ایسوسی ایشن لا ہور مختصر احمد بیلٹر پچر ہے ماخو ذ اور متعصبانہ رنگ۔ آپ کی اسی (۸۰) کتابین الگلم البدر تبھیذ الا ذبان و دیگر رسائل بھی تاریخ پرشامل ہیں۔

گرید یا در کھنا چاہئے کہ آپ کو خصوصیت سے تواری کی تعیین نہ تھی کیونکہ تجربة البت ہوا ہے کہ ایسے دماغ اپنی دوسر سے توائے ذہنی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کردی تھیں۔ تاکہ اختلاط سے عمر خراب نہ ہو۔ شخ رحت اللہ الا ہوری ایک نوجوان عیسائی گو قادیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔ عبدالرحمٰن مصری بھی حاضر ہوگئے تو ان کی بیعت تولی گئی۔ مگر عیسائی سے کہا کہ پھر آؤ۔ دوسری دفعہ بھی بہی کہا۔ عیسری دفعہ اس نے بروز منگل تعیین جا ہی تو جمعرات بتائی تو ناراض ہوکر چلاگیا اور عیسائی ہوگیا تو آپ ناراض ہوکر چلاگیا اور عیسائی ہوگیا تو آپ واسطے تھمرایا تھا۔

مرزاسلطان احمہ نے کہا کہ میری والادت ۱۹۸۱ء پرآپ کی عمرا تھارہ سال تھی تو آپ کا سندولادت ۱۹۳۱ء بنتا ہے۔ رنجیت سنگہ کی موت ۱۹۳۹ء ہے، جس سے پہلے آپ کی ولادت آپھی ہے اس سے بھی ۱۹۳۸ء ہی ثابت ہوتا ہے یہی روایت سیحے ہے باتی سب اندازے ہیں میرے خیال میں آپ کی ولادت ۱۹۳۲ھ میں ہے اور وفات ۱۳۲۱ھ میں مرزاسلطان احمد آپ سے نومیر، گلتان، بوستان، وغیرہ پڑھا ڈی گا۔ طاحب داداصاحب نے روک دیا کہ میں نے سب کو ملانہیں بنانا۔ لاؤمیں پڑھا ڈی گا۔ طاجان محمد تھا آپ کے سنر وحصر میں امام تھا۔ فاقی ڈائی نے اس سے کچھ پڑھا تھا پہلے وہی امام مجد تھا آپ کے سنر وحصر میں حاضر رہتا تھا۔ اس کا بھائی غفارا جائل اور بے نماز تھا۔ آ مدورفت زیادہ ہوگئی تو اس نے یکھ بڑھا کیا۔ اس اسے ان محمد تھا آپ کے سنر وحصر میں حاضر رہتا تھا۔ اس کا بھائی غفارا جائل اور بے نماز تھا۔ آ مدورفت زیادہ ہوگئی تو اس نے یک مانسر ہتا تھا۔ اس کی اولاد یہی کا م کرتی ہے۔ آپ اے اعرائی کہتے تھے کیونکہ اس نے نماز شروع کی دیاں محمد کی جوڑ دی تھی۔ جوٹکہ اس نے تھاں جوٹکہ کی جوڑ دی تھی۔ جوٹکہ اس نے تھاں جوٹکہ کی جوڑ دی تھی۔ جوڑ دی تھی۔ جوڑ دی تھی۔ جان محمد کا بیٹا دین محمد عرف بگا کو اکثر احمد کی جانے ہیں، چوٹکہ کرے چھوڑ دی تھی۔ جان محمد کا بیٹا دین محمد عرف بگا کو اکثر احمد کی جانے ہیں، چوٹکہ

مرزاسلطان احمدوفضل احمد جوانی میں پیدا ہوئے تھے ،اسکے اپنے دادا کے پاس ہی رہا کرتے تھے اور آپ ہے میل ملاپ نہ تھا۔ آپ کی ایک بہن تھی۔ مرز اغلام مرتضٰی کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔اسے خواب بہت آتے تھے اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی سفید ریش بزرگ نے اسے تعویز دیا ہے۔ دیکھا تو بھوج پتر پر سورۃ مریم کاھی ہوئی موجودتھی۔

ایک وفعه خواب میں دریا و یکھااور یانی یانی کہہ کر چلااٹھی' و یکھا کہ یاؤں بھیگے ہوئے تھے اور بیت بھی گئی ہوئی تھی' اس لئے خلل دماغ کا شبہ جاتا رہا۔مسٹر میکا کلی ڈیٹی کمشنر نے مرزاغلام مرتضٰی ہے یو چھا کہ ہماری حکومت اچھی ہے پاسکھوں کی کہا کہ قاویان میں جواب دوں گا۔وہ دورے برآ یا تو کہا کہ بیمبرے مکان سکھوں کے عبد کے ہیں آپ کے عبد میں میری اولا وشا میرمت بھی نہ کر سکے گی۔ آپ کی دوسری شادی ہوئی تو سلطان احمد کی پہلی اہلیہ آپ کی اہلیہ ہے بڑی معلوم ہوتی تھی اور فضل احمد کی شادی اس ہے پہلے ہو پکی تھی۔ آپ کے دوسرے خسر کی بدلی ہنودان میں ہوئی تو آپ کی خوش دامن بہار ہوگئے۔جو ڈولی میں بٹھا کر قادیان پینجی تو آپ کے والد ساحب نے نسخ لکھ کررخصت کر دیا ایک دفعہ جب گھر میں آئی تو آپ الگ کمرہ میں قرآن نثریف تلاوت کررہے تھے۔ پیٹھ د کچھ کر کہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیفلام احمد جھوٹالڑ کا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری اہلیہ ابھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔ شام کے وقت چلائی مگر والدآ گئے تو تسلی ہوئی۔ یوں تو ساری عمر جہاد ہی میں گذری مگر با قاعدہ مناظر ہے صرف یا نچ ہوئے ہیں۔اول ہوشیار پور میں،مرلی دھرکے ساتھ ۱۸۸۱ء میں جس کا ذکر سرمہ چشم آ رید'' میں ہے۔ دوم مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی ہے لد ہیانہ میں جولائی <u>۱۸۹۱ء جورسالہ الحق</u> لدھیانہ میں مذکور ہے۔سوم محمد بشیر بھو یا اوی ہے دبلی او ۱۸ء کوجس کا ذکر رسالہ ' الحق'' دبلی

میں ہے۔ جہارم مواوی عبد الحکیم کلانوری ہے بمقام لا ہور جنوری وفروری ۱۸۹۳ء میں جس کی رونداد شائع نہیں ہوئی' گراشتہار مورخہ ۳ فروری ۱۸۹۳ء میں کچھوذ کر ہے۔ پنجم بمقام امرتسر عبدالله آئتهم عيسائی ہے مگی و جون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت'' جنگ مقدس'' میں ند کورے اور دو حملے ہوئے ہیں۔ اول بمقام بٹالہ محمد مین پر ۲۹۔ ۸۲۸ء میں جو'' براین'' حصہ چہارم ص ۵۲۰ پر ہے۔ دوم میال نذ برحسین صاحب دہلوی پر بمقام جامع معجد دہلی ۲۰ اکتو برا ۱۸۹ ء کوجود اشتہارات "میں درج ہے۔ مخالفین کے مقد مات کی تفصیل بیہے۔اول غالبًا ع ١٨٤ء ميں بابورليارام عيسائي امرتسر كى مخبرى سے ڈاك خاند كى طرف سے ہوا تھا جس كى تشريح مولوى محرحسين بنالولى كوخط لكصة بوئ آئينه كمالات اسلام ميس شائع بوچكى ہے۔ دوم محد بخش تھانہ دار بٹالہ کی رپورٹ مور خہ کیم دعمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست برائے اسلحہ حفظ خود اختیاری مورخہ ۵ دیمبر ۱۸۹۸ء بعنوان مقدمہ حفظ امن زىر د فعه ٤٠ اصابط فو جدارى بعد الت دُين كمشنر گور داسپور دائر ، و کر٢٣ فر ورى ١٨٩٩ ۽ کوفيصل ہوااور صانت سے برأت ہوئی۔جس کی تفصیل ' الحکم' مارج ۸۹۹ اءاوراشتہار ۲۶ فروری 199ءمیں درج ہے۔ سوم جہلم کا مقدمہ جومواوی کرم الدین ساکن بھین ضلع جہلم کی طرف ے پہلے جہلم میں دائر ہوا پھر گور داسپور میں چلا گیا تھا۔ بالآخر بعد الت اے ہری سٹن جج امرتسر ٤ جنوري ١٩٠٥ ء كوفيصل ہوا۔ اور آپ بری ہو گئے۔ ماتحت عدالت كا فيصلہ بعدالت آتمارام مجسٹریٹ درجہاول گورداسپور ۱۸ کتوبری واعلی انتخار اسکی تفصیل "الحکم" میں ہے چہارم مقدمہ دیوانی جوآپ کی طرف ہے مرزاامام الدین پر قائم ہوا کہ اس نے عجنوری و• 19 ء کومنجد مبارک کے سامنے ویواراٹھا کرراستہ بند کرویا تھا۔ ۱۳ اگست و ۱۹۰ ء کو بعد الت شیخ خدا بخش صاحب ڈسٹر کٹ جج گورداسپور آپ کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور ۲۰ اگست ا ١٩٠١ء كود يوار گرائي گئي۔ ديکھوتفصيل کے لئے" الحکم" اور" حقيقة الوحي" عشم مقدمه الكم ٹيکس

جو ١٤ وتمبر ١٨٩٤ ، كو بعدالت في وُكسن وْ يَيْ كَمْسْرْصْلْع گورداسپور فيصله ہوااورٹيكس نه لگا۔ اسكی تفصیل' صرورة الامام'' میں شائع ہوئی ہے۔ ہفتم فوجداری مقدمہ جو مارٹن كلارك یا دری نے قبل کے الزام پر دائر کیا تھا۔ ابتدائی کا روائی کیم اگست کے ۱۸۹ ء کو امرتسر میں بعدالت مارٹینوڈ پٹی تمشنرامرتسر ہوئی۔اورآخری کاروائی میں ۲۳ اگست <u>۱۸۹</u>۶ءکوا یم ڈگلس ڈپٹی کمشنر گور داسپور نے بری کر دیا۔ دیکھو'' کتاب البریہ''۔ ۱۸ رپریل ۱۸۹۶ء کو جناب اندر دالان میں کام گررے تھے کہ سیا ہی آئے مسجد کا درواز ہ کھٹکھٹایا اور ڈیوڑھی پر بھی ایک سیای آ گیام زامحود کو کہد کر جیجا کہ جناب آتے ہیں۔ جب مبحد کو لکلے ،انگریز کپتان مبحد میں کھڑا تھا کہ لیکھرام کے قبل میں آپ کی خانہ تلاثی لوں گا' تو کپتان معہدوسرے سیابیوں نے ساری خانہ تلاشی خوب لی۔ سر دخانہ میں جانے لگا تو سر دروازے سے نگرایا اور سخت بے چین ہوا،آپ نے تیار داری کی۔ا ثنائے تقتیش میں ایک خط نکلا کہ جس میں کسی نے لیکھر ام کے تل پرمبار کیادکھی تھی۔ مخالفین نے کہا کہ دیکھیے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے تو آ پ نے بستہ کھول کراور بھی اس قتم کے خط نکال کر پیش کر دیے اور گیتان نے کہا کوئی بات نہیں۔ دیکھو اشتباراارابريل ١٨٩٤ - ليكفر ام ٧ رمارچ ١٨٩٤ ، كولل جوا تفا-

میر ناصر نواب صاحب ہے مواوی محمعلی کی مشکش ہوگئی تو میر صاحب نے آپ
کے پاس شکایت کردی۔ بعد میں مواوی صاحب نے کہا کہا گرالیبی شکایتیں شروع ہوگئیں تو
ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گااس لئے بہتر ہے کہ ہم قادیان سے چلے جا کمیں تو آپ
نے فرمایا کہ وہ آئے تھے مگر مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ میں اپنے خیال میں محوتھا کہ
گومیری جماعت نے قو ق استدلالی میں کافی ترقی کرلی ہے اور مخالف بھی کمزوری خلاہر کرتا
ہے۔ مگر اصلی غرض جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ ابھی اس میں کامیا بی نہیں ہوئی یعنی
جماعت میں مکارم اخلاق ، تقویٰ واصلاح ، اسوہ حسنہ پر ممل درآ مد، اسلام کو اپنا شعار بنالینا

موجود نہیں ہوا۔اوریہ فکرشب وروز خلوت وجلوت میں دامنگیر ہے۔عبداللطیف کی شہادت
کی خبرا آئی تو خوش ہوئے اور کہا کہ ایمان کا نمونہ قائم ہوگیا ہے اورافسوں بھی کیا کہ ایک متبع
الگ ہوگیا ہے وہ جب کا بل جانے گئے تھے تو خود ہی کہتے تھے کہ اب میں زندہ ندر ہوں گا۔
یہ موقع آخری رخصت کا جانتے تھے۔ آپ رخصت کرنے دور تک چلے گئے تو وہ قدم پرگر کر
رونے گگے گرا ہے نے الامو فوق الادب کہہ کر کھڑا کردیا تو حضرت سے حسرت کے
ساتھ دخصت ہوئے۔

عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ میں ایک امیر کے لئے (جو غالبًا پٹیالہ کا تھا ) دعا کرانے کو قادیان آیا۔ کیونکہ وہ لا ولد تھا اور جائیداد بہت تھی۔ مگر جناب نے اثنائے تقریم میں فر مایا کہ دعائے لئے تعلق کا ہونا ضروری ہے ور نہ دعا کرانے والے کوضروری ہے کہ کوئی ایبا کام کرے جس ہے دعا کرنے والے کاول پھلے۔اس کے بعد کہا کہ جاؤاں ہے کہددو کہ ایک لا کھروپیہ دے یا دینے کا وعدہ کرے' پھر ہم اس کے لئے دعا کریں گے' پھر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولڑ کا عنایت کرے گا۔عبداللہ سنوری نے اس کو جا کر بعیبے یجی لفظ کهه دیئے وہ خاموش ہو گیا اور لا ولد ہی مر گیا اور جائندا تقشیم ہوگئی۔مولوی فخر الدین ملتانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق مختلف خیال تھے تو میں مولوی محمد حسین صاحب کے پاس آیا میں نہیں جا ہتا تھا کہ احمدی ظاہر ہوجا وں مگر آپ نے یو چھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تومیں نے کہا کہ قادیان ، تو اثنائے گفتگومیں میں لے کہا کہ آ پ تو وفات مسے کے قائل ہوں گے؟ تو جواب خی ہے دیکر کہا کہ میں سے زندہ مانتا ہوں دوران گفتگو کہا کہ میں مرزاصا حب کا بچین میں ہم مکتب بھی تھااور میری ملا قات بھی رہی ہے۔اور جوانی ہے جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ ان کے ہم عمر تھے؟ کہاوہ مجھ سے تین حارسال بڑے تھے تو آپ کی عمراب کتنی ہے؟ کہا کہ 2 یا ۴ کسال کی تو پھر میں چلا آیا۔'' آئینہ کمالات' اسلام میں جو تخریر مولوی صاحب کی شائع ہوئی اس میں آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کامحرم ۲۵۲۱ ھے بتائی ہے تو جناب کی تاریخ پیدائش ۱۵۲۱ ھے ثابت ہوتی ہے۔ اور آتھم کے مقابلہ پر۱۸۹۳ء کے اشتہار میں اپنی عمر ساٹھ سال بتائی ہے تو دونوں طریق پر آپ کی عمر ۲۷ یا ۲۵ سال ثابت ہوگی۔

آپ کا مقولہ ہے کہ جواوگ سادگی میں عمر بسر کرتے ہیں بہت ہی بیارے لگتے ہیں۔اور پہنجی آپ کامقولہ تھا کہ'''مرضی مولی مبرحال اولیٰ''۔میاں ظفر احمہ کپورتھلوی کو دوسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آ ب نے کہا کہ بہاں دولڑ کیاں ہیں۔ان میں سے کوئی ایک پہند کرلیں۔آ ہے آ گئے اور ان کو کمرہ کے باہر چک( چق) کے درے کھڑا کردیا کہ وہ پند کریں۔اس نے دیکھ لیس تو آ ب نے ان کورخصت کردیا۔ یو چھا کہ کونی پیند ہے کہا کہ لمبے چیرہ والی۔ مگرآ پ نے کہا کہ گول چیرے والی اچھی ہے۔ کیونکساس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ مگر ان میں ہے کسی کا رشتہ نہ ہو سکا۔ عبداللہ سنوری کو جب دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلداس قلعہ میں آجانا جا ہے اور زید، بکر کی بروانہ كرور آپ خوبصورت چيزكو پيندكرتے تھاس لئے كه (ان الله جميل ويحب الجمال) آپ نے غالبًا بیت ہے پہلے اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی مخالف یا غیر مسلم کوشک ہوتو ہمارے باس پچھ عرصہ گھبرے تا کہ اس کونشان مل جائے ورینہ وہ انعام کامستحق ہوگا۔ تو پھر آپ نے عبداللد سنوری ہے کہا کہ بہت بلایا ہے کوئی نہیں آتا۔ 'موائث بریخت یا دری'' بٹالہ میں ہےتم اس کے پاس متلاثی حق بنکر کہو کہ مرزانے بڑا شور مجار کھا ہے آپ اس سے مقابله کریں اگروہ ہار گیا تو میں بلاعذر عیسائی ہوجاؤں گااور بہت ہے لوگ اور بھی عیسائی ہوجا کیں گے۔شام کا وقت تھا،سردی اور بارش بھی تھی، حامد علی نے مجھے رو کا بھی مگر اس وقت بٹالد کو چلا آیا۔تقریباً گیارہ بجے کوٹھی پر پہنچا تو خانساماں نے مجھے گلم رالیا کہ مجھ ملا قات

کرادوں گا۔ صبح ہوئی تو یا دری اور میم دونوں ہے ملا قات کرکے میں نے وہ سب لفظ کہہ وہے ہوآ یہ نے فرمائے تھے۔ گروہ انکاری ہوگیا کہ ہم ایسے معاملہ میں نہیں آنا جا ہتے ، تو میں مایوں ہوکروا پس قادیان آ گیا۔مولوی محد حسین بٹالوی ہے لدہیا نہ میں جب مناظرہ ہوا تو تحریری مناظرہ تھا۔ ہاجی نظام الدین مولوی صاحب کے پاس ہی کھانا کھاتے تھے وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے کہ خلاف قرآن تم نے کیوں وفات میج کا قول کیا ہے آپ نے کہا کہ اگر کوئی قرآن ہے حیات مسج ٹابت کرے تو ابھی عقیدہ بدل لوں گا۔کہا کہ ابھی مولوی صاحب سے بچاس آیتیں لکھوا تا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بچاس کی ضرورت نہیں ا یک بی لکھالا وَ'واپس وہ گئے اور سر چھکائے واپس آ گئے کیوں؟ کہا کہ جب میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ مرزاصاحب عقیدہ بدلنے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ جلدی آپتیں لکھ ویجئے ۔ تو آپ ناراض ہو گئے کدارے الوجم تو اے احادیث کی طرف لاتے ہیں اورتم پھر قرآن کی طرف لے جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن میں حیات سے کا ذکرنہیں' کہا کہ نہیں ۔ میں نے کہا کہ جب قرآن ہے وفات گاہت ہوتی ہے تو ہم مخالف حدیثوں کو کیا کریں توانہوں نے گالیاں دیں تو حاجی صاحب نے آپ سے بیعت کرلی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے ساتھیوں ہے کہا کہ اس کی روئی بند کردو' تو مذاق کے طور پر جاجی نے دست بستہ ہوکر کہا کہ بین نہیں میں قرآن چھوڑ دیتا ہوں، آپ میری روٹی بند نہ کریں تو مولوی صاحب شرمندہ ہوگئے۔ مولوی محرصین نے مخالفت سے پہلے برابین ہر چہار حصد برایک بسیط تقریظ کھی تھی جس کا اقتباس درج ذیل ہے۔'اس زمانہ میں بلحاظ حالات حاضرہ کے ایک ایس کتاب ہے کہ اس کی نظیر آج تک پیدانہیں ہوئی۔ اور آئندہ کی خبرنہیں اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی، لسانی، حالی اور قالی تصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے کہ جس کی نظیر پہلے

مسلمانوں میں نہیں ملتی ۔ کوئی مبالغہ سمجھے تو ایسی کوئی کتاب بتائے کہ جس میں آرید و برہم سمانوں میں نہیں ملتی ہو اور اسلام کی نفرت کا بیڑا اٹھالیا ہو، اور تحدی کی ہو کہ جس کو الہام میں شک بووہ ہمارے پاس آ کر مشاہدہ کرلے۔ مؤلف ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر میں (جب شرح ملا اور قطبی ) پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب بھی تھے اور ابتک خط و کتابت بھی جاری ہے۔ اس نے مسلمانوں کی عزت رکھ لی ہے یا اللہ لوگوں کے داوں میں اس کتاب کی محبت ڈال اور اس گنہ گار بندے کو بھی اس کتاب کے خاص برکات سے فیضا ہے گئے۔

### وللارض من كاس الكرام نصيب

( ديجوا شاعة الهند، جلد فشم )

''فق اسلام' میں وفات سے اور مثیل سے کا تذکرہ سربری طور پر کیاتھا، نداس میں تحدی تھی اور ند دلائل تھے۔ گراس کے بعد ''اقو شیج المرام' میں پچھان دونوں مسکوں پر روشنی ڈالی گئی تاہم الی نہیں کہ انقلاب نماہو لیکن اس کے بعد جب ''از اللة الاوہام' شائع ہوا تو ان دونوں نے انقلابی رنگ اختیار کرلیا تھا۔ اور جس قدر دورمیانی اشتہارات نکلتے رہان میں بھی الی صراحت نہ تھی جس قدر کہ ''از اللہ' میں ہے۔ ہجرحال جب بیاعلان ہوا تو شور میں بھی الی صراحت نہ تھی جس قدر کہ ''از اللہ' میں ہے۔ ہجرحال جب بیاعلان ہوا تو شور کئی گیا اور آپ کولد ہیا نہ ، دبلی اور لا ہور میں پر زور مباحثات کرنے پڑے اور جب ثابت ہوا کہ آپ مخالفین کے رعب میں آنے والے نہیں ہیں تو محد حسین نے استفتاء تیار کیا اور میاں صاحب نذیر حسین دبلوی ہے جواب تکھوا کر دوسومولویوں کے دستخط کرائے اور ۱۸۹۲ء میں صاحب نذیر حسین دبلوی ہوری ہوگئی کہ سے جواب تکھوا کر دوسومولویوں کے دستخط کرائے اور ۱۸۹۲ء میں شائع کیا تو وہ پیشینگوئی پوری ہوگئی کہ سے جواب تکھوا کہ خط میں تکھے ہیں جوصاحبز اور کو پچھو صد نے مرز اصاحب کے مزید حالات بھی اپنے ایک خط میں تکھے ہیں جوصاحبز اور کو پچھو صد ہوا آپ نے بھیجا تھا کہ مرز اصاحب سیالکوٹ محلّہ شمیریاں میں کرایہ کا مکان لے کرمقیم ہوا آپ نے بھیجا تھا کہ مرز اصاحب سیالکوٹ محلّہ شمیریاں میں کرایہ کا مکان لے کرمقیم

ہوئے تھے الک مکان کا نام عمرا جوالا ہا تھا جومیرا قریبی ہمسامیہ ہی تھا۔ آپ فراغت کے وقت علاوت قرآن مجید میں معروف رہتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مندحسب دستوراآتے تو فضل الدین برادر کلال عمرا جوالا ہا کو بلاکر کہتے کہ ان کو سمجا دو بیہاں نہ آیا کریں۔ جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے کچبری میں ہی کر آتا ہوں تو فضل الدین چونکہ اپنے مخلہ میں موقر تھا۔ اس لئے ان کو نکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھی اس محلّہ میں رہتے تھے۔ پھر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھیم و ثیقہ نو ایس کے ہمراہ رہنے گئے۔ بیٹھک کے قریب فضل الدین دکا ندار رات کو دکان کھولے رکھتے تھے اور لوگ مبار بہتے ہوجاتا تھا۔ مولوی مجبوب عالم صوفی تھا۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین مباحث بھی ہوجاتا تھا۔ مولوی محبوب عالم صوفی تھا۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں خدمت میں جاتے تھے تو مرزاصا حب کہتے کہ انسان کوخودکوشش کرنا چاہیئے۔ کیونکہ واللہ ین جاھدو ا است وارد ہے تو صوفی صاحب کشیدہ خاطر ہوجاتے تھے کہ بیعت کے دولئی سیمت حاصل کی تھی۔ بیشیر راہ نہیں ملتی۔ بھرآپ نے ایک سکھ سے دوڑ کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔

(دیکھوسوانخ شاب)

علیم نورالدین صاحب کا ایک بھتجامسیٰ عبدالرحمٰن بدمعاش بھنگڑ قادیان کچھ ما نگنے آیا تو آپ کو کچھ شبہ پیدا ہو گیا'اس لئے حکیم صاحب نے کبلا بھیجا کہ نکال دو۔ حکیم صاحب نے روپے بیش کئے تو اس نے زیادہ مانگے اور حکیم صاحب کے پاس اسنے ہی روپے تھے۔ ای کشکش میں کچھ در ہوگئ تو آپ نے پھر کہلا بھیجا کہ آپ اے رخصت کردیں یاخو دبھی چلے جا ئیں'تو قرضہ لے کرآپ نے اے رخصت کردیا۔ ایک غیراحمدی مالدار داولینڈی کار بنے والا حکیم صاحب کواپنے گھر معالجہ کے لئے لینے آیا اور حکیم صاحب کو لے جانے کے لئے آیا اور حکیم صاحب کو لے جانے کے گئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گواگر میں حکیم صاحب ہوں کو لے جانے کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گواگر میں حکیم صاحب ہوں

کہ بانی یا آ گ میں کودیر وتو ان کوکوئی عذر نہ ہوگا۔ گرجمیں بھی تو حکیم صاحب کے آ رام کا خیال ہونا چاہئے۔ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیسے جاسکتے ہیں۔حکیم صاحب نے سنا تو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے متعلق آپ کا ایسا خیال ہے۔ ایک دفعہ آپ لیکچر دے رہے تھے توایک سکھ مجد میں آ کر گالیاں دینے لگا لوگ کڑ ہے تھے مگر آپ نے کہا جب خاموش ہوجائے، دوآ دمی پکڑ کر باہر لے جاؤ مزاحمت کرے تو حاکم علی سیاہی کے سپر دکر دو، جوحکومت کی طرف ہے یہاں مقرر ہے۔مرزا نظام الدین،مرزا سلطان احد کا وکیل تھا۔ باغ کی تقسیم کے لئے قرعہ جو پر ہوا تھا۔ آپ گھرے نکانو وہ گلی میں کھڑا تھا۔ آپ نے دو لفافے پیش کے۔اس نے ایک اٹھالیا جس میں شالی حصد تھا۔اس تقسیم کے بعد آپ کو ضرورت در پیش آئی تو اہلیہ ثانی کا زپور لے کر باغ کا اپنا حصداس کے پاس رہن رکھ دیا جس کی میعاد تمیں سال رکھی ۔عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ظلی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہا کہ" ایک بادشاہ نے ایک مستری ہے دیوار بنوائی جس پر اس نے اعلیٰقتم کی گلکاری کرنے میں سارا زورخرچ کر ڈالا۔ اس کے مقابل پر دوسرے مستری نے کہا کہتم بھی ایسی دیوار بناؤاوراس پر کمال جانفشانی ہے اپنے نقش ونگار کا انتہائی نمونہ پیش کرواور دونوں کے درمیان بردہ لکوا دیا تا کہ ایک دوسرے کے کام براطلاع نہ یا سکے۔ اور جب دونوں دیواریں مکمل ہو چکیس تو بادشاہ اور لوگ دیکھنے آئے اور درمیان سے بردہ اٹھا دیا کہ اچھی طرح موازنہ ہو سکے ۔گریہ دیکھ کرجیران ہوگئے کہ جوفقش ایک دیوار پر ہیں بعینبہ وہی نقش دوسری دیوار بربھی ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے مستری نے بیل بوٹے دکھانے میں کمال کیاتھا تو دوسرے نے دوسری دیوارکواس فندرمصفا اور شفاف کر دیا تھا کہ پہلی دیوار کے تما م نفوش او پر ظاہر ہونے لگے تھے۔

آپ کامکان احباب کا گھر تھا،مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی حصہ زیریں

میں رہتے تھے۔محموعلی صاحب بھی آ پ کے مکان کے مختلف حصوں میں رہتے تھے۔نواب مُرعلی صاحب آئے تو وہ بھی ایک حصہ میں رہتے تھے پھراپنا مکان بنالیا تو وہاں جلے گئے۔ مفتی حمرصاوق کوبھی پہلے پہل وہیں جگہ ملی تھی۔مولوی محمراحسن صاحب بھی کی بارآ ہے کے مكان ير بي تشبر ب تصاور ڈاكٹر سيدعبدالتار صاحب بھي جب اہل وعيال سميت آتے تو وہ بھی و ہیں تھبرتے۔ایک دفعہ آل محد نے آ کر دستک دی اور کہا بردی فتح کی خبر لایا ہوں۔ جناب کے باس مفتی محمر صادق تھے آپ نے ان کو دریافت کے لئے بھیج ویا۔مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ ایک مقام برمولوی محمداحسن صاحب ایک مولوی ہے جھگڑ ہے تو اس کوخوب رگیدا۔ آپ نے جناب سے میں افظ کہدیئے تو آپ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ یورپ مسلمان ہوگیا ہے۔آپ نے اپنی اہلیہ ہے یو چھا کہ کیامرزامحمود کوا پنا جائشین مقرر کریں۔تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ۔اور پہلی کہا کہ جماری جماعت میں تین فتم کے آ دمی ہیں اول وہ کہ جن کو دنیاوی شان وشوکت کا خیال ہے۔ ووم وہ جو کسی بڑے آ دمی مثلاً حکیم نورالدین صاحب وغیرہ کے زیرا ژبیں ۔ سوم وہ جوخاص مجھ ہے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوشی کومقدم للجحقة بال-

بیعت اولی لد ہیانہ میں چالیس آ دمیوں نے کی کہ آپ مجدد ہیں۔سب سے
پہلے حکیم نورالدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حامطی نے پھر عبداللہ سنوری نے پھر باقی
لوگوں نے۔ قادیان واپس آئے تو اہلیہ اور دوسری عورتوں نے بھی بیعت کرلی۔ اور جب
دعوائے مسجدت کیا تو آپ نے کہا کہ اب بہت شوراً مٹھے گا۔ تو جب آپ نے لد ہیانہ جاکر
پیاعلان کیا تو بہت شورا ٹھا اور پچھر پیرمر تد بھی ہوگئے۔ آپ کے سسر اللہ ہیانہ میں متھ تو جناب نے وہاں مسجدت کا اعلان کردیا۔ اس وقت ڈ اکٹر اسلیمیل مرز امحمود کے شیق ماموں
تیسری جماعت میں پڑھتے متھ تو ان سے ہم جماعت لڑکوں نے کہا کہ سے تو زندہ ہیں، مگر

آپ کے گھر جوم زاصاحب آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے مرگئے ہیں۔اس پرڈاکٹر صاحب متجب ہوكر گھر آئے تو آپ سے يو چھنا شروع كرديا۔ آپ نے " فتح اسلام" كى ایک جلد الماری ہے نکال کران کو دیدی تا کہ خوتشفی کرلیں۔ مرز اامام الدین نے اپنے مکان میں گھڑ ہے ہوکر کسی ہے کہا کہ لوگ (مرزاصاحب) دکا نیں کھول کر نفع اٹھارہے ہیں' ہم بھی کوئی دکان بنا ئیں تو خا کروبوں کا پیر بن بیٹھا۔ قاضی امیرحسین نے کہا کہ ایک وفعہ خواجہ کمال الدین ہے میرا جھگڑا ہو گیا تو خواجہ صاحب نے مجھ ہے کہا: ویکھئے مرزاصا حب میری کتنی عزت کرتے ہیں تو اسکے جواب میں میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے جانے تارگروا دی۔ مگر خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں منافق تونہیں سمجھا گیا کہ اتنی عزت ہور ہی ہے ( مطلب پیرتھا کہ مرزاصاحب منافقوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اس لئے خواجہ کمال الدین کومغرور نہ ہونا جائے کہ مرزا صاحب نے آپ کی عزت کی تھی) ۔ فضل احمد کی والدہ صاحبہ ہے آ پ کو بے دینی کی وجہ نے نفرت تھی اے' پہھیج دی مال' کے لقب سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی جوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ یا طلاق لے او یا حقوق بخش کرخرچ لیتی رہوتو اس نے خرچ لینا منظور کرلیا۔محدی بیگم کے جھڑے میں وہ مخالفین ہے مل گئی تو آپ نے اسے طلاق دیدی۔

( و یکھواشتها رهسرت دین قطع تعلق اوا قارب فالف دین بجریه متی ۱۸۹۴ ء )

اسکے بعدایک دفعہ وہ بیار ہوگئ تو آپ نے دوسری اہلیہ سے کہا کہ دو گولیاں دے آؤگرمیرانام نہ لینا۔مارچ ۱۸۸۲ء کوآپ اصلاح حق کے لئے مامور ہوئے۔

(PEAZEDZ)

گراحتیاطاً تو قف کر کے دعمبر ۱۸۸۸ء کو بیعت کا اعلان کیااور شروع ۱۸۸۹ء کو بیعت لینی شروع کر دی که ''میں مجد د ہوں اور سے ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں۔'' ا ۱۹۸ ء میں اعلان کیا کہ سے مرگیا ہے اور سے موعود میں ہوں۔ بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے متعلق نبی اور رسول کا لفظ صراحة استعال کرنا شروع کردیا۔ اور مثیل کرش ہونے کا دعویٰ ۲۰۰۴ء میں کیا۔ (آھی مانی سے قالبہدی، حساول)

آپ نے جو دعاوی کئے ہیں انکی فہرست مختصر طور پر ہتر تیب سنہ عیسوی ونمبر دعویٰ اے۔

ا..... بیعا جز مولف'' برا بین احمر بی' خدا کی طرف سے مامور ہوا ہے تا کہ سیح کی طرز پر کمال تو اضع ہے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے۔ (خومندرجہرا ہیں، د۸۸ءی،۸۲)

۳.....اس میں پھھ شک نہیں کہ بیعاج خدا گی طرف ہاں امت کے لئے محدث ہو کرآیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے گوا سکے لئے نبوت تا مہنیں مگر تا ہم جزوی طور پروہ ایک نبی ہی ہے۔ (توشیح الرام ۲۲ جوری افکاری وران سے ایا ۴۲۰)

سسس اهداء میں کہا کہ واضح ہوکہ جو پیشینگوئی ابو داؤد کی سیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث ماوراء النہ بعنی سمر قند کی طرف سے نظے گا جوآل رسول کو تقویت دے گا اور جس کی امداد ہر مومن پر واجب ہوگی البامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ لیہ پیشینگوئی اور مسح کے امداد ہر مومن پر واجب ہوگا البامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ لیہ پیشینگوئی اور مسح کے آنے کی پیشینگوئی (جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا) اور اصل دونوں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصدات بھی عاجز ہے۔ (الا استامی ایس ہوگا)

ه..... یک مشت تیره دعوے کردیئے کہ میں آ دم ہوں اور شیث،نوح ، ابراہیم ، اسحاق ، اسلمعیل ، یعقوب ، پوسف ،مویٰ ، داؤد ، بیسیٰ اور آنخضرت ﷺ کا مظہراتم ہوں ' یعنی ظلی طور برمحداوراحمد ہوں۔ (ازاد ہی ۲۵۳) ۳ ..... پہلے میرانا م خدا نے مریم رکھا اور بعداس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونگی گئے ہے۔ پھر فر مایا کہ روح پھو نکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف نعقل ہو گیا اور اس طرح مریم ہے سیلی بیدا ہو کرا بن مریم کہلایا۔ (ازالہ ۲۰ سام ۱۸۹۸ء ماشیہ براین احمہ یہ ۱۹۹۸ء ماشیہ براین احمہ یہ ۱۳۹۸ء مشیر این احمہ بہر ۱۳۹۱ء مشیر این احمہ بہر ایس میں بنایا۔
شتی فرح می شیر چھے اوری سء ) تعریف اس خدا کی کہ جس نے بچنے (مجھے ) میں این مریم بنایا۔
(حاشیہ جھے: اوری سء ارایون ۲۳ ارایون ۲۳ ارایون ۱۳ ارایو

٤.....خداميں جذب جوکرية نظر دکھايا كه يقيناوه خدا ہى ہيں۔

( ديكمور تنيز كمالات اسلام ٩٣٠ وكتاب البرييين بحث الهام وكثوف محويت)

۸..... پہلے'' اشتہار معیار الاخبار' کا مارچ ۱<u>۸۹۳ء میں اپنا مہدی ہونا شائع کیا پھر ریویو</u> نوم<u>ر ۱۹۰۳ء ص</u>۷۰۷ء وغیرہ میں بھی اس کو ہار بار دہرایا۔

9 ...... بچاخداو بی خدا ہے جس نے اپنارسول قادیان میں بھیجا۔ (دیکھوانجام تھے، ۲۲ جوری ہوری اسکے بعد بحوالہ'' براہین احمد میص ۴۹۸'' میر بھی لکھا ہے کہ خدا کی وہ وقی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے رسول ، مرسل اور نبی ایک د فعد نہیں ہزار د فعد موجود ہیں۔

۱۰۔۔۔۔خدا کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیسے روکرسکتا ہوں میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لا تا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لا تا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں (آتم ہم ۲۷) پڑ' تحقیقة الوحی صر ۱۵۰٬ میں بھی اسکو دہرایا ہے،انسان جب تک آپ کومسے موعود نہیں مانتا کا فرے اور اس کی نجائے نہیں۔ (دیکھ انجام تھم ص۱۲)

اا .....اور'' اربعین نمبر ۴ ، ماشیص ۲ ، میں لکھا ہے کہ اب دیکھوخدا نے میری وی اور میری وی اور میری تعلیم اور بیت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے مدار نجات کھیر ایا دھی قد الوحی ص ۹ کا براس کو یوں پختہ کیا ہے کہ کفر دوسم ہے۔اول آنخضرت کی کورسول نہ ماننا۔ووم

مسے موتودکونہ ماننا کہ جس کی تقدیق کے لئے خدا اور رسول نے تھم دیا ہے بلکہ پہلے نہیوں نے بھی تھے موتودکونہ ماننا کہ جس کی تقدیق کے اور در حقیقت دونوں کفرایک ہی تئم میں داخل ہیں۔

11 ----- اور اور ایس شروع کر کے ہے 14 ویس کہا کہ آپ حضرت سے النظیم لا سے افضل اور زیادہ مقدس ہیں۔ چنا نچدازالہ ۳ تتمبر او اور انجام آ تھم ہے و میں یوں کھا ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور نانیاں زنا کار تور نیس تھیں جن کے خون سے سے کا وجود ہوا۔ (عاشی خیر انجام سے کا ایس نادان اسرائیلی نی نے ان معمولی باتوں کا پیشینگوئی نام کیوں رکھا (ضیر انجام سے)

میں یادر ہے کہ سے کو جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔

یہ جھی یا در ہے کہ سے کو جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔

( ماشية غير آنتم بين ۵ ،ازاله بس ۱۲ ما تازاحدي بس ۱۲ بكثتي بس ۱۲)

، ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(وافع البلاء بس ١٠٠٠)

خدانے اس امت میں ہے تیج موعود بھیجا جو پہلے سے ہے اپنی تمام شان میں بہت بڑ دوکر ہے۔ بخدا اگرمیج ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا 'اور جونشان مجھے نے طاہر ہورے ہیں ہرگز نہ دکھلاسکتا۔ (ھینۃ ادی ص۱۵۸۱۸۳)

ناظرین! بیتح براس شبه کو بالکل کا فور کردیق ہے کہ مرزاصا حب عیسیٰ الطّفظالیٰ کی تو ہین صرف الزامی طور پر کرتے تھے اور جس جگہ مرزا صاحب نے بیہ بہانہ کیا ہے اس کا مطلب بیدنکاتا ہے کہ کوسیح مقدس ہتی تھے گرمجھ ہے کم تھے۔

اندرائز آیا۔ البرین ۱۹۸۰ میں یوں لکھا ہے کہ آواھن، خداتیر۔ (مرزاصاحب کے)
اندرائز آیا۔ ۱۳ کے، اوراس سے پہلے'' آئینہ کمالات' کا البام ۹۳ میں گذر چکا ہے کہ
خدا کے اندرخود آپ مرزاصاحب از کرجذب ہوگئے تھے اس لئے یہ البام بالکل ورمت
ہوگیا کہ انا منک وانت منی اور یہ ایبا البام ہے کہ افضل الرسلین کھی کو بھی نصیب

تہیں ہوا۔

سما .....خدانے البہام کیا ہے کہ میں لوگوں کے لئے کچھے امام بناؤں گا اور تو ان کار ہبر ہوگا۔ ( کتاب البریز ہیں 1 سے هیئة الوی ہیں 2 )

۵ .....خدا فرما تاہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جائشین بناؤں تو میں نے آ دم کو یعنی تختبے پیدا کیا۔ (سنب ابریدہ ۲۷)

۱۲ .....دانیال نبی نے میرانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے بین خدا کی مانند۔ (ماشید ابعین بیردوم)

السنانت منى بمنزلة اولادى وخدائے كهاكرتوميرى اولادى بجائے براربين ١٩٨٣)

١٨ ..... يكي يائيمن يوسيدومن كفتم كد حجراسودمنم \_ (ماشيار بعين ١٥٠٥)

19.....الهامات میں میرانام بیت الله بھی رکھا گیا ہے۔ (ماشیار بعین ۱۵٫۸)

۲۰ سنخدا تعالی نے کہا کہ بیاوگ (منشی اللی بخش وغیرہ) خون حیض تجھ میں و یکھنا چا ہے ہیں یعنی ناپا کی اور خباشت کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہا پنی متوار تعتیں جو مجھ پر ہیں دکھلا و سے اور خون حیض ہے کیونکر مشابہت ہواور وہ کہاں تجھ میں باتی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کوخوبصورت لڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جواس خوان سے بنا میر سے ہاتھ سے بیدا ہوا۔ (عاشیار بعین ۱۸۸۱)

۱۲ ...... آیه و اتنحدوا من مقام ابواهیم مصلی ای طرف اشاره کرتی ہے کہ امت محمدیہ میں جب بہت فرقے ہوجا کیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس زمانہ میں وہ فرقہ نجات پائے گاجواس ابراہیم کا پیروہوگا۔ (اربین ۲۲۰۳)

٢٢ ..... خدائے مجھے كہا ہے كہ يا ادم اسكن انت و زوجك الجنة.

(اربعین ۱۳۷۳زول کمت اور کتاب البریس ۸۶)

۲۳ ....خدا نے مجھے کہد دیا ہے کہ ھوالذی ارسل رسولہ بالهدی کا مصداق تو ہی ہے اروز اولا) یدوول کے اس الهدی کا مصداق تو ہی ہے اروز اولا) یدوول ہی ہے دلیل ہے۔ کیونکہ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی مفتری ) تو (اولا) یدوول ہی ہے دلیل ہے۔ کیونکہ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قدر بید بیند قدر بید کائی ۔ (تائیا) یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے ؟ جس نے اپنی وقی کے ذریعہ چیند امرونی بیان کے وہی صاحب شریعت ہوگیا لیس اس تعریف کی روے بھی ہمارے خالف ملام بیس کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی" قبل للمو منین یعضوا من ابسار ھم" وغیرہ دوسرے البامات براہین میں درج ہیں اور ۲۳ سال کا عرصہ بھی گذر چکا ہے اور اب تک میری وقی میں امر بھی ہے نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی اراز بعین ۲۰۱۳) اور اربعین ۲۰۱۳ میں لکھ بھی ہیں کہ میر سے اس دوری کی نہیا دھدیث نہیں (اربعین ۲۰۱۳) اور اربعین ۲۰۱۳ میں لکھ بھی ہیں کہ میر سے اس دوری وہ مدیثیں بھی پیش کرتے ہیں ، جو قر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی سے معارض نہیں اور دوسری کرتے ہیں کو جمردی کی ٹوگری میں بھینک دیتے ہیں۔

(ا عِازاتندی مِن ۲۹ بِحَنْدُ کُولِزُ ویه بِس ا ابتریاق القلوب س ۱۳۰)

۲۴ .....اے روہر گوپال تیری مہما گیتا میں بھی ہے ( لیکچر سیالکوٹ ) آ رہیہ جس کرش کے منتظر میں وہ کرش میں ہی ہوں۔ (ھیتة انوی س۵۸)

۲۵..... مجھے خدانے کہا ہے کہ انت سلمان و منی یا ذا البو کات۔(ریوبارپریلا دوا،) ۲۷..... براہین حصہ پنجم ص ۹۰ و تقد حقیقة الوقی ص ۸۵ کی اشاعت میں یوں کہا ہے کہ میں کیلی بھی ہوں( او کیما قال ).

21 ....خدا تعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہاہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے (ھینة ادی ہیں، ۱۲۷)۔ یج توبیہے کہ اس نے اس قدر مجزات کا دریارواں کر دیا ہے کہ باشٹناء ہمارے نبی ﷺ کے باتی تمام انبیاء میں ان کا ثبوت اس کثر ت کے ساتھ اور نقینی طور پر مانا محال ہے اور خدانے اپنی جت پوری کردگ ہے (تنہ ہے: اور عدانے اپنی جت پوری کردگ ہے (تنہ ہے: اور عدانے ساتھ اور عدانے ا

### له خسف القمر المنير وان لي خسفا القمران المشرقان اتنكر

(اعازاحری ال)

۲۸ ..... مجمد ﷺ کے واسط کو طو خار کھ کراوراس میں جذب ہو کراوراس کا نام محمد واحمد ہے مسمی ہو کرمیں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ (ایک للطی کا زالیس ۲۹۵)

۲۹ ..... بار با بنا چکا بول که بموجب آیت لمایلحقوا بهم بروزی طور پروبی خاتم الانبیاء جول - (شیرهیند الوی ۱۷۵۰ افایت س۸۱، از الس ۲۵۲)

۳۰ .....خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تُو ہی ہے۔آریوں کا (آسانی) ہاوشاہ۔ (خمتہ هیئة اوی میں ۸۸)

اس .....ا بنا حامله مونا بيان كيار (ماشيدهية الدي بشخاري سيم ماشيرا بين ٥٩٦٨٥)

۳۲ .....اور چونکہ وہ بروز محمدی جوقند یم ہے موعود تھا وہ بیس ہوں اس سے بروزی رنگ کی نبوت مجھےعطا کی گئی۔ (تلطی کا زالہ س ۲۶۸)

۳۳ ..... ا عجاز احمد کی، براہین احمد یہ ۵۶/۵ تتمہ حقیقة الوتی ص ۲۸ میں لکھا ہے کہ بخداای نے مجھے بھیجا ہے اورای نے میرانام نبی رکھا ہے اوراس نے مجھے سے موجود کے نام سے پکارا ہے اوراس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے ہیں۔ جو تین لا کھ تک چہنچتے ہیں۔

۳۳......ہم خدا کے فضل ہے نبی اور رسول ہیں (اخبارعاملاءور) قاویانی جنتری ص ۹ ر<u>۱۹۳۷</u>ء میں مرز اصاحب کی طرف ہے بیظم شائع ہوئی ہے جس کااقتباس درج ذیل ہے:

کان دھر کرتم سنو ہم علیٹی معہود ہیں مظهر زر تشت مویٰ کرشن اور داؤد ہیں ہم مثال یوسف و یعقوب صالح وہود ہیں ہم ہیں تصویر محمد حامد و محمود ہیں جو نہ مانیں گے ہمیں وہ کافر ومر دور ہیں وہ ہیں ہم حکم خدا ہے وقت پر موجود ہیں اسود واحمر ہمارے سب کے سب مقصود ہیں وہ جارے متبع ہیں وہ ہمیں مودود ہیں ہوکے آ دم سب ملائک کے ہے مبجود ہیں جو ہمارے دریہ آئے ہو گئے مقبول حق مجویہاں سے پھر گئے وہ اسکے ہاں مطرود ہیں اب ہمارے اتباع میں تا ابد محدود ہیں جن امور سرو اخفی کی وہ ابمشہود ہیں بعد الحكم حانثين ففل عمر محود بين بعض ان اصحاب نے جوسا کن اخدود ہیں صفحہ ہستی ہے ایکے نقش اب مفقود ہیں خاک میں سبل گئے اوناک خاک آلود ہیں چند سالوں میں جہاں ہے ہوتے میں ابور ہیں یہ ہماری وحی اور تخریر میں موجود ہیں

اے امیر المنکریں ہم احمد موعود ہیں ہم بروز آ دم و نوح و خلیل اللہ ہیں ہم مثل لوط و اسحاق اور استعمل ہیں ہم ہیں عکس ایلیا حزقیل اور ہیں دانیال ہم نبی اللہ ہیں اور مظہر جملہ رسل سب نبی دیے رہے ہیں جن کی آنے کی خبر ہم سنانے آئے ہیں پیغام برایک قوم کو جوہمیں مانیں مسے اور اپنے جھگڑوں میں حکم ہم جوآئے پھر ہوا تجدید عکم اسجدوا انبیاء ہو ویں ہمارے بعد یا ہوں اولیاء ہم نے اپنی زندگی میں وی حق ہے دی خبر جانشیں اول تو اینے ہو چکے ہیں نور دیں مومنول میں آتش فتنه جلانا تھا ضرور جو خالف تھے بڑے سب مٹ گئے الکے نثال سعدى و ڈوئى پکٹ جمونی آتھم ہیں کہاں فتنه گراعداء جواًب بین ان کوبھی تم دیکھنا یہ دُرر جونظم میں منظوم اوسف نے کئے

#### عهدوفات

ہ آپ کووفات کے قریب وفات کے متعلق کثرت سے الہامات منذرہ اور خواب آئے۔لا ہور گئے تو اور بھی کثرت ہوئی ۔اہلیہ نے کہا کہ واپس قادیان چلیں ۔کہا کہ خدالے جائے گا تب ہی چلیں گے گراس وقت بھی آپ رسالہ'' پیغام صلح'' کی تالیف میں مصروف رے اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چنانچہ ۲۵مکی ۸۰ 19ء بعد از عصر خواجہ کمال الدین کے مکان پرایک پر جوش تقریر کی کیونکدابراہیم سالکوٹی کی طرف ہے مباحثہ کا چیلنج آیا تھااور شرا نظامنا ظرہ کے لئے مولوی محمد احسن صاحب کومقرر کیا تھا۔ چبرہ سرخ ہو گیا تھا اور اثنائے تقریر میں کہا کہ پہلی کومرنے دو کہای میں اسلام کی زندگی ہےاور یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں۔ آپ کی وفات پر'' یانیز''اله آباد نے یوں لکھا کہ اگر کوئی اسرائیلی آسان ے اتر کر تبلیغ کرے تو غلام احمد قادیانی ہے ہی مشابہت رکھے گا۔ ہم کوئی عالماندرائے قائم نہیں کرسکتے مگراہے اپنی صداقت کا پورایقین قتا۔ چنانچہ ایک دفعہ بشپ ویلڈن کوچیلنج دیا کہنشان نمائی میں مقابلہ کرے اور پہلنج ایبا ہی تھاجوالیاس نبی نے بعل کے بروہتوں کو د ما تھا۔ وہ اوگ جنہوں نے ندہب کے رنگ میں دنیا کے اندارا یک حرکت پیدا کر دی ہےوہ ا پی طبیعت میں مرزاصاحب ہے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔اگر "ارنسٹ رین" جوفرانس کا مشہورمصنف ہے آپ کے زمانہ میں ہوتا تو ضرور آپ نے ملتا۔ بہرحال قادیان کا نبی ایسےاوگوں میں سے تھاجو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔

'' ٹائمنر اوف لندن'' نے لکھا کہ'' آپ ذی وقار جذبہ رکھنے والے خوب و بین تھے۔ آپ کے تبعین بڑے لوگ بھی جیں۔ آپ دھو کہ خور دہ تھے دھو کہ دینے والے ہر گزنہ تھے''۔ ''علی گڑھاسٹیڈیٹ'' نے لکھا کہ'' آپ اسلام کے پہلوان تھے۔'' '' دی یونیٹی'' کلکتہ نے لکھا کہ'' آپ بہت دلچپ تھے۔ایمان کے زور سے ہیں ہزار متبع پیدا کر لئے تھ''۔

''صادق الاخبار''ریواڑی نے لکھا کہ'' آپ نے خدمت اسلام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں رکھا۔انصاف متقاضی ہے کہ ایسے اولوالعزم فاصل اجل حامی اسلام کی نا گہانی اور بےوقت موت پرافسوں کیاجائے''۔

'' تہذیب نسواں' لا ہورئے لکھا'' آپ برگزیدہ برزگ تھے۔ہم انہیں مذہبامیح تو نہیں مانتے لیکن ان کی رہنمائی مردہ روحوں کیلئے واقعی سیحائی تھی''۔

''آربی پترکا'لا ہورنے لکھا اگر''جو پھھآپ نے اسلام کی ترقی کیلئے کیا مسلمان ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مگران کی تصانیف میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے خیالات بڑے وسیعے تھے اور زیادہ قابل برداشت تھے۔ آربیہ ماج ہے آپ کے تعلقات دوستانہ نہ تھے'اس کئے جب ہم آپ کویاد کرتے ہیں تو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے''۔

'' اِندر'' نے لکھا''مرزاصاحب ایک صفت (استقلال) میں محمدصاحب (ﷺ) ہے مشابہ تھے اور آخر دم تک اس پر قائم رہے''۔

''برہم چارک' نے لکھا کہ''آپ بلحاظ لیافت وشرافت کے بڑے پایہ کے انسان تھے''۔ ''امر تا بازار پتر کا'' کلکتہ ہے لکھتا ہے کہ''آپ درویشا نہ زندگی بسر کرتے تھے اور پیئنگڑوں آ دی روزاندان کے نظر ہے کھانا کھاتے تھے''۔

"" سلینس مین" کلکته سے لکھتا ہے کہ" آپ مشہوراسلامی بزرگ تھے"۔

''اخبار وکیل''امرتسر نے لکھا کہ''اس شخص کاقلم پر سحرتھا۔ زبان جود ماغی عجائبات کا بجسمہ بنظر فتنداور آ واز حشر تھی۔ و شخص جوتمیں برس تک مذہبی دنیا کے لئے زلزلہ اور طوفان رہااور شور قیامت ہوکر خفتگان ہستی کو بیدار کیا، خالی ہاتھ دنیا ہے اٹھ گیا۔ ایسے شخص دنیا میں ہمیشہ نہیں آتے کہ جن سے مذہبی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی مفارقت سے مسلمانوں کو معلوم ہوگیا ہے۔ کہ ان سے ایک بڑا شخص جدا ہوگیا ہے۔ جس سے مخالفین اسلام سے مدا فعت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ بیسائیوں اور آریوں کے مقابلہ پر آپ کالٹر پچ قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے قامی مجاہدوں کی پہلی صف میں کھڑ ہے ہوکر فرض مدا فعت اوا کر دیا تھا۔ کثر ت مثق ومباحثہ نے آپ میں ایک شان پیدا کر دی تھی ۔ تبلیغ و تلقین یہاں تک تھی کہ مخاطب برجستہ جواب من کرفکر میں پڑ جا تا تھا۔ ہندوستان مذا ہب کا گھر ہے' آپ کا دعویٰ تھا کہ میں حکم اور خالف ہوکر آیا ہوں تو بے شک باقی ندا ہب پر اسلام کوفو قیت دینے میں آپ خاص قابلیت مالٹ ہوکر آیا ہوں تو بے شک باقی ندا ہب پر اسلام کوفو قیت دینے میں آپ خاص قابلیت میں تھے۔ امید نہیں کہ مذہبی و نیا میں کوئی ایسا آ دمی پیدا ہو''۔

ڈاکٹر والٹر صاحب ایم اے سیکریٹری اوف وائی ایم سی اپنی کتاب'' احمد یہ
موومنٹ' میں لکھتے ہیں کہ''آپ فیاض اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور خالفین کے سامنے
جو جرائت آپ نے دکھائی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ صرف مقناطیسی قوت جاذبہ رکھنے والا ہی
ایسے لوگوں کی وفا داری حاصل کر سکتا ہے کہ جن میں ہے دو نے افغانستان میں جان دے
دی' مگر آپ کا دامن نہ چھوڑا ۔ کئی احمد یوں ہے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مقناطیسی
طبیعت کوہی چیش کیا''۔

آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی۔ احمد یہ بلڈنگس متصل اسلامیہ کالج میں پھودن آپ نے قیام کیا تھا۔ حکیم نورالدین صاحب بنچ حمن میں روزانہ تبلیغ کرتے تھے اوراوپر کے مکان میں آپ معدالل وعیال رہتے تھے۔ پاس ہی دوسرے میدان میں بخالفین نے جلسہ گاہ قائم کردی تھی۔ مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اورا کیک میلہ لگا ہوا تھا۔ تقریبادو شفتے بہی کارروائی رہی آخرا کیک روز فوری موت کی خبر اُڑگئی کہ آپ رخصت ہوگئے ہیں۔ وجو ہات مخلف بیان کئے جاتے تھے کوئی در وگردہ کا دورہ بتا تا تھا۔ کوئی بند ہمیضہ کی شکایت پیش کرتا

اورکوئی دل کی حرکت کابند ہونا بتا تا تھا۔اندر گھر کے ناگہانی واقعہ پیش آیا۔اس لئے سیجے طور پرکوئی رائے قائم نہ ہوئی۔آ خرالا مرجب مرزا بشیراحمہ نے ''میر قالمبدی'' کھی تواس نے سیجے واقعات پیش کردیے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے' کہ آپ مرض الموت میں بیار ہوگئے عالت نازک ہوگئی تو آپ کی اہلیہ بہت گھیرا کر کہنے گلیس یااللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے جواب دیاوی جو میں کہا کرتا تھا۔

۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کوآپ تندرست تھے نماز عشاء کے بعدا بی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھایا۔مرزابشیراحر کہتے ہیں کہ صبح کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسہال ہے بخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے معالج اور تیار دارا ہے اینے کام میں مصروف ہیں۔ تو میرا دل بیٹھ گیا کہ بیمرض الموت ہے کمزور تو ہو ہی چکے تھے۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندار دسب سمجھے كه آپ وفات يا ڪِيم ٻين' پھرنبض چاني شروع ہوئي۔ حياريا ئي صحن ميں تھي اندرلائي گئي روشني ہوگئی تو آپ نے وقت یو چھ کرتیم کے ساتھ نماز شروع کر دی توعشی ہوگئی۔ پھر یو چھا تو نماز شروع کردی مگر کرب بہت تھا۔ آٹھ ہے کے قریب ڈاکٹر نے یوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو جواب ندار دلکھنا جا ہا تو قلم کھٹتا ہوا چلا گیا۔ پھرنو بچنز غرہ شروع ہو گیا اور لیے سانس آنے لگے مستورات بلنگ کے پاس نیچے بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر محمد سین نے قلب کے پاس انجکشن کیا تو جَدا بَعِراً فَي آخرا يك لمباسانس آيا تورخصت ہوگئے ۔مرزابشیراحماس مقام پراپنی والدہ كا بیان یول درج کرتے ہیں کہ'' یہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا کچھے دہر بعد دو دفعہ یا خاند میں رفع حاجت کو گئے زیادہ ضعف ہوا۔ تو مجھے اٹھا کرمیری حاریائی پر لیٹ گئے پھر حاجت ہوئی تو جاریائی کے یاس ہی رفع کرلی۔میں پیر دباتی تھی کدایک اور دست آیا (ان یانچوں دستوں کے بعد ) قے آئی تو بالکل ہی ناطاقت ہوکر جاریائی پر گریڑ ہے گرتے ہوئے چوٹ بھی آئی تھی اور حالت دگرگوں ہوگئی تو حکیم نورالدین صاحب اور مرزامحمود

(خلیفه وقت) کو بلالیا"۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہیضہ کے عارضہ سے وفات واقع ہوئی۔ وفات ے پہلے ایک انگریز نے مولوی محمولی صاحب ہے'' رسالہ الوصیعۃ''مرتب کرنے کے دنوں میں یوجھا تھا کہ جناب نے اپنے بعد جانشین کے قرار دیا ہے؟ تو آپ نے اہلیہ سے يوجها كه كيام زامحودكوجانشين مقرركياجائي ؟ تواس نے كہا كه آپ كى مرضى - آپ نے وفات یائی تو تھیم نورالدین صاحب س کراندرآ ئے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا واپس ہوکر دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو مولوی محد احسن صاحب امروبی نے کہا کہ انت صدیقی تو حکیم صاحب کے کہا کہ قادیان چل کر فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تین انگوٹھیاں تھیں ایک بر الیس الله بکاف عبده لکھا تھا۔جودعوائے نبوت سے پہلے کی تھی ووم دعویٰ کے بعدكى جس يريكها تفاكه غوستك بيدى بوحمتى وقدرتي ....الغ سوم وفاتكى انگوشی جوآ پ وفات کے وفت پہنے ہوئے تھے میکسی نے بنوا دی تھی اوراس پر بیلکھا تھا کہ مولابس ۔قرعہ اندازی ہے پہلی محمود صاحب کولمی ووسری بشیر صاحب کواور تیسری شریف احمد کو۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی موجد مفرح عنبری اپنے رسالہ موسوم بہ'' خطوط امام بنام غلام' کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق سے اپریل ۱۹۰۸ء کوحضور قادیان ہے بعزم لا ہور روانہ ہوئے دو روز بٹالہ تھبر کر ہے ارتیج الاول ۲۶ ۱۳۲۲ ہولا ہور بہنچے۔ ۲۵ روز ہی لا ہور میں تشریف فر مارہے اور پھر ہے مئی ۸۰ واء کو ہی مقبرہ بہتتی میں فن ہوئے عنسل میرے ہاتھ ہے ہوااور دوسرے احباب مانی ڈالتے تھے۔ لا ہور میں حضور گوتاریخ وفات کے رنگ میں بیمصرعدالہام ہوا۔ ع مکن تکیہ برعمر نایا تدار

احمد میہ جنتری لا ہور<u>ا 191ء</u> ص ۳ میں ہے کہ <u>۱۹۰</u>۵ء میں جناب نے تبلیغ سلسلہ قادیانیہ کا کام اصحاب ذیل کے سپر دکیا۔ مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمد میہ خواجہ کمال الدین، سید محمر احسن امروبی، صاحبز اده بشیر الدین محمود احمد، خانصاحب محمولی رئیس مالیر کوشله، سید هم عبد الرحمٰن مدرای، غلام رسول بیثاوری، میر حامد شاه سیالکوئی، شخ رحمت الله لا موری، مرز ایعقوب بیک شاه پورخلیفه رشید الدین آگره، ڈاکٹر سید محمد حسین لا موراور ڈاکٹر محمد المعیل لا جور بیک شاه پورخلیفه رشید الدین آگره، ڈاکٹر سید محمد حسین لا موراور ڈاکٹر محمد المعیل لا جور بر چنانچہ ۲۹ جنوری ۲۰۹۱ء کوسکریٹری نے اپنے تبلیغی اصول شائع کرنے کا کام شروع کر دیا اور جناب نے اس انجمن کو بیچ ارٹر عنایت کیا کہ انجمن کے امورو بی صحیح محمد جا کمیں جو کشر ت رائے سے پاس ہوں مگر خاص دینی اغراض جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں انگی اطلاع مجھے دینی چا ہے مگئی ہے کہ خدا تعالی کا اس میں کوئی خاص ارا دہ ہومیری زندگی کے بعد صرف اس انجمن کا اجتماد کا فی ہوگا۔ (الراق مرز اندام احدے درائز ہے۔ وار

صغیمدالوصیت کی دفعہ ۳ میں لکھا ہے کہ چونکہ بیا جمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے اس لئے اسے دنیا داری کے رگوں سے پاک رہنا چاہیئے ۔ ۲۵ مگی ۱۹۰۸ و آپ کی جہیز و تنفین سے فارغ ہو کر جملہ ارا کین نے متفقہ طور پر بھیم نورالدین صاحب کو خلیفۃ اسے قرار دیا اور آپ کی وفات ۱۳ ماری ۱۹۴۳ء تک متفقہ کام قادیان میں ہوتا رہا گر خلیفۃ آپ کی وفات پر بی وہ المجمن دو جھے ہوگئی اور ایک فریق تو وہیں قادیان میں رہا اور دوسر سے فریق نے فات پر بی وہ المجمن دو جھے ہوگئی اور ایک فریق تو وہیں قادیان میں رہا اور دوسر سے فریق نے الا ہور کو صدر مقام احمد میہ بلاڈ کس قرار دیا جہاں میچ کی وفات ہوئی تھی ۔ اور اپنا امیر جماعت مولوی محملی صاحب کو مقرر کرلیا اور ۲ می 191 ء کو احمد میر آجی ن اشاعت اسلام کے مطاحت مولوی میں اخبار 'پیغام صلح'' جو مشتر کہ سوسائن کی ملکیت تھا اسے خرید کرتو می اخبار بنایا گیا۔ کل آ مدنی ایس موصد میں معتمولیت وو کنگ مشن ساڑھے باون ہزار سے او پر ہوئی اور خرج پونے اکاون ہزار کے معتمولیت وو کنگ مشن ساڑھے باون ہزار سے او پر ہوئی اور مولوی فضل الی عربی پر جھاتے قریب ہوا۔ اور امیر صاحب نے حدیث کا درس دیا اور مولوی فضل الی عربی پر جھاتے دیے۔ انگریزی ترجمہ قرآن مؤلفہ امیر صاحب چھپنا شروع ہوا۔ اور جہادا کہراور صدوث دے۔ انگریزی ترجمہ قرآن مؤلفہ امیر صاحب چھپنا شروع ہوا۔ اور جہادا کہراور صدوث

مادہ وغیرہ رسائل مفت تقشیم کئے ۔وو کنگ مشن میں مولوی صدرالدین اور پینخ نوراحمداورخواجہ کمال الدین کام کرتے رہے۔ دوسرے سال (اکتوبر <u>۱۹۱۵ء بغایت عبر ۱۹۱</u>۱ء) تقریباً ساڑھے چونسٹھ ہزار آمد ہوئی اور خرج انگلتان میں پونے چوتمیں ہزار ہوا باقی ہندوستان میں پہنچاای سال تعلیمی طور بر کام شروع ہوا اور امیر صاحب نے النبوۃ فی الاسلام كتاب تكهى اوراحه بيدلا ئبرىرى ايثريثن يرسلسله تصانيف احمريه كي يبلي جلد برامين احمريه هر جبارجلدشائع ہوئی۔مولوی محماحت امروہی بھی لا ہوری فریق میں ( قادیانی فریق ہے نکل کر) شامل ہوگئے اورخرج ۲۳؍ ہزار کے قریب ہوا۔ تیسرے سال (اکتوبر ۱۹۱۲ء لغایت <u>ڪا 1ء</u>) ميں انگريز ي ترجمه قرآن شريف با هتمام مولوي صدرالدين حيپ كر هندوستان پہنچا۔مسلم ہائی سکول معہکیمر ج کلاس کے جاری ہوا۔مئی <u>۱۹۱۷ء می</u>ں کوٹ موگل اورموہن پور ضلع سیالکوٹ میں قوم پکھی دارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف ہے اس انجمن کے سپر دہوئی اورحسن کارکردگی میں انعام حاصل کیا۔ آمدے مار بزار کے قریب ہوئی اورخرج ساڑھے ۳۲ ہزار کے قریب ہوا۔ بیرسائل بھی جاری ہوئے ؛ احمد بیموومنٹ چارجلد، نکات القرآ ن وغیرہ مولفدامیر صاحب سال جہارم (اکتوبر <u>۱۹۱۸ء لغایت متبر ۱۹۱۸ء) ۵۵ر ہزار کے</u> قریب آمدنی ہوئی اور۵۴ مزارخرج ہوا۔ مبلغین بھیج اور امیر صاحب نے درس قرآن لا ہوراورشملہ میں دیااور نکات القرآن اور هفیقة آمسی شائع ہوئے۔ سال پنجم (اکتوب<u>ر ۱</u>۵ء لغایت تتمبر ۱۹۱۹ء) ۳۴ مزارتک آیدنی جوئی اور ۲۷ بزارتک خرچ جوا۔ اس سال اردو ترجمة قرآني بمجيح البخاري مترجم اورسيرت نبوي امير صاحب نے مرتب كي \_ چنانچيُّ ' سيرة'' اکتوبرہ ۱۹۲۰ء میں شائع ہوگئی۔

## ١٣....خاص خاص حالات مسيح قادياني

یوں تو''سیرۃ المہدی''اور'' کتاب البریہ''کے اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔گرتا ہم جن خیالات پرزیادہ زور دیاجا تاہے ان پر بھی خامہ فرسائی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

# بياريان اوردوا ئين

اسلاف کے بیان میں گذر چکا ہے کہ دما فی کمزوری آپ کے ورشیس تھی اور بھیں تھی اور بھیں تھی اور بھیں آپ وائم الربیض اور گوشنشین چلے آئے ہیں۔ شاب بھی آپ کا بیار یوں میں ہی گذرا اور شیخو خت میں تو اس قدر عوارض جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو ' کتاب الوصیۃ' کھی پڑی اور مرض الموت میں بھی آپ کو ہمیضہ کا عارضہ ہوا تھا اور بید کہنا کہ کیا کیا دوا کیں استعمال کرتے تھے یا کن کن عوارض میں آپ گرفتار رہتے ان کا بھی بیان تو باب المز ان میں گذر چکا ہے اور بچھ رسالہ سمی بہ ' خطوط امام بنام غلام' مولفہ کیم محمد سین صاحب قریش میں گئی کہ دوری موجد مفرح عزی مطبوعہ ہولائی 190 ء ہے افتاب ما درج ذیل ہے جس میں کیم صاحب نے آپ کے وہ خطوط فخر بیطور پر درج کئے ہیں جووقا فو قتا آپ نے ایکھ نام روانہ کئے تھے ہم ان کو نمبر وار درج کرتے ہیں۔

س.... مجھے اخویم صاحب کلیم محرحسین صاحب قریش سلمہ اللہ تعالی السلام علیم ورمة اللہ ورماة جونكہ بباعث بيارى كے ميرے گھر مشك خالص كی ضرورت ہے اور مجھے بھی سخت ضرورت ہے اور پہلی مشك ختم ہو بچل ہے بچاس روپ بذر ابعہ منی آرڈر ارسال ہیں۔ دوتولہ مشك خالص دوشیشیوں میں ارسال كریں۔ بروز پنج شنبہ سيالكوٹ جاؤں گا بہتر ہے كہ آ ہے اشیشن بر مجھے دیدیں۔ (خلام احمد ۱۱ اور بنداء)

ے ۔۔۔۔ اس دفعہ دودواؤں کی ضرورت ہے ایک کیلورانہ جو دو دفعہ پہلے بھی منگا چکا ہوں۔ شایدللعہ روپے قیمت پرآتی ہے۔دوسری وائی ہوٹر جورتم کے لئے ہے اس کے لئے۔۔۔ کافی ہوں گے۔ بذریعہوی رپی ارسال کریں۔

• ا۔۔۔۔ میرامچھوٹالڑ کامبارک ضعف ہضم میں گرفتار ہے آپ پیرٹن فیمیکل فورڈ یعنی شربت فولا دی ایک بوتل بہت جلد جیجیں قیمت دی جائے گی اس کوشدت تپ میں ام الصبیان کا عارضہ بھی ہوجا تا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین ہے مشورہ کرکے کوئی اور دوا بھی بھیجے دیں جگر کا بھی خیال رہے۔

۱۲.....میاں مار محمد بھیجا جاتا ہے اس کو اشیاءخو دخر بیردیں ایک بوتل ٹا تک وائن کی بلومر کی دکان سےخرید دیں (غالبًا پہمی ایک قتم کی شراب ہی ہے۔ ۱۲مصنف )۔

۱۳ ...... چندروز سے بخت بیار ہوں۔ بعض وقت جب دورہ دوران سرشدت سے ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ سر در دہمی ہے۔ اس کئے روغن با دام سر اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر مانا مفید ہوتا ہے۔ بدست محمد یار پانچ رو پے ارسال ہیں۔ ایک بوتل روغن با دام تازہ خریدکر کے بھیج دیں۔

ے اسسا آپ براہ مہر بانی ایک تولد مشک خالص جس میں ریشہ جھلی اور صوف نے ہو اور تازہ و خوشبو ناک ہو بہت جلدی وی پی کریں کیونکہ پہلی مشک ختم ہو چکی ہے اور بباعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔ ۱۲۸ پریل ۲۰۱۴ء

19.....اشیاء مفصلہ ذیل ہمراہ لینے آئیں۔وائی بیوٹر از دکان پلومر فیمتی۔۔۔مثک خالص جس میں چپچھٹرانہ ہو، فیمتی۔ پان بیگمی عمدہ فیمتی اور ایک انگریزی وضع کا پا خانہ جس کی قیمت معلوم نہیں اس کی قیمت یہاں ہے مل جائیگی۔ مجھے دورانِ سرگی بہت شدت ہے مرض ہوگئی ہے۔ پیروں پر بیٹھ کر پا خالۂ کرنے ہے سر میں چکر آتا ہے اس لئے انگریزی یا خانہ کی ضرورت ہے۔

79 ..... جھے دوماہ سے کھڑت بیشاب کی بہت شکایت ہے۔ تمام رات ہار بار بیشاب آنے سے بہت نکایف ہوا تا کرہ ہوا تا کی بہت شکایت ہے۔ بہت نکایف ہوتی ہے۔ بہلے میں نے سوڈ اسلی سلاس استعال کیا تھا فائدہ ہوا تا کر بدر کر بھیج دیں اس کی علامت سے ہے کہ اس کے ذرے رہت کی طرح براق ہوتے ہیں سے دوائی دوتو لہ بھیج دیں تھیت کی کی بیشی بعد میں دیکھی جائی گی ساتھ ہی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ ولا بی فی جوڑہ قیمتی م/ جلد مروی رپی کردیں کیونکد ایک طرف دوران سرکی شکایت ہے اور دوسری طرف پاؤں کی سردی کی بھی تکایف ہے۔ اگر کوئی پھیمیٹی پوسین کا بلی جوئی اور گرم اور کشادہ ہوئل جائے تو اس کی قیمت ہے بھی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کسی ربگ کا ہومضا لکتہ نہیں۔ اس قدریاؤں کوسر دی ہے کہ اُٹھنامشکل ہے۔

۲۱.....میری رائے میں مشک (مرسولہ) بہت عمدہ تھی۔اگر چند ہفتوں میں گنجائش ہوئی تواور

منگوالوں گا بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے وہ مشک تھوڑی ہی موجود ہے ماتی سب خرچ ہو چکی ہے۔

۲۲..... کتمبر مے 19 مکومبارک احمد فوت ہو گیا ہے اب برف نہیجیں۔

۲۴.....میری بیاری کے لئے روغن با دام تاز ہ بھیج دیں۔ان خطوط برعموماً تاریخ روانگی نہیں دی گئی اور حکیم صاحب نے صفحہ نمبر ۸ برایک نوٹ دیا ہے کہ'' میں اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ حضورعلیہالسلام (مرزاصاحب)اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کابھی استعال فرماتے تھے چونکہ دور ہمرض کے دفت آکثر مشک ودیگرمقوی دل ادویات کی ضرورت رہتی تھی جوا کثر ميريمعرفت جايا كرتى تتمين للجي خيال آيا كهميري مفرح عنري آپ استعال كرين توبهت ساخریج کی جائے گالبذامیں نے ایک دفعہ دوسری ادو پیرے ساتھ ایک ڈبیہ مفرح عنبری بھی بھیج دی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کوموافق آ جائے تو بمیشہ پیش کر دیا کروں گا۔ میری خواہش پوری ہوئی اور آپ نے ایک ہفتہ بعد میرمہدی حسین کو بھیج کر قیمة ایک اور ڈ بید منگائی تومیں نے قیمت واپس کرتے ہوئے ایک اور ڈبیا بھیج دی اس کے بعد آپ نے لا ہور کو آخری سفر کیا۔''اورص 2 برلکھا ہے کہ''گرم پوشین جالیس روپیہ میں خرید کر کے بھیج دی گئی تھی جسکی نصف قیمت ہیں روپے مستری محمد موی سودا کر بائیسکل نے دی تھی''اور ص ٣ پر لکھتے ہیں کہ'' آپ مجھ ہے ہی مشک منگوایا کرتے تھے۔الیک دفعہ خادم امرتسرے لے گیا تفاتو آپ نے واپس کردی تھی۔

''اخبارالحکم' ۲۸مگی نوا علی ہے کہ مرزاصاحب قادیانی گواسبال کی بیاری بہت دیر سے تھی د ماغی کام کرتے (تو ہڑھ جاتی) کھانا بھٹم نہ ہوتا۔ دل بخت کمزور تھا بنیش ساقط ہوجایا کرتی تھی۔مشک وعنبر کے استعال سے واپس آ جاتی تھی۔لا بھور کے آخری قیام میں بھی بیدعارضہ دو تین دفعہ پیش آیالیکن ۲۵مئی ۱۹۰۸ء کی شام کو جب سارا دن پیغام صلح کا مضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی پر پھر بید دورہ شروع ہوگیا اور وہی دوائی مقوی معدہ جواستعال ہوتی تھی جھے تھم بھیج کر تیار کرائی گرفا کدہ نہ ہوا اور قریبا گیارہ بچے ایک اور دست آن پر طبیعت از حد کمزور ہوگئی۔ جھے اور حکیم نور الدین کو بلا یا مقوی ادویات دی گئیں اس خیال ہے کہ دماغی کام کی وجہ سے بیمرض ہے نیند آنے ہے آرام آجائے گا اس لئے ہم واپس چلے گئے دو تین بچے کے درمیان ایک دست اور بڑا آیا۔ نبض بالکل بند ہوگئی تو حکیم نور الدین اور خواجہ کمال الدین نے مجھے اور میر سے ہرا در ڈاکٹر مرز ایعقوب ہیگ کو گھر سے بلوایا۔ مرز اصاحب نے یعقوب بیگ سے پاس بلاکر کہا کہ مجھے اسپال کا بیک کو گھر سے بلوایا۔ مرز اصاحب نے یعقوب بیگ سے پاس بلاکر کہا کہ مجھے اسپال کا دورہ بخت ہوگیا ہے دوائی تجویز کریں۔ علاج شروع ہوا گر حالت نازک تھی نبض واپس نہ آئی اس لئے ہم پاس ہی رہے بیبال تک کے سوادس بچ آپ رخصت ہوگئے۔

آئی اس لئے ہم پاس ہی رہے بیبال تک کے سوادس بچ آپ رخصت ہوگئے۔

البشرای ۲۵ میں ہے کہ ہم مکہ میں مرینگے یا مدید میں بیالہا م پورانہ ہوا تو لا ہور یوں نے البرام پورانہ ہوا تو لا بعن مکہ بنا کہ ہور کو کہ کا دیا تا کہ دورک دی دار الا مان لیمن مکہ بنا

گرہمیں بید کھنا ہے کہ س جرات سے مکہ و مدینہ، نبی ورسول، بیت المقدی، وشق منارہ بیضاء اور باب لدوغیرہ تیار کرلئے ہیں۔ لیکن نقل نقل ہی ہے اور اصل اصل ۔
واشم ندنفتی مال کے خواہاں نہیں ہوتے اور اصلی مال کو بڑے داموں پر خریدتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سے موعود اللی کے روضہ نبویہ میں وفن ہوں گاس کی تاویل یوں کی کہ بروزی طور پر بہشتی مقبرہ ہی گنبدخفراء کا مقام ہے اس لئے آپ روضہ نبویہ میں ہی وفن ہوئے ہیں اور یہ بھی وارد ہے کہ مسلمان سے پر نماز جنازہ پڑ ہیں گاس کا مطلب یوں گھڑ لیا کہ صرف آپ پر نماز جنازہ حاضریا غائب پڑھنے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باتی اہل اسلام سب کا فر ہو نگے یہ بھی وارد ہے کہ سے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باتی اہل اسلام سب کا فر ہو نگے یہ بھی وارد ہے کہ سے داردے کے درمیان تلبیہ کرینگے تو اس کا یہ اسلام سب کا فر ہو نگے یہ بھی وارد ہے کہ سے دو جاء کے درمیان تلبیہ کرینگے تو اس کا یہ

ڈ الا ۔ تا کہ پیمفہوم پیدا ہوجائے کہ پالا ہور میں مرفے گئے یا قادیان میں ۔

مطلب لیا ہے کہ ایک وسیع میدان یعنی قادیان میں مسیح موجود تبلیغ اسلام کی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ سیح نکاح کر کے اولا دپیدا کریگا تو آپ نے نکاح ٹانی سے اولا دپید کر کی تھی مگر محمدی بیگم اس پیشینگوئی کا مصداق نہ بن سکی ورنہ یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ رہتی کہ نکاح ٹانی دعوائے مسجیت سے پہلے تھا۔

### تدن رئيسانه

پہلے عنوان میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنی د ماغی بیاریوں کے لئے مشک، وائن اور مفرح عنبری وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے جو خاص امراء وشرفاء کا حصہ ہے۔ اب ہم حکیم محمد حسین صاحب قریشی کی کتاب موسوم ہے'' خطوط امام بنام غلام'' سے چندتحریریں درج کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا باقی تمدن بھی امیرانہ تھا۔

ا .....اخویم حکیم محرحسین صاحب السلام علیم امولوی یار محد آپ کے پاس چنچتے ہیں، پھھ اشیاء خرید نی ہیں، آپ اپنے ہمراہ اشیاء خرید دین ،روپہیمرسلہ کم نکلے تو اپنی طرف ہے دے دیں، میں جھیج دول گا۔ (۱۲۰ تورین 19۰ مطافیر ایس)

۲......۲ آپ کے جومیرے ذمہ تھے بھیجے گئے ہیں اور ۳۲ دانہ طلائی زیور پونچیاں تا گہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں۔ تیار کروا کر بدست حال بھیج دیں۔ (عونبر ۴،س۹)

س....کل کے خط میں سہوا میں اس بستر کی رسید بھیجنا بھول گیا جوآپ نے اخلاص کی راہ سے بھیجا تھول گیا جوآپ نے اخلاص کی راہ سے بھیجا تھا دسردی میں میرے لئے بہت کارآ مدہے۔ جز اسم اللّٰہ حیوا. (ملاس) میں۔ میں۔ میں۔ استان کی سے تھے۔ کی سے میں میں کے قیمت نہیں بھیج سکتا' آپ مفصلہ ذیل کپڑے ساتھ لے آئیں۔ (حکیم صاحب نوٹ کلھتے ہیں کہ یہ کپڑے مبارکہ بیگم کی تقریب نکاح پرمنگوا نے گئے تھے) (حکیم صاحب نوٹ کلھتے ہیں کہ یہ کپڑے مبارکہ بیگم کی تقریب نکاح پرمنگوا نے گئے تھے)

۵.... حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بٹالہ کے راستہ سے قادیان جانے کوآپ سے پینیں مانگی تھی کیونکہ میری ہوی حاملہ میرے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ سڑک بٹالہ سے لے کر قادیان تک بالکل خراب ہے پینیں کی سواری خطرناک ہے حمل کی حالت میں گویا بلاکت کے باتھے میں ڈالنا ہے۔ (خطاہ میں)

۲ ..... جارا امکان جو باغ کے ایک طرف واقع ہے خطرناک ہے، اس لئے آج مالیہ دو ہے خیرہ خرید نے کے لئے بدست شیخ عبدالرجیم صاحب بھیجنا ہوں۔ آپ معہ تج بہ کار احباب کے خیمہ معہ قناتوں اور دوسرے سامان کے بہت جلد روانہ فرمائیں اور کسی بیچنے والے کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی فواب صاحب نے یہ خیمہ خریدنا ہے کیونکہ نوابوں سے بہت قیمت لیتے ہیں۔ خیمہ نیا ہو بیا خانہ وغیرہ کا بھی انتظام ہو۔ (مطاہ بسم) ہموجب تاکیدوالدہ محمود آپ میری لاکی مبارکہ کیلئے ایک قیمس رایشی یا جالی کی جو چھرو ہے سے زیادہ نہ ہوعید سے بہلے تیارکر کے بھیج دیں۔ ۱۲ رفر وری ۲۰۱۴ و احداد اس ردی

ے..... ہمارا پہلا گھنٹہ بگڑ گیا ہے اس لئے للعہ روپ بھیجنا ہوں بخو بی امتحان کر کے ارسال فرما دیں بشرطیکہ نیم گھنٹہ کی آ واز دینے والی کل ہرگز نہ ہو کیونکہ بسا اوقات دھوکا لگ جاتا ہے۔اس کے ساتھ اور چیزیں بھی خریدنی ہیں (طاعه ہمہ)

۸.....تمام چیزیں اور کپڑے بڑی احتیاط ہے خربید دیں۔حماموں کی قیمت معہ کرایہ عمرے مولوی محمد علی صاحب کودے دیتے ہیں۔ (طوہ اس۸)

# دعائين

"احديد جنري "19۲۵ء ميں ہے كه

ا ..... آپ نے اپنی امت کو یوں دعا کرنے کے لئے ارشاد کیا کہ طریق استخارہ یوں ہے کہ

رات کوتو بنصوح کر کے دورکعت نمازنقل کی رکعت اول میں سورہ یسین پڑھو، دوسری میں اکیس دفعہ سورہ اخلاص نقل کے بعد تین سوم تبد درودشریف پڑھواور تین سوم تبداستغفار، پھردھا کرہ کدا ہے قادر کریم! تو پوشیدہ حالات جانتا ہے اورہم نہیں جانتے 'اورمقبول، مردود، مفتری اورصادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پس ہم عاجزی سے تیری طرف التجا کرتے ہیں گدائی تحضی کا تیر ہے نزد یک جو سے موقود اور مہدی و مجدد الوقت ہونے کا دعوی کرتا ہے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا گاؤ ب، مردود ہے یا مقبول ؟ اپنے فضل سے بیحال کرتا ہے کیا حال ہے کیا جا کہ اگر مردود ہے یا مقبول ؟ اپنے فضل سے بیحال روکیایا کشف یا البام سے تام پر ظاہر فرما' تا کدا گر مردود ہے تو اس کے آثار اور اسکی ابانت سے ہم ہلاک نہ ہوں، مقبول ہے اور تیری طرف سے تو اس کے انکار اور اسکی ابانت سے ہم ہلاک نہ ہوجا کمیں ۔ ہمیں ہرایک فتنہ سے بچا کیونکہ ہرایک قوت تجھے ہی کو ہے۔ بیاستخارہ کم از کم دو ہوجا کمیں ۔ ہمیں ہرایک فتنہ سے بچا کیونکہ ہرایک قوت تجھے ہی کو ہے۔ بیاستخارہ کم از کم دو ہوت کریں بھرطیکہ دل میں بخض نہ ہوور نے خواب میں شیطان آئے گاریں جدیدہ

 ہاتھ سے جحت اسلام مخالفین اور بےخبروں پر پوری کر۔اوراس عاجز کواوراس کے محبوں کو اپنی ظل حمایت میں رکھ کر دین ود نیا میں ان کا متکفل ہو۔اورسب کو دارالرضاء میں پہنچااور اینے رسول اوراس کی آل پر دروداور رحمت نازل فرما۔

٣..... بيدوعا برروز رات ون كبرة نماز مين كئ مرتبه پڙهني چائي يامن هواحب كل محبوب اغفولي و تب علي وادخلني في عبادك المخلصين.

( محط بنام خشی رستم علی ۱۵ فروری ۱۸۸۸ه)

ا است بہتر ہے کہ بید وعا نماز میں پڑھی جائے کیونکہ بیاسم اعظم ہے، اسے جو پڑھے گا آفت سے نجات پائے گا۔ رب کل دھیء خادمک، رب فاحفظنی وانصونی وارحمنی، بیند کے لئے رات اٹھ کراس اسم اعظم کا تکرار نماز کے رکوع وجود وغیرہ اور دوسرے وقتول میں کرو۔ (انکم جلد)

۵..... برنماز كى آخرى ركعت مين بيدعا بكثرت يراضو، تاكيد بـــ ربنا اتنا فى الدنيا
 حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (رَبر ١٩٩٨)

٢ ....وبائى يمارى كے لئے بياسم پڑھو يا حفيظ يا عزيز يارفيق. (اللمجلد)

ک ..... قادراور کامل خدا جو ہمیشہ نبیوں سے ظاہر ہوتا رہاادر ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہ فیصلہ جلد ظاہر کرکہ پکٹ اور ڈوئی کا جھوٹ او گوں پر ظاہر کردے کیونکہ تیرے عاجز بندے اپنے جیسے انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہوکر تجھ سے بہت دور جاپڑے ہیں۔ انکواس زہر سے رہائی بخش ،اورا پنے وعدوں کو پورا کروہ جواس زمانہ کیلئے تیرے تمام نبیوں نے گئے ہیں اور حقیقی مجات کے سرچشمہ سے ان کو پر اب کر ۔ کیونکہ نجات تیری محبت میں ہے کی گے فوان میں نہیں ہے۔ مخلوق پر تی پر بہت ساعرصہ گذر چکا ہے اب ان پر تورجم کر ۔ صلیب اور خوان کے خیالات سے ان کو نوا کہ وہ تجھے خیالات سے ان کو نوا کر ، تا کہ وہ تجھے خیالات سے ان کو نوجات بخش ، میری دعا کیس تن اور آسان سے نور نازل کر ، تا کہ وہ تجھے خیالات سے ان کو نوا تا کہ وہ تجھے

د کیے لیں۔ نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کد آخروہ تیرے بندے ہیں۔ جبکہ تو نے جھے اس کام کیلئے بھیجا ہے سومیں تیرے مند کی پناہ ما نگٹا ہوں کہ میں نامرادی ہے مروں اور میل بھین رکھتا ہوں کہ جو پچھا پنی وحی کے ذریعہ تو نے مجھے دعدے دیئے ہیں ان وعدوں کوتو پورا کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ کیونکہ تو ہمارا صادق خدا ہے۔ میرا بہشت دنیا میں یہی ہے کہ تیرے بندے مخلوق پرتی ہے نجات پائیں۔ وہ مجھے عطا کراوران پرخلا ہر کردے کہ دہ خدا ہے بہ خبر ہیں۔ (عم جلد ۸ ہیں)

۸..... گناہوں سے مخلصی کی دعا ہے ہے کہ میں گنہگار ہوں تیری دشگیری کے سوا پھے نہیں ہوسکتا، تو مجھے گناہوں سے یاک کریہ (بدرجلد۲۰/۳)

9.....ا عفدا گرچ تیری عادت ہے کہ بچوں اور امیوں کو مجھ عطا کرتا ہے اور حکیموں اور فلاسفروں کی آ تکھ پر پردہ ڈالتا ہے گرییں عرض کرتا ہوں کہ ان اوگوں ہے ایک جماعت میری طرف تھینچ لاتا کہ تیری نعمت کا قدر بہچان کرا ہے حاصل کرنے کو متوجہ ہوں۔ (ادالہ) والسب 1/ اگست ۱۸۸۵ء میں حکیم نور الدین صاحب کو بچہ کی علالت کے لئے یوں لکھا کہ رات کو دوگا نا پڑھ کرید دعا کرو کہ 'اے میرے حن خدا ایمیں تیرا پر معصیت بندہ ہوں ، تو نے مجھ ہے تلم پرظلم و یکھا اور انعام پر انعام کیا ، تو نے ہمیشہ پر دہ پوٹی کی ، تو اب بھی مجھ پر پر دہ پوٹی کی ، تو اب بھی مجھ پر پر دہ پوٹی کر''۔

اا.....فروری <u>69 ی</u>کونواب محمر علی کوخط لکھا کہ اے خدا! میں تیرے احسانوں کاشکرادا نہیں کرسکتا۔میرے گناہ بخش دے تا کہ ہلاک نہ ہوجاؤں۔اپنی محبت میرے دل میں ڈال تا کہ مجھے زندگی حاصل ہوجائے۔میری پردہ پوشی کراور مجھ سے ایسے عمل کرا کہ تو راضی ہوجائے۔دنیااورآ خرت کی آفت سے بچا۔

خلاصه بيه كه كچه دعائي احاديث كالرجمه بين اور كچه خودساخته بين جوعيسائي طرز

تعلیم ہے ملتی جلتی ہیں۔ گرافسوں یہ ہے کہ آپ کی دعا کیں منظور نہ ہو کیں ورنہ آج کوئی عیسانی انظر نہ آتا۔ گرحالا تکہ آپ کے زمانہ میں اگر ہندوستان کے عیسانی سات لاکھ تھے تو اس انظامیس لاکھ تک بڑھ گئے ہیں تو پھر یہ شیخی کیے سیجے ہو عمتی ہے کہ ہماری دعا کمیں قبول ہوتی ہیں، اور قبولیت دعا کو معیار صدافت کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور یہ بھی نتیجہ لکلتا ہے کہ مرزائی ضرور ہی مسلمانوں ہے الگ ہوکر نماز پڑھیں کیونکہ جو دعا کمیں مرزائی پڑھتے ہیں مسلمان نہیں پڑھتے ۔ خالباً درود شریف بھی مرزائیوں کا الگ ہے۔ جس میں و صلمی الله علی عبدہ المعسیع المعوعود کا اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ خدا مجھ بردرود بھتے اے تو پھران کی اہمت درود کیوں نہ ہے۔

مشهوروا قعات متعلقه جماعت مرزائيه

(۱) مانغ .....جنوری

ا..... بدرسة عليم الاسلام كاجراء قاديان ميس ١٨٩٨.

٣....سعدالله لدهيا نوى مر گيا ڪ 19٠

۵....متحد کے سامنے دیوار بنائی گئی • ۱۹۰۰ء

اا....رهم على مر كيا 1909ء

١٢....ميال محمود بيدا ہوئے <u>١٨٨٩</u>ء

۲۰ ..... بو بواوف ریلجیز زیرا دارت مولوی محرعلی صاحب جاری ہوا۔ ۲۰۱۶

12.....ا مة النصير پيدا موفى <u>١٩٠٣</u>٠

(۲) سلام.....فروری

ا....تعليم الاسلام كى بائى كلاسين كليس وواء

ا....سيكهوال ضلع گورداسپور مين تعليم الاسلام كي شاخ كھو لي تني يحدواء

ے .....انواب محرعلی صاحب مبار کہ بیگم کا نکاح بمعاوضہ مبر ۵۲ ہزار <u>۴۹۰</u>۸ء

٢٠ .... "الحكم" شروع بوا ١٩٩٨ء

٢٥ ....عبد المجيد وبلوى فالح يفورامر كبيا ١٩٠٤ء

(۳)عجل.....مارچ

السميح نے لد ہیانہ میں بیعت کی۔ و۸۸اء

ا.....تشحيذ الاذبان شروع موابه ٢٠٠٤ء

٧....ليكفر ام آل جوابه ١٨٩٤ء

٣ .... منارة أسح اوربيت الدعاء كي بنياد ٣٠٠٠ واء

۱۳....خليفه تورالدين صاحب كي وفات ١٩١٣ء

۱۹۰۳...رخصتانه مبارکه بیگم <u>۱۹۰</u>۹ء

۲۰.....لا ہوری یارٹی الگ ہوگئ۔ ۱۹۱۳ء

۲۲.....جلسه شوري مين الجماعتين موايه ١٩١٣ء

۳۱ ......ا مجمن اشاعت اسلام کی بنیا<u>دا • وا</u>ءاور بیت الدعاء کی تیاری، رحمت الله لا جوری

کروھے سواء

(۴)مبارگ....اپریل

٣....زلزله پنجاب مين آيا- ١<u>٩٠</u>٤ء

٣ ..... جراغ الدين جموني طاعون عيمر گيا۔ ٢ • 19 ء

٨....نشى اليي بخش مصنف "عصائے مویٰ" طاعون ہے مرگبار یے ١٩٠٠ ا

١٣....خطبيعر بيدالهامية عيدالنجي يرين ١٩٠٠ و

۲۰ میشیراحمد کی ولا دت ہوئی۔ ۱۸۹۳ء

27 ..... لا جور میں درس قر آن شروع جوا۔ <u>۱۹۱۳</u>ء

(۵)الرحيل....مئي

ا....فيض الله حك منتلع كورداسپور مين تعليم الاسلام كى برانج كھولى تى\_ 201،

۵....عبدالرحمٰن ولدمنظوراللي پيدا ہوا۔ \_\_\_ااواء

۱۴ .....صدرالدین پہلی دفعہ پورپ گئے۔ ۱۹۱۴ء

٢٣..... أنهم عام تسريس مبابله جوار ١٩٠١ ء

٢٣ ..... شريف احمد كي ولا دت موني ١٩٥٨ ع ( ذيقعده سماه)

٢٦....نصيراحد ولدميان صاحب محمودا حرتولده وابه ي • واء

۲۲ .....مرزا صاحب کا انقال ہوا ( بمقام احمد یہ بلڈنکس بر مکان سیدمجرحسین صاحب

لايور) ١٩٠٨ واء

٢٨....تعليم الاسلام كالج كالفتتاح بهوابه ١٩٠٣ء

(۲) نوق .....جون

ا.....صدرالدين يورب باراول پنجي - ١٩١٧ء

٢..... آگھم ہوا۔ ۱۸۹۳ء

۱۴....مبارک احمد کی ولادت (۴مضفے) ۱۸۹۹ء

٣٠....عبدالحي ولدنورالدين کي آمين ہوئي۔ ١<u>٩٠</u>٥ء

٢٥.....امة الحفيظ كي ولادت سم ١٩٠٠ء

۲۷ .... محمداحد ولدمولوی محمولی ایم اے کی ولا دت ہے۔ ۱۹۲۰ء

۲۸ .... في نوراحمرا يجنث خواجه كمال الدين يورپ گئے - ١٩١٣ ،

(2) بركات ..... جولائي

ا ..... مولوی محمعلی صاحب نے قادیان کو بجرت کی ١٨٩٨ء

ا....رساله وتعليم الاسلام 'صدرانجمن احمد بدكي طرف عي شائع موا- ٢٠٤١ء

٢ ..... شخ نوراحدولد چو بدري فخ محر بمبئ سے جہاز يرسوار بوئے۔ ١٩١٣ء

•ا.....يغام ملح لا هور كااجراء هوله ١٩١٣ء

۲۲ ..... مولوی محرحسین ہے لد ہیانہ میں میاحثہ شروع ہوا۔ 1091ء

٢٤..... آگھم فيروز يورمين مرگيا ـ ١٨٩٢] ،

۲۹.....خواجه کمال الدین کالیکچرند ہی کانفرنس پیرس میں خصوصیات اسلام پر ہوا۔ ۱۹۱۳ء

۳۰.....مولوی محمد مین سے مباحثہ نتم ہوا۔ ۱۸۹۱ء (۸) تخت .....اگست

ا....عبدالحميد جلمي كي معرفت ڈاكٹر كلارك نے اقدام قبل كامقد مددائر كيا۔ ١٨٩٤ء

۷....بشيراول پيدا بوا (۱۲رزيقعد و۲<u>۰۰۳ ه</u>)، ۱<u>۸۸۶</u> و

٣ .....خواجه صاحب کود و کنگ مجدیر فیضه ملابه ۱۳۳۱ ه

۱۴..... حکیم حسام الدین سیالکوثی مرگیا۔ ۱۹۱۳ء

۲۰..... د يوار ما نع مسجد گرائي گئي۔ په ١٩٠١ء

٢١ ....عبدالكريم كوسرطان بوا- هـ19٠٥

٢٣ ....عبدالحميد والامقدمه خارج موا\_ <u>ڪ ١</u>٨٩ء

۳۰ مبارک احد کا نکاح ڈاکٹر سیدستار شاہ کی لڑکی مریم بیگم ہے ہوا۔ <u>ے ۱۹</u>۰۰ء

(۹)خير.....تمبر

ا.....اخبارالقادیان کانمونه بابوتمرافضل نے شائع کیا۔ ۲۰۹۰ء

٣.....لا جورآ ڀ کاليگير جوار <u>١٩٠</u>٠ ع

٣....خواجه صاحب مبلئ سے پورپ کو گئے۔ 1917ء

۵ ..... بشیرصاحب کا نکاح سرور سلطان بنت مولوی غلام حسن صاحب سب رجسر ارپشاور

ہوا۔مہرایک ہزار ۲۰۴۱ء

۵...... "تعليم الاسلام" كوسركار نے منظور كرليا۔ <u>• • وا</u>ء

١٦..... ( تعليم الاسلام "مين شاخ ديينيات كلو لي كني \_ في 1900 ء

١٧.....صاحبزاده مبارك احمدمر كيا- عيدوا

۲۴....خواجه صاحب يورپ چنج گئے۔ ١٩١٣ء

(١٠) بثارت.....اكتوبر

۳....محود نے آپ کی بیعت کی۔ ۱۸۹۸ء

٨.... "اخبارالكم" امرتسر عثائع موا-اكو ١١٥

۹..... خواجد نے مدینه طیبه کی زیارت کی <u>- ۱۹۱</u>۳ء

٠١.....خواجه مكه شريف كو گئے - ١٩١٣ء

اا .... مولوي عبدالكريم كي وفات ہوئي۔ <u>١٩٠٥</u>ء

اس ..... "البدر" قادیان سے جاری ہوا۔ ٢٠٠١ء

٣٠.... خواجه نے حج کرلیا۔ ١٩١٣ء

وسر من كامباحثه فتم بوابه مع 190 ء

۱۴ .... مجمود صاحب کا نکاح ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی لڑگی محمودہ بیگم ہے ہوا۔ ۲۰۰۳

٢٢..... آپ بمعه عيال دبلي گئے۔ 1991ء

٢٣ ..... آپ کا مباحثه مولوی محمد بشير سے دبلي ميں شروع موار ١٨٩١ ء

۲۹ ..... جماعت احمد بیرکامباحثه مولوی ثناءاللہ سے بمقام '' مد'' صلع گور داسپورشر وع ہوا۔

-- 1905

### (۱۱) قبول.....نومبر

ا .... الكوت مين راجيه شمير كى سرائ مين آپ كاليكير جوار ١٩٠٠،

س .... فرقه احد بيمردم شاري مين لكصواف كالعلم بهوا ..... فرقه احد بيم دم شاري مين لكصواف كالعلم بهوا ....

٢..... آپ کالد ہیا نہ میں لیکچر ہوا۔ 19•6ء

ے....فضل الٰہی ولدمنظورالٰہی بمقام لا ہور پیداہوا۔ **و وا**ء

•ا.....د بلی کامنا ظر و فتم ہوا۔

۲۱ .....منظورالبی کا نکاح رسول بیگم ہے ہوا بمہر دوصدرو پیدیا 🔥 🖭 -

١٢....جلسة الوداع ١٣ تك ربا - ١٨٩٩ ء

۵ ....عیدفنڈ کی بنیاد پڑی (بتحریک جماعت سیالکوٹی) 👥 🗈

۵..... شریف احد کا نکاح نواب محمعلی کی لاکی زینب سے بمہرایک ہزار ہوا۔ • <u>۹۰</u>

١٦..... بيد لي مسلمان بوار ١٩١٣ء

۲۰.....غلام فاطمه زوچه مولوی محمطی نے لا مور میں وفات یائی۔

الكامين الماسان

۲۱ ....بهشق مقبره میں فن ہوئی۔ ۸۰۹ء

۲۵ ....ارقیه بنت مولوی محمولی پیدا ہوئی۔ ۲۰<u>۹</u>۱ -

٣٠ مين بولي - اوواء احر،مباركه بيكم كي آمين بهو كي - اوواء

(۱۲) فلک.....دیمبر

٨....رسل بابام الركري طاعون عمراء ١٩٠٢

الارڈسٹینڈ لے عبدالرحن نے وفات یائی۔ ۲۰۱۱ء۔

١٨ .....هجاده نشين چکوڙي والا دفعة لاولد مرگيا کيونکه آتھم کيهاتھ اس کوبھي خطاب تھا۔

-1904

۳۷۔۔۔۔۔جلسہ ندا ہب اسلام لا ہور ہیں آپ کی تقریرِ اعلیٰ رہی جومولوی عبدالکریم نے پڑھی تھی۔۔۔۹۳ ۱۸ اء

۲۰....رساله الوصية شائع موايه <u>۴۰</u>۹۰

۲۷.....ڈاکٹر محرحسین نے بیعت کی۔ ۲۰<u>۹۰</u>۲

۲۵.....ا فتتاح مقبره بهشتی ہوا۔جس میں مولوی عبد الکریم کی لاش منتقل ہوئی۔ <u>۹۰۵</u>ء

۲۷ ......لغایت ۲۹ سالا نه جلسه کی بنیا در کھی گئے۔ جس میں پہلے ۲۷ آ دی شامل ہوئے۔

-- 1191

#### ئنمرزائيه

چونکہ پنجاب میں آپ کی پہلی بیعت ۱۸۸۸ء سے پھے تغیر رونما ہوا تھا اس کئے اس کی یا دگار میں اس سال ۱۸۸۸ء سے انہوں نے بھی اپنے نئے مہینے تجویز کئے ہیں اور ہر ایک ماہ کے شمن میں ایک ایک الہام کامفہوم مضمر رکھا ہے، گویا وہ ایک ایک الہام کی یا دگار

بیں اور س<u>سسوا</u> میں آپ کا مہن ہوگا۔

ا .... فلك ـ اصنع الفلك باعيننا ووحينا. (كم ومره ١٨٥٥)

٢....مانع منعه مانع من السماء (اعجاز أس كي مانند بناني سآماني ركاوث نے روک دیا ہے)۔ (۱۳۱۶ جوری اوراء)

٣..... سلام ..... (٠١/قروري ١<u>٩٠٠</u>)،)

٣....عجل - عجل جسدله خوار. (ليكهر ام تجهز كي طرح آوازكريكا)

(٢١ماري ع٩٥)

۵ ..... مبارك (توليت فطيالهامية ١١٠١ يل ووايا)

٧ ..... الوحيل - الوحيل ثم الوحيل. (وفات كَ ١٠٠٤)

٨٠٠٠٠. فوق ـ جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. (جن)

٨..... بركات \_اسائ مهدى وسيح كاراز\_( مرجولاني ١٩٨٨م)

۹.... تنخت \_ آسان ہے کئی تخت اترے مگر تیرا تخت سب ہے او نیجا بھایا گیا۔ (١٢٤ ألت ١٨٩٩ء)

• ا....خيبو - خير - (۵ارغبرلا ۱۹۰۰)

اا.....بشادت بشارت بادترا اے احد من تو مراد منی و بامنی به نشاندم درخت بزرگی ترابدست خود ـ (۵انوبر۱۸۹۱)

۱۲.....قبول - تیری دعاقبول کی گئی۔ (۱۵نوبر ۱۹۰۱)

ہرسال ماہ مجل ۳۰ یوم کا ہوگا مگر چوتھے سال ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشر طیکہ اس سال کے اعداد چار پڑتھیم ہوسکیں۔ ہرصدی اور ہزارسال کے اخیر پربھی ماہ مجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چۇتھى صدى پرا٣ يوم كاموگا \_ بشرطيكە وەصدى يا ہزارسال چار پرتقسيم موسكے \_

# تاریخ ہائے تصانیف سیح معہ تاریخ اشاعت

(۱) برامین احمه بیجلداول ودوم، سوم، چهارم، پنجم ۵ارا کتوبر ۱۹۰۸ و ۲) سرمه چشم آ رمیه (٣) شحیری (۴) میسائی کے جواب (۵) توضیح مرام،۲۲رجنوری <u>۹۱ (</u>۲) فتح اسلام، ۲۲ جنوری ۱۹ (۷) از اله او بام، جلد اول، جلد دوم ۳ تتبر ۱۹ یه (۸) الحق بحث لد بهانه، جولا في الهيه \_ بحث د بلي ، نومبر اله \_ (٩) آساني فيصله ، ٢٥ ومبر اله ع (١٠) نشان آساني ، ٢٦مئي عويه (١١) آنتينه كمالات اسلام، ٢٦ فروري عوي ١٢) بركات الدعاء، ٢ ايريل و (١٣) جنگ مقدل ٢٠٠ من و (١٣) جمة الاسلام، جون عور (١٥) تخف بغداد، جولا کی ۹۳ ء (۱۲) کرامات الصادقین،۲۴ اگست ۹۳ ء (۱۷) شبادت القرآن،۲۲ د تمبر على عالم الحق ، جلداول ، فروري على علد دوم ، ١٨ متى على على (١٩) اتمام الحجة ، جون ٩٣ م (٢٠) سرالخلافة عربي، ١٣ جولائي ٩٣ م (٢١) انوار الاسلام، ٢ ستمبر٩٣ م (٢٢) ضیاءالحق،مئی <u>۹۵ء</u> (۲۳) نورالقرآن جلداول،۱۵ جون <u>۹۵ء</u> ،جلد دوم ۲۰ دیمبر <u>۹۵ء</u> (۲۴) آریدد ہرم،۲۲ تتبر <u>۵۹ ء</u> (۲۵) ست بچن کی تیم وعبر <u>۹۵ ء</u> (۲۲) لیکچر جلسه مهوتسو، ٢٤ وتمبر ٩٦ ع (٢٦) انجام آتھم معضیمہ ۲۲ جنوری ٩٤ م (٢٨) سراج منیر ۲۴ مارچ ٩٤ <u>ے و</u> (۲۹) روئدا د جلسه احباب، تقریب جشن دہلی مئی <u>کو یو (۳۰) استفتاء، ۱</u>۱مئی <u>کو یو</u> (٣١) تحنه قيصريه، ٢٥ مئى هـ و (٣٢) جمة الله، ٢٦ مئى هـ و (٣٣) سراج الدين عيسائى کے جواب، ۱۶ جون کے ہے (۳۴)محود کی آمین، کے ہے اور ۳۵) کتاب البریہ، ۲۲رجنوری 94 ء (٣٦) ایام اصلح فاری ، کیم اگست 94 ء (٣٧) ضرورة الامام ، تمبر 94 ء (٣٨) جلسه طاعون ،<u>۹۸ ء</u> (۳۹) غجم الهدای ،۲۰ نومبر <u>۹۸ ء (</u>۴۰) راز حقیقت ،۳۰ نومبر <u>۸۹ ،</u> و (٣) كشف الغطاء، ٢٤ دتمبر ٩٩ و (٣٢) إما صلح اردو، جنوري ٩٩ و و٣٣) هنيقة المهدى،

۲۱ فروری <u>ووی و</u> (۴۴ ) ستاره قیصریه،۲۴ اگست <u>و وی و (</u>۴۵ ) جلسه دعا،۲ فروری <u>و وا</u>ء (۴۷) گورنمنٹ انگریزی و جہاد،۲۲مئی <u>۱۹۰۰</u>ه(۴۷) اربعین نمبراول ۴۳۰ جولائی بنمبر دوم ۲۹ تتمبر موم و چهارم ۱۵ وتمبر (۴۸ م. ۴۹ ) اعجاز استخ ۲۲۰ فروری ۱<u>۹۰۱</u> و (۴۹ ) بشیر احمد شريف احمده مباركه كي آمين، ٢٥ نومبرا ١٩٠٠ ه (٥٠) دافع البلاء، ٢٣ اير بل ١٩٠٢ ه (١٥) الهدى ١٢٠ جون ١٩٠٢ و ( ٥٢ ) نزول أمسح ١٠٠ الست ١٩٠٢ و ١٩٠٩ و ٥٣ ) تحفه گولزيه ، ميم تتمبر ٣٠٠١ء(٥٢) كشى نوح، ١٥ كتوبر١٠٠١ء(٥٥) تخذ غز نويه، ٢٢ را كتوبر ١٩٠٣ء (٥٦) تخفة الندوه، ٦ أكتوبر ٢٠٠٢ (٥٥) خطبه الهاميه، ١٤ أكتوبر٢٠٠٢ ء (٥٨) ترياق القلوب، ۱۲۸ کتو پر۲۰۱۱ء (۵۹) اعباز احمد کی ۱۵ نومبر۲۰۱۲ء (۲۰) ریو یومباحثه چکژ الوی و محمد حسین ، 27 نومبر <u>۲۰۱۱ و (۱۲) موابب الرحمن ۱۲</u>۲ جنوری ۱۹۰۳ و (۲۲) نسیم دعوت، ۲۸ فروری <u>۳۰۱</u>ء (۲۳) سناتن وهرم، ۸ مارچ ۲۰<u>۰۳ء (</u>۲۴) حمامة البشري عربي، ۲۷ جولائی ٣٠٠] ه ( ٦٥ ) تذكرة الشبادتين ،اردو،١٦ اكتوبر ١٩٠٩ و (٦٦ ) سيرة الابدال، دَمبر ١٩٠٣ ء (٧٤) تذكرة الشبادتين فارى، جولا ئى ١٩٠٣ء (٧٨) اسلام وديگر مذا ب،٣ ستمبر،١٩٠٣ء (٦٩) ليکچرساِلکوٹ،۲رنومبر ۱<u>۹۰۴</u>ء(۷۰) تقریروں کا مجموعہ، ۲۸ دیمبر ۱<u>۹۰</u>۳ء(۷۱) الوصية ،٢٠ دَمبر ١٩٠٥ء ( ٢٢ ) ضميمه الوصية ، ٦ جنوري ٢٠٠١ء ( ٢٣ ) چشمه مسيحي ، مكم مارچ ٢٠٠١ع ( ٢٨) تجليات الهيه، نامكمل ١٥ مار چ٢٠١٤ و ( ٧٥ ) قاديان كرة ربياور جم،٢٠ فروری ک<u>وواء (۷</u>۷)هیقة الوی ۱۵،مئی <u>کوو</u>اء (۷۷) دواز ده نشان ۲۰ مئی <u>کووا</u>ء (۷۸) چشمه معرفت ،۵۱منگی ۱<u>۹۰۸</u> و (۷۹) پیغام صلح ، ۲۵منگی ۱<u>۹۰۸ و (</u> ۸۰) لجة النور ، -- 191+

## اشتهارات سيح

ِ (۱) یا نچ سوانعا می یا نچ سورو پیه بمقابله آریدروح بےانت۲ مارچ پح۸۸اء (۲) شرائط انعام اشتهارنمبر اول ایریل ۸۷ء (۳) منظوری مباحثه دیا نند ۱۰ جون ۸۷ء (٣) ابطال تناخ بمقابله كمرك عنكم آريه جولا في ٤٨٤ و(٥) استعانت برابين اپريل ٩٤ و (۲) قیمت و تاریخ برامین ۳ دنمبر <u>۹۷ و</u> (۷) انتظام سرمایه برامین م<u>۸ و</u> (۸) مطالبه نشانات آسانی ۱۸۴ و (۹) وعوت تجدید اسلام ۸۴ و (۱۰) مشامره انعامی نشان آسانی بمقابله اندر من ٣٠مئي ٨٥ م، باردوم جون (١١) تبليغ اصلاح النساء <u>٨٥ ، (١٢) دعوت</u> مشاہد دنشان برائے ہنوداگست ۸۵٪ (۱۳) سراج منیراور چند پیشینگویاں ۲۰ فروری ۸۲٪ (۱۴) تولد فرزند پر پیشینگوئی کی مزیر شرح ۲۲ مارچ۸۲ یو(۱۵) سوالات اندر من متعلقه ص ۵۱ کا جواب ۸ ایریل ۲۸ یو (۱۲) خریداری رساله سراج منیر ۸۷ یو (۱۷) تولد فرزند به پیشینگوئی ۸رابریل ۸٫ ۱ م ۱۸ م ۱۸ اگست ۸۸ م (۱۸) وقوع پیشینگوئی امام دین ونظام الدین ۲۰ مارچ<u> ۸۸ ء</u> (۱۹) فتح سج ۸۱مئی ۸۸ <u>ء</u> (۲۰) یا دری وائٹ بریخت وجلسه زہبی ۲۱مئی ۲۳۰ منی ۸۸ و (۲۱) اتمام حجت بروائیك بریخت و دروع میان فتح ۹ جون ۸۸ و (۲۲) نكاح ثاني ونورافشال ١٠ جولا كي ٨٨ ء (٢٣) تتمه (عه ٢٢) ١٥ جون ٨٨ ء (٢٣) وفات بشير كم دىمبر<u>٨٨ ۽</u> (٢٥) يحميل تبليغ وشرائط بيت ١٢ جنوري <u>٨٩ ۽ (٢</u>٦) متعلقه مستعدين دعوت<sup>۴</sup> مارج ٨٩٠٤ (٢٧) دعوت عامه بروفات ميح٢٦ مارچي ٩١١ و (٢٨) جواب مبابله عبدالحق ١٢ ابريل <u>٩١ ۽</u> (٢٩) قطع تعلق از ا قارب خالف دين مئي <u>٩١ ۽ (٣٠) وفات ت</u>ي بمقابله یا دریاں ۲۰منگ <u>۹۱ ء</u> (۳۱) دعوت حق بمقابله لود ہیا نویاں ۲۳منگ <u>۹۱ ء (۳۲)</u> مباحثه کا انجام بمقابله محسين كيما كست و ١٠٤ (٣٣) نقل اقرار نامه غلام احمد قادياني ٢٣ راكت ٩١

\_و(۳۴)مسافر کااشتهار۲۰ را کتوبر\_ ۹۱ و (۳۵)مقابله نذیرحسین صاحب دبلوی ۲ را کتوبر \_ا9 م (٣٦) بحث وفات مسح بمقابله نذير حسين صاحب ١١/١ كتوبر <u>١٩ م</u> (٣٤) واقعات ماحة تذريحين صاحب ٢٣ راكتوبر ٩١ و (٣٨) دعوت خريداري ازاله اوبام ـ اكتوبر ٩١ \_ءِ (٣٩) دعوت مناظر ه وفات مسج محمد آخل صاحب کوا۳ اکتوبر ۱۹ ء ( ۴۰ ) لائق غور مصنفین جنوری ۹۲ و (۴۱) عام اطلاع جلسة تقرره پر کوشی میران بخش لا ہور ۲۸ جنوری ۹۲ و (۴۲) مباحثه نبوت واعلان محدثیت ۳ فروری ۹۲ و ( ۴۳ ) امداد عرب مسافر ۱۵ مارچ ۹۲ و ( ۴۴ ) آ سانی فیصله اور خط و کتابت و منی ۹۲ و (۲۵) آئینه کمالات اسلام ۱۰ راگست ۹۲ و (۳۷) الدادمُداحسن صاحب ٢ اعتبر ٩٤١ ( ٣٤ ) انعقاد جلسه ٢٥ دنمبر ، ٥ دنمبر ٩٣ ع (٣٨ ) متعلقه محرحسین صاحب ۱۱۹ پر بل ۹۳ ء (۴۶ ) مبابله عبدالحق ومحمه پوسفغزنوی ۲۵ اپریل <u>۹۳ ء</u> (۵۰) والیسی قیمت برامین احمد به یکیمنگی ۹۳ و (۵۱) جنگ مقدس ۵ جون ۹۳ و (۵۲) اعلان مبابله عبدالحق ٩٣ ء ١٨ مئي (٥٣ ) وقوع مبابله باعبدالحق بمقام امرتسر ٢٥ مئي ٩٣ ء (۵۴) معیار الاشرار والا خیار برائے عماد الدین انعام یا نچ ہزار کامارچ ۹۴ء (۵۵) ر دنصاری ۲۵مئی ۹۴ و (۵۲) فتح اسلام وستمبر ۹۴ و (۵۷) اشتهار دو بزار انعامی برائے آ کقم ۲۰ تتیر ۹۴ و و تین بزارانعامی ۱۵ کتوبر ۹۴ و و چار بزارانعامی ۱۲۷ کتوبر ۹۴ و (۵۸) لائق توجه گورنمنث ١٠ وتمبر ١٩٣٠ ء (٥٩) قابل توجه گورنمنث ١٥ فروري ٩٥ ء (١٠) استفسار نیوگ ۳۱ فروری ۹۵ و (۱۱) مبارکبادست بچن ۹ ستمبر ۹۵ و (۱۲) درخواست اصلاح مباشات زبى بحضور كورز جزل ٢٦ تمبر ٩٥ و ( ٦٣ )انها الاعمال بالنيات ٢١ اکتوبر9۵ ء(۲۴)ست بچن وآ ریدد ہرم ۵انومبر ۹۵ ء (۲۵) کتاب ست بچن کاتھوڑاسا مضمون ۲۵ نومبر ۹۵ و (۲۲ ) جلستحقیق مذاہب ۲۹ ردمبر ۹۵ و (۱۷ ) آگھم و فتح مسح ۲۰ دىمبر ٩٥ ۽ (٦٨ ) ضياءالحق در باره شم عبداللد آئقم ٩٥ ۽ (٦٩ ) جنعه کي تعطيل کيم جنوري ٩٦ ء

\_ (40 ) درخواست بھنور وائسرائے ہند در بارہ تعطیل جعہ کم جنور کیا<mark>91ء</mark> (41) تضیر انجیل متی ۲۶ جنوری ۹۱ و (۷۲) دوعیسائیول میں محا کمه <u>۹۲ و (</u>۷۳) مولوی غلام دنتگیر کا جواب۵۱ جنوری <u>۹۲ ۽ (</u>۷۴) مقابله معجزات سيح انعامي بزار روپييه ۲۸ جنوري ۹۷ ء \_ (۷۵) تر دیدشیخ نجفی کیم فروری <u>۹۷ ء</u> (۷۷) چنده برائے توسیع مکان ۱۷ فروری ۹۷ ء \_ (۷۷) لعنت وکسر صلیب ۲ مارچ ۹۷ و (۸۸) کیکھر ام پرموت کی پیشینگوئی کا پورا ہونا ۹ مارچ 42 ع (٨٩) شيخ تجفي كونشان آساني ١٠ مارچ ٤٧ ء (٩٠) سرسيد خان صاحب١٢ مارچ ہے ہے ، (۹۱) آ ربیہ کے خیالات دربارہ موت لیکھرام ۱۵ مارچ ہے ہے ، (۹۲) عریضہ بحضور گورنمنٹ والزام قبل کیکھر ام ۲۲ مار <u>چے 9</u>2 ء ( ۹۳ ) جواب اشتہار گنگابشن ۵راپریل <u>9</u>2 ء (٩۴) قتل کیکھرام پر خانه تلاشی ال/ ایریل <u>۹</u>۹ ء (۹۵) گنگا بشن کی درخواست موت ۱۶ ابریل ہے و (۹۲) قابل توجیسر دار راجند دستگھ ۸رابریل ہے و (۹۷) اشتہار گذگا بشن در تحتل ليكهر ام ١٦٤ يريل ٩٤ ء (٩٨) اشتهار واجب الاظبار كيم تي ٩٤ ء (٩٩) قطعي فيصله ١٩ منگ ہے۔ (۱۰۰)حسین کامی سفیرروم ۲۴منگ کے ور(۱۰۱)شکریہ جشن جو بلی ۲۰ سالہ ۷ جون <u>٩٤ ، (١٠٢) جلسه احياب متعلقه جشن ٢٣ جون ٩٤ ، ( ١٠٣ ) كيا جوخدا كي طرف</u> ے ہوضائع ہوسکتا ہے؟ ۲۵ جون ہو۔ (۱۰۴) درخواست بخدمت صوفیائے پنجاب ۱۵ جولا كى 24 ء (١٠٥) تعاونو اعلى البر والتقوى ٢٩ جولائى 26 ، (١٠٦) الدادسكول ١٥ ستمبر <u>\_\_9ء (ے</u>۱۰۷) اشتہار واجب الاظہار ۲۰ستمبر <u>ے9</u>ء (۱۰۸) آیک بزرگ کی تو یہ ۲۰ نومير ٩٤ ء (١٠٩) ضروري الاظهار ٥ فروري ٩٨ ۽ (١١٠) طاعون ٦ فروري ٩٨ ۽ (١١١) بحضور نواب لفٹنٹ گورنر۲۴ فروری ۹۸ء (۱۱۲) کیا محد حسین کوکری ملی ؟ ۷ مارچ ۹۸ء (۱۱۳) جلسه طاعون ۲۲ ایر بل ۹۸ ء (۱۱۴) میموریل بحضور لفنت گورنرصاحب ممکی ۹۸ - (۱۱۵) اشتهار تنبيبه جماعت ٢٩منكي ٩٨ ء (١١٦) قابل توجها بني جماعت ٧ جون ٩٨ ء (١١٧) دوائي

طاعون۲۳ جولائی ۹۸ ء(۱۱۸) متعلقه کتب۲۰ تمبر ۹۸ ء(۱۱۹) جو ہماری بات ہے اس پررخم بوع الكتوبر ٩٨ ء (١٢٠) خداير فيصله ٢١ نومبر \_ ٩٨ ء (١٢١) وصية الحق ٣٠ نومبر <u>٩٨ ،</u> (۱۲۲) متعلقه پیشینگوئی ۲۲ نومیر <u>۹۸ ء ـ ۲</u>۷ زمبر<u>۹۸ ، ۹۸</u> ، (۱۲۳) استفتا ،عقیده مهدی فاطمی دَمبر ١٨٨ و (١٢٢) متعلقه محرصين وايك پيشينگوني ٣ جنوري ٩٩ و (١٢٥) ايك پيشينگوني كا وقوع۲ جنوری ۹۹ و (۱۲۲) پنجاب و ہندوستان کے مولویوں کی ایمانداری کانمونہ کے جنوری <u>99 ء (۱۲۷) نقل ڈیفنس ۲۰ جنوری 99 ء</u> (۱۲۸) استفتاء برمنصفانہ گواہی ۲۱ جنوری <u>99 ء</u> (۱۲۹) اپنی جماعت کے ہر ایک رشید کے نام واگستہ ۹۹ء (۱۳۰) بجفور گورنمنٹ ایک عاجزانه درخواست ٢٤ تمبر ٩٩ و (١٣١) اشتبارلا نصار ٢٠ ١٧ كتوبر ٩٩ و ( ١٣٢) جلسه الوداع ااکتوبر 99ء (۱۳۳) اپنی جماعت کواطلاع ۵نومبر 99ء (۱۳۳) آسانی گواہی کے لئے دعاكى درخواست ٥ نومبر 99 و (١٣٥) متعلقة حسين كاي ١٨ نومبر ٩٦ و (١٣٦) پيشگوئي كا وقوع کا دیمبر ۹۹ء (۱۳۷) چندہ ٹرنسواں فروری ۱۹۰۰ء (۱۳۸) بشپ صاحب لاہور ہے فيصله كي درخواست ٢٥ مني ١٩٠٠ و (١٣٩) زنده رسول ير يجمه بيان ٢٥ مني ١٩٠٠ و (١٨٠) معيارالاخبار٢٥م كي ١٩٠٠ [١٨١) چنده منارة أي ١٨ من ١٩٠٠ [١٣٢) جهاد كي مما نعت ٧ جون <u>١٩٠٠</u> ۽ (١٣٣) متعلقه منارة أسيح قابل توجه جماعت خود ميم جولا ئي <u>١٩٠٠ ۽ (</u>١٣٣) پير گولزوی سے فیصلہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء (۱۳۵) اطلاع مباحثہ گولزوی ۲۵ راگستہ ۱۹۰۰ء (۱۴۶) پیر گولژوی اورعر بی تفسیر نولیی ۲۸ اگسته ۱۹۰۰ (۱۴۷) متعلقه نام احمد ی۴ نومبر • ١٩٠٠ ) پير گوڙ وي ۵ اومبر • ١٩٠٩ ) تجويز رسالدر يو يو۵ اجنوري ا • ١٩٠ ) ظهور معجزه ۲۰ فروري ۱۹۰۱ - ۱۵۱) الصلح خير ۵ مارچ ۱۹۰۱ و ۱۵۲) طاعون ۱۵۲ مارچ <u>ا ۱۹۰۱</u>ء (۱۵۳) امتحان کتب و ستمبر <u>۱۹۰۱</u>ء (۱۵۴) ایک غلطی کا ازاله ۵ نو مبر <u>۱۹۰</u>۱ء (١٥٥) متعلقه آيات الرحن • انومبرا • 19ء (١٥٦) المنار ٨ انومبر ا • 19ء (١٥٧) الطاعون

عربی فاری اردودا دیمبر ۱۹۰۱ (۱۵۸) انظام انتظام انترخاند ۵ ماری ۱۹۰۳ (۱۵۹) التوات جلسمالاند ۱۹۰۸ (۱۲۰ (۱۲۰) اصلاح متعلقه شاء الله ۱۶ دیمبر ۱۹۰۴ (۱۲۱) پیس از وقت پیشینگونی کیم جنوری ۱۹۰۳ (۱۲۲) امدادر یو یوا ۱۳ اگست ۱۹۰۳ (۱۲۳) ایک واقعه کااظهار ۱۹۳۳ (۱۲۳) ایک واقعه کااظهار ۱۹۳۳ (۱۲۳ ) الوصیة ۲۶ فروری ۱۹۰۹ (۱۲۵ ) متعلقه اخبار بدره ۱۹۰۳ ماری ۱۹۰۵ (۱۲۲ ) متعلقه اخبار بدره ۱۹۰۳ ماری ۱۹۰۹ (۱۲۲ ) متعلقه زلزله ۱۹۲۵ متعلقه اخبار بدره ۱۹۲۳ ) الانداء من ۱۹۲۱ ) متعلقه زلزله ۱۹۲۱ کانداء من اروحی السماء ۱۳۱ پر بل ۱۹۰۹ (۱۲۹ ) خبرسوم زلزله ۱۳۱ پر بل ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) قابل توجه گورنمنث المی ۱۹۰۵ (۱۲۰ ) تبلغ الحق متعلقه امام صین الله ۱۸ کتوبر ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) تابل توجه تازه اشتهار ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) پیشگوئی متعلقه زلزله ۲ ماری ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) متعلقه چرافد ین جول ۱۹۰۹ پر بل ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) اعلان ارتد ادعبد انگیم ۱۳ می ۱۹۰۹ (۱۲۰ ) متعلقه چرافد ین احمد سخ و بلوی ۱۲ می ۲۰۹۱ (۱۲۰ ) خواد (۱۲۰ ) خواد الله احمد سخ و بلوی ۱۲ می ۲۰۹۱ (۱۲۰ ) خواد (۱۲۰ ) خواد الله احمد سخ و بلوی ۱۲ می ۲۰۹۱ (۱۲۰ ) شاه الله این از ۱۹۰۸ (۱۲۰ ) تا و الله از ۲۰۰۸ (۱۲۰ ) تا و الله از ۲۰۰۸ (۱۸۰ ) تا و الله از ۲۰۰۸ (۱۸۰۸ ) تا و الله از ۲۰۰۸ (۱۸۰ ) تا و الله از ۲۰ (۱۸۰ ) تا و الله از ۲۰ (۱۸۰ ) تا و الله از ۲۰ (۱۸ ) تا و الله از ۲۰ (۱۸

# وو کنگ متجد

ا ۱۹۹۱ء میں جناب نے ایک خواب دیکھا کہ لندن میں میز پر کھڑے ہوکر انگریزی میں صدافت اسلام پر لیکچر دے رہے ہیں۔ پھرآپ نے چھوٹے چھوٹے درختوں پر بہت سے پرندے تیز کی جسامت کے پکڑے۔ اس کی تعبیر یوں کی کہ میرے بعد میری تحریرات وہاں شائع ہوں گی۔ اس خواب کے بعد ۱۲ سال اور وفات کے بعد ۴ سال یعنی اگست ۱۲ یوخواجہ کمال الدین نے ولایت جانے کا ارادہ کرلیا۔ شروع متمبر ۱۹۱۲ء میں اگست ۱۳ یوخواجہ کمال الدین نے ولایت جانے کا ارادہ کرلیا۔ شروع متمبر ۱۹۱۲ء میں آپ رخصت ہوئے۔ اس تمبر ۱۲ یوکو بارہ ہے جمبئی سے سوار ہوکر ۲۳ ستمبر ۱۲ یوکو بھتام بورٹ سے تو دائعی کی جانوار پر ایک مکان کرایہ پر لیا اور عیدالاضحی کی

نماز پیاس ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں کیکسٹن مال میں پڑھی گئی اور اشتہار تقتیم گئے۔ فرورگا 1 ء برساله سلم انڈیا اوراسلا مک ریو پوشائع کیا۔ جنوری ۳ اء میں کیمبرج میں یا دری فریرے مباحثه ہوا۔ فروری ۱<u>۹۱۳ء میں پہلی خاتون سزابراہام ایک کرنیل کی</u>لڑ کی جمعہ میں شامل ہوئی ۔ مارچ ۱۹۱۳ء میں غلبة الروم کی پیشگوئی شائع کی اوروو کنگ کی محد میں پہلے ہفتہ نماز عشاء اوا کی دوسرے ہفتہ جمعہ پڑھایا۔ جس میں عبدالبہا اور عکیم محمود باتی بھی شریک ہوئے ۔مسجدود کنگ کا بانی ڈاکٹر لائنیز تھا۔جس نے پنجاب یو نیورٹی اور اور پیٹیل کالج کی بنیاد ڈالی۔وہ ہندوستان ہے واپسی پر بہت سارو پیساتھ لے گیا۔لندن ہے تمیں میل کے فاصلہ پرشہروو کنگ میں کچھ مشرقی طریق پر ایک رہائٹی مکان تعمیر کیا جس میں مشرتی بادگاریں بھی رکھیں اور سوگز کے فاصلہ پر ۵۔۲ گز مربع معجد بھی بنائی جس کے مقّف حصه میں جالیس کے قریب آ دی آ سکتے ہیں۔شروع مئی ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو وكالت كا طالب علم تفامسلمان ہوا۔ اسلامی نام محد رکھا گیا، الگے اتوار دہریہ جماعت كو کیبىرج میں نیکچر دیا۔ ۲ ۲مئی کو پکیڈ کی میں عورت پرلیکچر دیا۔ ۳۰ــ۳۱ مئی کو فاکسن میں دو لیکچردئے۔ جون میں ریسرچ کلب میں لیکچر دیا۔ کام زیادہ ہو گیا تو حکیم نورالدین صاحب کے حکم سے ۲۸ جون سلاء کو چوہدری فتح محمد ایم اے اور شیخ نورمحمد ایجنٹ خواجہ صاحب لندن گئے اور جون <u>ساء</u> میں خواجہ صاحب ایک خاتون کو بلٹنے کیلئے بلجیم لے گئے۔۲۹ جولائی کو مذہبی کانفرنس پیرس میں لیکچر دیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کومسجد وو کنگ کے خواجیہ صاحب انجارج ہوئے' اب وہیں رہنے گلے۔ مسائتبر کوعیدالفطرکیکسٹن مال میں سوآ دی کے ساتھ پڑھی۔نواب صاحب بہاولپورنے پیش امام مجھ کردی بونڈ پیش کئے۔ اانومبر ۱۳ \_ع کولارڈ ہیڈ لےمسلمان ہوا اور اسلامی نام رحمت اللہ فاروق حاصل کیا۔ پھر دو جار اور مر دوز ن مسلما ن ہوئے۔ ۲۸ نومبر ۱۳ ہے کو وائی کونٹ ڈی پوئر سکنہ بلجیم۔ کپتان سٹنلے

مارگریٹ مس لی رسم اور مسز کلفور ڈ مسلمان ہوئے۔ سید امیر علی مرحوم نے لنڈن مجد فنڈ

سے ایک سو پونڈ سالا نہ دینے کا انتظام کیا۔ د تمبر سلائے میں روی شنم ادہ جر د مسلمان ہوا۔
سااوا، میں خواجہ صاحب واپس ہندوستان آگے اور مولوی صدر الدین وہاں کام کرتے رہے' کچھ مرصہ تک وو گنگ مشن کا کام تیزی سے شروع رہا۔ پھر سر د ہوگیا۔ صدر الدین صاحب واپس آگے اور الیت گئے اور علیل ہوگے اور اپنے بیٹے صاحب واپس آگے اور الیے میں خواجہ صاحب پھر ولایت گئے اور علیل ہوگے اور اپنے بیٹے بشیر احمد بی اے کی وفات سے ان کوصد مہ ہوا۔ والے میں واپس ہندوستان آگئے اور ان کی جگہ مولوی صدر الدین ، مولوی عبد اللہ جان این غلام حسن پشاوری اور دوست محمد اؤیئر'' پیغام علی مسلح'' ولایت گئے۔ خواجہ صاحب کے ایا م علالت میں شخ شیر حسن قد وائی ، ملک عبد القیوم وغیرہ نے کام شروع رکھا۔ شخ نور احمد صاحب جالند حری اگر چہ انگریزی نہ جانتے تھے اور خواجہ کے ایا م علالت میں صدر الدین صاحب جب واپس خواجہ کے ایک میں صدر الدین صاحب جب واپس کام کیا اور ہلال وو کنگ کا خطاب بیایا اور واوا عیں لا ہور آگر وفات پائی۔ باوی میں صدر الدین صاحب جب واپس کام کیا اور ہلال وو کنگ کا خطاب بیایا ور واوا عیں لا ہور آگر وفات پائی۔ باوی میں صدر الدین صاحب جب واپس کام کیا اور ہلال وو کنگ کا خطاب بیایا ور واوا عیاں کام کیا میں صدر الدین صاحب جب واپس کام کیا مور آگر وفات پائی۔ باویہ میں صدر الدین صاحب جب واپس کام کیا وار کام گئے۔

4 (منقول از جنتری احمر میلا جور <u>اس</u>یر)

### تعبيرخواب

نیک و برکی تعبیر خواب الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین قتم کے ہیں۔ رحمانی (خداکا پیغام)، نفسانی (جیسے بلی کوچھچھڑے کا خواب) اور شیطانی (خوفناک منظر)۔ رحمانی خواب کوروحانی امور سے ہی شناخت کیا جاسکتا ہے اور جوخواب منفور ہے مبشر نہیں ہوسکتی اور جومبشر ہے منذر نہیں بن سکتی۔ منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے معبر اول کی تعبیر کچھتا شیر نہیں رکھتی۔ تفاول درست ہے۔ جھے گور داسپور مقدمہ پر جانا پراا اور ایک شخص کو سرامانی تھی۔ راستہ میں ایک لڑے کی بکری کے گئے میں رسی ڈال کر کہا کہ آ ہاوہ ایک شخص کو سرامانی تھی۔ راستہ میں ایک لڑے کی بکری کے گئے میں رسی ڈال کر کہا کہ آ ہاوہ

کپنس گئی،تو میں نے خیال کیا کہاہےضرور مزاہوجا ئیگی۔ پکٹ کامقابلہ تھا،راستہ میں ایک نے کہااکہ السلام علیم تو میں نے سمجھا کہ ہماری فتح ہوگی خواب میں اسم سے مسے یا موصوف ہے صفت یا ملزوم سے لازم مراد ہوتی ہے یا بالعکس فطرۃ کوئی برانہیں ہے اسلئے برے کو بھی نیک خواب آسکتا ہے۔خواب مبشر ہوتو پھر ندسونا جاہیے۔ کہ خواب ندز مین کے پانی کی طرح ہیں جو محنت سے دستیاب ہوتا ہے۔ فتور حواس کے وقت خواب آتا ہے ای وجہ سے خواب کی حالت محسوں مبین ہوتی ۔خواب کے علاوہ ایک حالت غیبت ہے جو نیم خوابی کی حالت میں فنافی اللہ انسان پر طاری ہوتی ہے اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت ہے۔ حضور على كا ول بهت صاف تقاس لئے قرآن مجيد ميں خداكى تصوير روثن إور باقى کتابوں میں اس کی دھند لی تصویر نظر آتی ہے۔ صبح کوخواب بیان کرنا سنت ہے۔خواب اور الہام کا مادہ ہر مخص میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ قد بہ ہے کہ بد کارکو بھی بیا خواب اور الہام سیجے بھی ہوجا تا ہے۔مگرمومن کے اکثر خواب ہیے ہوتے ہیں اوراس میں بشارت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کا فرکی نسبت وہ صاف ہوتا ہے۔ بھی نہ بھی خواب کا آنا ضرور ہے مگر قضائے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے مبشر ہوتو بشارت کی صورت میں ظاہر ہونے کے لئے دعا کرو۔منذر ہوتو تو بہواستغفار کرو۔تعبیرات یوں ہیں۔ ماتھی کو تیل ملنا(اچھاہے)،گالیاں کھانا(غلبہ کانشان ہے)، بجلی کی چیک (آبادی ہے)، ہاتھی پر سواری ( طاعون پرسواری ہے )، بیسنی روٹی ( کیچھ تکلیف ہے)، زلزلہ ( طاعون ہے ) ،خواب میں نام برخوب غور کرواس تے تعبیر کھل عتی ہے۔ دشمن نے فرار (اس پر فتح ہے )، نماز پڑھنایاشیرینی کھانا (نماز میں لطف آئے گا)،سورہ تبت پڑھنا (غلبہ ہے)،انگوٹھی ( ایک حلقه میں داخلہ ہے )،موت کی خبریانا (بیعت میں داخلہ ہے )، دریا دیکھنا (علوم و معارف ہیں )،ابابیل (مستفیدلوگ ہیں )،ختنہ کرنا ( قطع شہوات ہے )، قیامت گی خبر

یانا ( نیک کی فتح اور بدکی بد بختی ہے )،سلطان محمد کا آنا ( کسی تائید کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ سلطان کا نام یمی ظاہر کرتا ہے ) لہیں کترے ہوئے دیکھنا( تواضع ہے )،مریض تولیخ کی موت (صحت ہے)، مامور کا آنا (رحمت کاظہور ہے)، دایاں کان دین ہےاور بایاں دنیا اس لئے ان سے کچھ سننا (نیک بات ہے)، کتا (لا کچی آ دی ہے)، بندر (ایک منح شدہ آ دی ہے)، دانت ٹوٹ کر ( ہاتھ میں آئے تو اچھاہے، ورنہ برا)، جاندی وینا ( اظہار محبت اسلای ہے)، سورہ تبارک و عم یتساء لون دکھلانا (اعتراضات خالفین اورمشیت البی ہے)، کپڑے کوآ گ لکنااور یانی ڈال کراہے صاف دیکھنا (صحت کی علامت ہے)، شہر میں عید برد ھنا (مبارک ہے)، منذر کو بری صورت میں ویکھنا (اپنی بردہ دری ہے)، جوان عورت ( دنیاوی اقبال ہے )، مردے کا کلمہ پڑھنا ( دین کی سرسبزی ہے )، بڑھ (عیسائیت) ہے۔مردہ کازندہ ہونا( کوئی پھرزندہ ہو)،کلیجہ(مال ہے)،نورانی کپڑے ( کامیابی ہے) مضمون عطا کردہ سے کانقل کرنا ( کامیابی ہے)،حضرت عمر کی ملا قات (شجاعت ہے)،گالیاں دینا(مغلوب ہونا ہے)، کتے کاخفیف کا ٹنااورانڈے دینا( کیجھ ایذارسانی ہےاورا نڈےاس کی اولا دہیں وہ توڑے جا میں تؤوہ بھی تلف ہو نگے )،قبرے مردہ کا نکلنا (گرفتار کی رہائی ہے)،سجان اللہ پڑھنا (تصدیق وعدہ البی ہے)، پیسے (جھگڑا ہیں )،کسی کا کچھ کہنا ( مجھی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے )،دوائی وینا ( شفانجنثی ہے )، چنے ،مولی، بیگن، یا پیاز وغیرہ ( مکروہ ہے)، منفہ (احیصاہے)، گنا ( فتنہ پر دازی ے)۔

#### عقا ئداورملفوظات

آپ چودہویں صدی کے مجدداور سے موجوداور مہدی معبود ہیں وہ نبی اور رسول نہیں کیونکہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی پرانا ہویا نیانہیں آسکتا 'اور مجدداور محدث آتے

رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ پس اگر افظ نبی یا مرسل کا اطلاق ان پر ہو گا تو مجازی طور پر ہو گا۔ آپ کو دوسرے مجد دوں پر اس لئے فضیلت ہے کہ آپ کی آمد کے لئے صریح پیشینگویاں موجود ہیںاورجس فتند کی اصلاح کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسرے کوالیں اصلاح سپر زنبیں ہوئی۔ پھرآپ کی دعوت عامہ ہےاور پہلے مجد دین کی دعوت مختص الوقت اور مختص التقام تھی' پس حقیقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کے خلفاء حقیقی نبی ہوتے رہے ہیں' مگراس امت میں کوئی خلیفہ حقیقی نبی نہیں ہوسکتا کیونکہ کامل کتاب قرآن سے بہلے نازل نہیں ہوئی اور چونکہ حضور اللہ رحمة للعالمین اور کافة الناس كى طرف مبعوث تھے۔اس لئے تھسى مخصوص التعليم اورمختص القوم كى بھى بعد ميں ضرورت نه ر بی مگر سلسله تجدید جاری رہا تا کہ بھولوں کو اسلام یا دولایا جائے اور چونکہ آپ کی نسبت خاص طور پر پیشینگوئیاں وارد ہیں اور اسلامی کا میابی آپ کی ذات ہے وابستہ ہے اس کئے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ماننازیاوہ ضروری ہوا۔ گوکوئی شخص آپ کو نہ ماننے ے خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ مگر کسی مسلمان کو پامسیج موعود کومفتری یا کاذب جاننے والا ضرور کا فر ہوتا ہے( تو پھرا نکار بھی موجب کفر ہوا ) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت میں چندہ دیے والے بہت تھوڑے ہیں جو ماہ بماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو چندہ نہیں دیتا اس کے وجود ے اس سلسلہ کو کیا فائدہ ہے۔ جب بچوں کیلئے بازارے کچھنہ کچھٹر ورخر پدکرلا تا ہے تو کیا ی عظیم الشان سلسلہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے چند یسیے بھی قربان کر سکے۔ آج ونیا میں کون ساسلسلہ ہے جو بغیر پیسہ کے چل سکتا ہے۔وہ کس قدر بخیل ہے جواس مقصد کے کئے چند میے بھی خرج نہیں کرسکتا۔ صدیق اکبرنے اپناکل گھر ہار نٹار کردیا' فاروق اعظم اور ذی النورین نے اپنی طاقت کے مطابق مال قربان کردیا۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کرجاتے ہیں۔اوراقراربھی کرتے ہیں کہ ہم دین کودنیا پرمقدم مجھیں گے مگرامداد کے ونت اپنی جیبوں کو د با کر پکڑے رکھتے ہیں۔ایسےلوگوں کا وجو د ہر گنا نفع رساں نہیں۔اس

وقت ہماری جماعت تین لاکھ ہے، پیسہ پیسہ بھی دیں تو کئی لاکھ پیسے ہوسکتے ہیں۔ چار روٹیاں کھانیوالا اگرآ دھی روٹی بھی بچائے تو بھی اس کام سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ گراب تک اکٹر لوگوں کو کہا بھی نہیں گیا جوروروکر بیعت کر جاتے ہیں اگران کو چندہ کے لئے کہا جائے تو ضرور چندہ دے دیں گے۔ تم ضروران کو باخبر کرو بیہ موقع ہاتھ آنے کا نہیں۔ بیکیا برکت کا زماند ہے کہ جان نہیں ما تکی جاتی اس لئے ہرایک شخص تھوڑ اتھوڑ اجولئگر اور مدر سداور دوسری ضروری مدول ہیں دے سکتا ہے دے ۔ با قاعدہ دینے والا اگر چتھوڑ ابی دے بے قاعدہ دینے والوا اگر چتھوڑ ابی دے بے قاعدہ دینے والوا اگر چتھوڑ ابی دے ب کی خبر رسول اللہ بھی نے اجادیث سے میں دی ہے جو بخاری وسلم و دیگر صحاح میں درج بیں۔ و کفی ہاللہ شہیدا. (۱۸ کست مورد) مرزاندام جر)

اب بھی اگرام وافعام کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے کھلی تھیں۔ کمالات نبوت ورسالت بھی ظلی طور پر حاصل ہو کتے ہیں۔ جس قد راستعداد ہوگی پرتو نور کااس پر پڑے گا۔ زندہ اسلام ای کانام ہے گر جواوگ امامت اور خلافت اور صدیقیت کو پہلے لوگوں پر ختم کر چکے ہیں ان کے ہاتھ میں اب مردہ اسلام ہے جو فدج ب آئندہ کمالات کے دروازے بند کرتا ہے وہ انسانی ترقی کادشن ہے قرآن شریف میں بھاری دعا یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم بیع عقیدہ بھی ضروری ہے کہ کسی رشتہ ہے گورسول ہے ہوکوئی فضیلت پیدا نہیں کرتا۔ فقط رشتہ پر فخر کرنا نامردوں کا کام ہے۔ صحابہ یا ذوی القربی میں سے جو قابل تعریف ہے وہ صرف بر فخر کرنا نامردوں کا کام ہے۔ صحابہ یا ذوی القربی میں سے جو قابل تعریف ہے وہ صرف رشتہ کے لیا قر آن ہم ایک تقرف سے برفتی کوئی شخص غار میں لے کر چھیا ہیں ہے ہیں بھی تھے ہے کہ چاریار دی گا میں شرع تھے۔ شرک ہے بلکی پاک رہنا ضروری ہے اور بیعت کامقصد میہ کہ کہ انسان خدا کے خضب سے پر پیر کی ہے۔ (خطری ما مواری کی صاحب)

#### تسخدجات

وی وسرکہ ہے مجھلی کی ہٹری گلے ہے اُتر جاتی ہے۔ طاعون میں منکنیشیا کامسہل دے کرکیوڑ ہاور نربسی کھلا وَاور جونک بھی مفید ہے۔ سکجنین مقومی معدہ ۔ یوں بناؤ عرق لیمو ایک سیر ،الا پچی خور دیم تولہ، کیوڑ ہ بقدر ضرورت ۔اطریفل مقومی د ماغ اور واقع قبض یوں بناؤ ۔ پوست ہلیا کا بلی وزردوسیاہ و بنفشہ و حقمونیا مکدہ مثقال گلسرخ وطباشیر و نیلوفر ، پوست ہلیا ہو آ ملہ مگد (۲) مثقال تربد و کھنیر مکد ۱۰ مثقال ،صندل سفید و کتیر امکدا، مثقال روغن باوام روغن میں چرب کریں۔ پھرعناب وانہ ۱۰ ہسپتان ۵۰ وانہ گل بنفشہ ۵ مثقال کے جوشاندہ میں ڈیڑھون ناشر دمر بائے ہلیا اور ایک وزن شہر ملاکر ا

گونده کرآگ بررهیس توام بوجائے تو مشک۳ ماشه ورق نقر ه ۲۵ عدد ، ورق طلاء • اعد دملا کر ا تارکیل ۔خوراک اول ڈیڑھ ماشہ پھر حسب برداشت ۔اٹھراکے لئے مشک خالص ۲ ماشہ، نربی ۱۳ ماش، فولا دقلمی ۳ ماشه با جم پیسکر روزانه بوقت شام۲ رتی استعال کرائیں اورقم ہے بچاکیں ۔طاعون کا انگریزی علاج ہوں ہے کہ جدوار سرکہ میں پیس لیں ، بڑے کے لئے ساتھ سرخ اور چھوٹے کے لئے یانج سرخ گولی بناکر کھائیں پھرلیمفر باکو ۵ قطرہ ، وائینم ا پیکاک ۹ قطره، سپرے کلوروفارم ۱۵ قطره، عرق کیوژه ۵ توله، عرق سرس ۵ توله، یانی ۴ توله یی لیس بیمقدارا بتدائی مرض میں ہے،ورنہ کیمفر کو بعد میں ۲۰ بوند وائینم اپیکا ک، ۴۰ بونداور برے کلورافارم ۲۰ بوند ، عرق کیوڑہ ۲۰ تولہ ، عرق سرس ۲۵ تولہ تک بر ھاسکتے ہو۔ طاعون ہے بچنے کے لئے روزانہ عسل، تبدیلی پوشاک، مکان اور بدر روکی صفائی، اپرسٹوری پر ر ہائش عود وغیر ہ خوشبو دار چیزیں جلانا، کچے کو کلے اور چونہ جمع رکھنا اور گھر کوگرم رکھنا از بس ضروري ہے، مکان میں جموم تاریکی اورجس نہ ہواور درونج عقربی پروکر دروازوں پراٹکا نا بھی مفید ہے اور مرجم عیسی بہت مفید ہے۔ بال پیدانہ ہوں تو ہڑتال ورتی ایک ماشہ، تیل چنبیلی ۵ توله شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں ، جب پڑتال نیچے بیٹے جائے تو تیل صاف کر کےاستعال کریں جمل گرتا ہوتو پہنسخہ دیں: مرواریدامات در گلاب حل کردہ، عاقر قر حا اماشه زنجبیل ۴ درم، مصطلّی، زر نباد، درونج، کرفس شیطر ح قا قله جوز بوالسیاسة قر فه مکد ۱ درم فلفل ۱۰ درم، دارفلفل ۳ م، دارچینی ۵م، جد مار ۷م، طباشیر ۵م، مشک ۲م، عود۴م، نبات سفید دو چند،خوراک حسب برداشت۔ بچہ کو پیٹ میں قائم رکھنے کے لئے بیآ بزن استعال کرو۔ گل سرخ ۷م، گلنار۵م، برگ خشک م ،شب بمانی ۳ م، پوست انار۳ م،سب کو جوکوب کر کے دیں سیر پختہ یانی میں ہوش دیں'۵ سیررہ جائے تو وہ یانی کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں حاملہ کولٹا کیں۔

### مبلغين قاديانيت

یوں تو ہرایک قادیانی مبلغ بنتا ہے، مگرسر کروہ مبلغ بیہ ہیں سیدسرور شاہ مفسر قر آن ، سيدامير حسين بدرس اعلى مدرسه احديه محدث فقيه اور پنجا بي واعظ، ميرمحمه الحق مولوي فاصل ایک ایک بات کوبار بار دہرانے والے حافظ روشن علی نابینا مقرر ومباحث، شیخ عبدالرحمٰن مصری،مولوی فاضل ہیڈ ماسٹر مدرسہ احمد بیزومسلم تعلیمیا فتة مصر،مولوی اسمعُیل حافظ حوالیہ جات تحريرات مسيح فاري دان خصوصي ،مولوي فضل الدين وكيل ما هر تاليف ،مولوي شيرعلي بي ا ہے سابق ایڈیٹرریو بواوف رسمین نائب خلیفہ ثانی بوقت ضرورت سادہ گو،میر قاسم علی ایڈیٹر فاروق مناظر مہیب برائے ثناءاللہ وآ ربیساج برجستداور پر زوراور تلخ گو، شخ محمہ پوسف (سکهه ) ایڈیٹرنورنومسلم مترجم قر آن بزبان گورمکھی و دیگر کتب،صوفی غلام رسول راجيكي ما هرتضوف، حافظ غلام رسول وزير آيادي، والدشهيد ماريشيش ،عبيدالله نابينا واعظ پنجانی ،مفتی محمد صادق مبلغ انگلتان تا ہفت سال ماہر علوم عیسوی ،عبدالرحیم نیر مبلغ نا مجیریا و افریقه، چوہدری فتح محمدایم اے مبلغ انگلتان وملکانه، مولوی الله دنا حالند ہری ،مولوی فاضل مولف تفهیمات ربانید بجواب عشره مبشره بمولوی فاضل ساده گوه جلال الدین تشس سهسوانی پیروکارمقدمه بهاولپوریه

## عمرتج

احمدی جنتری ۲<u>۳ء و</u>(س) میں ہے کہ: نصرة الحق مطبوعہ <u>۱۹۰۵ میں لکھا</u> ہے کہ جوالفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چھہتر اور چھیاسی سال کے اندراندر عمر کی تعیین کرتے ہیں اب میری عمرستر برس کے قریب ہے اور تمیں برس کی مدت گذرگئی، کہ خدا تعالیٰ نے صرت کفظوں میں مجھے خبر دی تھی کہ تیری عمراشی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا کم اور جب آپ ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تو آپ کی عمر ۲ سال بنتی ہے اور قمری حساب سے پچھتر سال بنتی ہےاور امریکہ کے جھوٹے مدعی کے مقابلہ ب<u>ر۱۹۰۲</u>ء میں لکھا تھا کہ میری عمر ۲۲ سال سے زیادہ ہے تو اس تحریرے آ کی بونت وفات ۲ سربنتی ہے اورقمری حساب ہے ۲ سے سرسال ہوتی ہے۔ زمیندار میں ظفرعلی خان کے والدنے لکھاتھا کہ آ پ<u>ہ ۲۰ء یا ۱۲ء</u> کے قریب سیالکوٹ میں محرر تھے اوراس وقت آ پ کی عمر۲۲ رسال یا ۲۴ سال کی تھی تو قمری حساب ہے ۴ سسال ہوئی۔ ملک محمد دین افسرانہار ریاست بہاولپور نے ١٨٩١ء ك آغاز ميل آپ سے يو چھا تھا تو آپ نے اپني عمر٦٣ يا ٢٥ سال بنائي تھي اس حساب ہے آپ کی عمر ۸۱ یا ۸۲ سال بنتی ہے پھر ملک صاحب محدوح نے ۱۹۰۸ء میں مواوی محم حسین بٹالوی ہے یو چھا کہ آپ کی مرکتنی ہے تو آپ نے کہا کہ ستر سال کا ہوں اور جب مرزاصاحب طب پڑھتے تھے تو وہ جوان عمر تھے اور مجھ ہے آٹھ نوسال بڑے تھے تو آپ کی عمر ٤٨ سال ہوئی اور مولانا نے اشاعة السنة ١٨٩٣ء ميں لکھا ہے كہ اب تو وہ ٦٣ سال كا ہو چکا ہے تو چودہ برس اور زندہ رہے اور عمر ۸ سال ہوئی ۔مولوی ثناء اللہ اہلحدیث ۳مئی ے ۱۹۰۰ء میں لکھتے ہیں کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ میری موت عنقریب ۸سال ہے کچھ اوپر پنچے ہے جس کے مب زینے آپ غالباً طے کر چکے ہیں تو ۱۹۰۸ء میں لکھ دیا کہ آپ ک عمر ۱۰ سال ہے کم تھی۔ پھراپنی تغییر ( ص۱۰ ۱۰) ۱۸۹۹ء میں کگھتے ہیں کہ آپ کی عمراس وقت ستر سال ہے متجاوز تھی تو پھر 1904ء میں آپ کی عمر 9 سسال ہوئی۔ بہر حال اعلان دعویٰ کے بعد جالیس سال تک زندہ رہے جو کسی مفتری کونصیب نہیں ہوئی۔

# دى شرا ئط بيعت سيح

مسے احمدی جنتری ( ص۱۱ ) ۲<u>۲ء</u> میں ہے کہ مرزاصاحب کی بیعت کے شرائط پیدئل امور تھے۔

ا.....شرک سے تا دم مرگ اجتناب۔

٢ .... جذبات نفسانيه او رُفسق و فجور جيورُ نا ـ

٣..... يَجُوفَة ثمازحتى المقدور تنجد درود شريف واستغفار پريداومت ـ

٣....غير گونا حائز تكليف نه ديناخوا فعلي مويا قولي \_

۵....عسروليسر مين رضابالقصناء به

٢....قرآن وحديث كواين اويرحا كم بنانا \_

۵.... ترک کبرونخوت۔

٨..... جدر دى حسيةُ للداور خلق الله كوفا ئده پهنجا تا ـ

9.....اسلامی جمدر دی کوایئے مال وجان سے زیاد وعزیز سمجھٹا۔

السناس عاجزے عقد اخوت باقر اراطاعت در معروف اور اس عقد میں لا ثانی ہوکر دکھا نا۔ پھر ( ص ۱۰) پر آپ کے نصاح کے لکھے میں کہ ظاہری بیعت پچونہیں۔ میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکہ وش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے اے مت کھاؤ۔ وعاکرو۔ جوخدا کوقا در نہیں بھتا جھوٹ اور فریب کونہیں چھوڑ نا۔ آخرت کوئیں ویکھا، قمار بازی بدنظری خیانت رشوت، اور ناجائز تصرف سے تو بہنیں کرتا۔ نماز کا پابند نہیں۔ برے رفیق کوئیں چھوڑ تا جو اس پر براالر ڈالٹ ہے والدین کی عزت نہیں کرتا الجیہ اور اقارب سے زمی نہیں برتا۔ شرائط بیعت کوقو ڑتا ہے۔ مجھے فی الواقع سے موجود اور مہدی معہود نہیں ججھتا۔ امر معروف میں میری اطاعت نہیں کرتا مخالفوں کی جماعت میں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملا تا ہے۔ خراب مجلوں کوئیس چھوڑ تا۔ فاس زانی شرابی خونی چور قمار باز خائن مرتبی غاصب ظالم دروغلو، جعلساز اور الن کا جم نشین اور اپنے بہن بھائیوں پر تہمت لگانے والا میری جماعت سے نہیں ہے اور تم الن زہروں کو کھا کر کسی طرح سے زبینیں سے اور تم الن زہروں کو کھا کر کسی طرح سے زبینیں سے اور تم الن زہروں کو کھا کر کسی طرح سے زبین سے تا ہوں تھیں سے جو

سی صلح کل ہے ہوا تھا۔

ا ..... خدانے کا فرومسلمان کو یکسال حصہ بخشا ہے۔ ہاں سب کوایک جیسے قوی دیے ہیں مگر ان کا صحیح استعال اسلام کے سواکسی دوسر ہے طریق برممکن نہیں۔

۲ .....ریل کا سوار گوآ رام میں ہے مگر پیدل بھی چلنے والے ہیں مگر خدا ہے ملنے کی صرف
 ایک بی راہ ہے جواسلام ہے کیونکہ اس سے نز کی قنس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔

۔۔۔۔۔خداب انت ہے تو شرع کی پابندی ہے ہے انت کیے حاصل ہوگا؟ شرع خدا ہے۔ ملنے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھرا ہے کیوں چھوڑ اجاسکتا ہے۔

۳ ..... ذات پانت نه یو چھے گو۔ ہر کو بھج سو ہر کا ہو، ہاں خواہ کسی قوم کا ہوخدا کی راہ میں اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا۔

۵ ...... پیروان وید نے کسی هخف کی پیروی نجات کے لئے محصور نہیں رکھی۔ تو مولف وید کی بھی پیروی ندر بی توابیا آزادا گرنجات پائے گا تو وید کی تعلیم بیکار ہوئی ،اگرنجات نہیں پائے گا تو بیرمقولہ درست ندر ہا۔

۲ ..... ہر مذہب میں صاحب کمال گذرے ہیں ۔ گراب کوئی خبیں لیھر ام ہی کو پیش کرو۔

# انجام مكذبين

غلام دینگیر قصوری چراغ الدین جمونی، آسمغیل علی گردهی، امریکن ڈوی، فقیر مرزا دوالمیالی، نوراحد بحری چیخا، زین العابدین، مولوی فاضل حافظ سلطان سیالکوئی، سکندر بیگ سیالکوئی، رشیدا حمر گنگوبی، شاہدین لد بیانوی مولوی عبدالعزیز، مولوی محمر عبدالله لد بیانوی محمد حسن بھینی، نذیر حسین دہلوی، رسل باباا مرتسری، عبدالرحمٰن لکھو کے، نوراحمہ وفور محمد بلتانی، عبدالمجید دہلوی، سعداللہ لد بیانوی، فضل داد جنگوی، سومراج و بھکت رام آریہ واحجمر چند قادیانی ابوالحن پنجگرا کیں، فیض اللہ جنڈیا لہ، عبداللہ آتھم بابوالہی بخش بلاک ہوئے مگر مولوی ثناء اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب و پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، فضل احمہ
لود پیانوگی، عبدالکیم سیالکوٹی، ڈاکٹر عبدالکیم پیٹالوی، عبدالحق غزنوی، جمرحسین بٹالوی، جعفر
زئلی لاہوری، ظفر علی خان لاہورایڈیٹر زمیندار، سید حبیب ایڈیٹر ''سیاست''، مولوی محمد علی
صاحب مونگیری، مرتضٰی حسین صاحب در بھنگوی وغیرہ مکذب کے عذاب سے بچے رہے۔
اس لئے نظام دنیا کے عمرویسرکوا بی طرف منسوب کرنا کمال خوش فہنی ہوگ ۔ پھر بیتا ویلیس
کرنا کہ ان کا باطن خوفر دہ شایا انہوں نے دعا کی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تجب خیز ہے
کرنا کہ ان کا باطن خوفر دہ شایا انہوں نے دعا کی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تجب خیز ہوگی۔
گیونکہ جب انسان اپنی بدوعا ہے آپ ہلاک ہوتا ہے تو مدعی صدافت میں کیا خو بی ہوگی۔
اس سے تو مسے ایرانی ہی حضہ جان نکلا کر بغیر منظوری کے دشمن کے ہلاک ہونے کا ثبوت
پیش کرنا تھا۔

## ١٥.....ا قتباسات كتاب "الوصية"

## مصنفه غلام احدثيج قادمان

مرزاصاحب جب دنیا کوخیر باد کئے گئے تین سال پہلے اپنا ایک وصیت نامہ شائع کر دیا جس کا خلاصہ ہیہ کہ 'چونکہ خدانے وقی کے ساتھ میری عمر کوجڑ ہے ہا دیا ہے اس لئے وصیت کرتا ہوں کہ جھے ہیوہی ہوئی ہے کہ تیرے متعلق ہم ایسی باتوں کا نام ونشان نہیں چھوڑیں گے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اور ایلے تمام اعتر اضات دفع کریں گے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو ہم قادر ہیں کہ خالفین کے متعلق جو چیش گوئیاں ہیں ان میں سے تمہیں کچھ دکھلا کمیں یا تجھے ماردیں تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھ ہیں ان میں سے دوم تیرے لئے کھلے کھلے نشان ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جووعدہ کیا گیا ہے دوم ترب ہے اپنے رب کی نعمت کا جو تجھ پر ہوئی ہے لوگوں کے پاس بیان کر چوافقوئی ہے دور ترب کی نعمت کا جو تجھ پر ہوئی ہے لوگوں کے پاس بیان کر چوافقوئی اختیار کریں خداان کے اجرکوضا کو نہیں کرے گا۔'

مخزیات کے دومعنی ہیں ایک یہ کہ رسوا کرنے والے اعتراضات ہم دفع کریں گے۔ دوم یہ کدایی شرارت کرنے والوں کو جوشرارت اور بدذ کر کرنے سے بازنہیں آتے ہم ان کورنیا ہے اٹھالیں گے اور صفح ہتی ہے مٹادیں گے اور ان کی نابودگی ہے اعتر اضات خود بخو دمعدوم ہوجا کیں گے اس کے بعد پھرالہام ہوا کہ'' بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں،اس دن سب پر ادای چھا جائے گی ۔ یہ ہوگا یہ ہوگا بیہ ہوگا بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا ۔ تمام حوادث اور عجائیات فذرت و کھانے کے بعد تنہارا حادثہ آئے گا۔ ' حوادث سے مرادموت اورزلزله قيامت كانمونه بهوگا، زندگی تلخ بهوگی ،تو به كرنيوالون يرخدا كارتم بهوگا، راستون كو پچھ غم نہیں اور نہ خوف۔ پھر کہا کہ'' تو میری طرف سے نذیرے میں نے تجھے بھیجا تا کہ مجرم نیکوں ہے الگ کیے جا کیں۔ دنیامیں ایک نذیر آیا پر دنیانے اس کوقبول نہ کیا اور وہ بڑے زورآ ورحملوں ہے اس کی تضدیق ظاہر کر ہے گا ( لوگ و کیھتے تو معلوم ہوجاتا کہ میں صدی کے سر برخلا ہر ہوار بع صدی جہار دہم بھی گذرگی اور کسوف بھی رمضان میں ہوا۔طاعون اور زلز لے بھی آئے اور آئیں گے مگر دنیا کے پیاروں نے مجھے قبول نہ کیا) میں مجھے اس قدر ہر کت دوں گا کہ باوشاہ تیرے کیڑوں ہے برکت ڈھونڈیں گے۔ (آئندہزلزلہ کے متعلق کها که ع

## پھر بہارآئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

اس کے زلزلہ شدید آئے گا مگرراستہا زمحفوظ رہیں گے ) پس راستہاز بنوتا کہ محفوظ ہو۔ کئ آفتیں آئیں گی ( مگر پچھ زندگی میں اور پچھ میری موت کے بعد ) خدا میرے سلسلہ کورتی دے گا پچھ میرے ہاتھ ہے اور پچھ میرے بعد ہمیشہ سے الاغلبن انا و دسلی کا قاعدہ جاری ہے ( کہ خدا اور خدا کے رسول غالب رہیں گے )''غلبہ رسل'' سے مرادیہ ہے کہ انگی صدافت کے نشانات ظاہر ہوں وہ صدافت کی تخم ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے مگر تحمیل نہیں کراتا، بلکہ ان کووفات دے کرمخالفین کوطعن وشنیع کا موقع دیتا ہے اس کے بعد دست قررت ہے جو کی رو گئی ہو پوری کر دیتا ہے۔ اس لئے جماعت کے لوگ تر دد میں پڑجاتے ہیں اور گئی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ مگر وہ گرتی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے جیسا کہ عمید رسالت کے بعد عہد صدیقی میں ہوا تھا پھر لیسمکنن لھم دینھم پورا ہوا ( کہ ہم انگے دیکو نالب کریں گے) حصرت موئی بھی مصراور کنعان کی راہ منزل مقصود تک ویشخ ہے دیکو فات پا گئے تھے اور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تنز ہوگئے تھے اور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تنز ہوگئے تھے اور بنی اسرائیل جالیس ہوگیا تھا اپس دوقد رتوں کا آناضروری ہوا۔

#### ى قىدرت ثانيە

اور دوسری قدرت جب تک پین ہوں ظاہر نہ ہوگی۔ اس لئے میرا جانا ہی بہتر 
ہوکداس کا تعلق تہہارے ساتھ ہے۔ " براہین " میں ہے کہ اس جماعت کو قیامت تک 
عالب رکھوں جو تیرے پیرو ہیں۔ میں خدا کی طرف ہے ایک قدرت کے دنگ میں ظاہر ہوا 
ہوں اور خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ میرے بعد اور وجو دہوں گے جو دوسری قدرت کا 
مظہر ہوں گے سوتم خدا کی قدرت کے انظار میں دعا کرتے رہو، تا کہ وہ آسان سے نازل 
ہو۔ چاہیے کہ میری جماعت کے ہزرگ نفس میرے نام پرمیرے بعد بیعت لیس۔ خدا چاہتا 
ہو۔ چاہیے کہ میری جماعت کے ہزرگ نفس میرے نام پرمیرے بعد بیعت لیس۔ خدا چاہتا 
اور جب تک کوئی روح القدس پاکر کھڑا نہ ہوسب مل کرمیرے بعد کام کرو۔ (چالیس آ دی 
جس پر انفاق کریں وہ بیعت لے سکے گا خدا نے کہا کہ تیری ذریت ہے ایک خفس کو قائم 
کروں گا۔ سوتم منتظر ہو ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان 
مصل کروں گا۔ سوتم منتظر ہو ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان 
مصل کروں گا۔ سوتم منتظر ہو ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان 
مصل کروں گا۔ سوتم منتظر ہو ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو۔ جسیا کہ ایک کامل انسان 
مصل کروں گا۔ سوتم منتظر ہو تھو کی صاصل نہیں ہوتا ہے کہ طہارت قابی اور ہمدردی ہے روح القدس کا حصد 
مصل کرو کیونکہ اس کے سواتھو کی صاصل نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا میں نگ راہ اوافتیار کرواگر تم

اس کے قریب آ جاؤ تو وہ تمہاری مد دکرےگا۔اورکوئی دیٹمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اورتم راست بازوں کے وارث بن جاؤ گے۔جوتم ہے پہلے گذر چکے ہیں۔ حصول نبوت

مدانے کہا ہے کہ تقوی ایک درخت ہے جودل میں لگا ناچاہیے۔ وہ جڑ ہے اگروہ نہیں تو پچھنہیں اگروہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ ہلاک ہے جودین کے ساتھ دنیا کی ملونی رکھتا ب ور ندوه کیڑوں کی طرح ہلاک ہوجائے گا۔اگرتم میں خدانہیں تو تمہیں ہلاک کرکے خوش ہوگا۔اگرتم نفس ہےم جاؤگے قو خدامیں ظاہر ہوجاؤگے۔اور تمہاری حرکت وسکون خداکے لئے ہوجائی گی۔ تو حید کا اقرار عمل طور پر کرو کہ خدا بھی عملی طور پراحسان ظاہر کرے۔ کینہ وری چھوڑ کربنی نوع کی جدر دی اختیار کرو۔ قریب الہی میں داخل ہوجاؤ اجھا موقع ہے بیہ کیال نہ کرونتم ضائع ہو جاؤگے کیونکہ خدا فر ما تا ہے کہ بیاج بڑھے گا پھولے گا اوراس کی شاخیس پھیلیں گی مبارک وہ ہے جومصائب ہے ندڈرے، کیونکدان کا آنا ضروری ہے۔اور صابرا خیر میں فتحیاب ہوتا ہے ہے بھی کہا ہے کہ جولوگ ایسا ایمان لائے جس میں دنیا کی ملونی نہیں نفاق اور بزدلی ہے بھی آلودہ نہیں اور اطاعت ہے محرومی نہیں ایسے لوگ پہندیدہ ہیں۔تم خدا کے ہوجاؤ شریک نہ لاؤ۔ وہ زندہ ہے اب بھی بولٹا ہے جیسا کہ پہلے بھی بولٹا تھا وہ تمثیل کے طور پراینے تین اہل کشف پر ظاہر کرتا ہے۔ غیر منتشکل اور غیر مجسم عرش پر ہے زمین پر بھی ہے۔ منبع جمیع صفات کا ملہ ہے منز وعن العیوب ہے، اپنے تنیک نشانات ہے ظا ہر کرتا ہے اور راست بازوں پر ہمیشہ وجود ظاہر کرتا ہے نا دان ہے وہ جواس کی قدرتوں ہے منکر ہےاوراندھاہے وہ جواس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے وہ سب چھ کر سکتا ہے بغیران امور کے جواس کے شان کے خلاف ہیں ۔اس کی طرف بینینے کا صرف ایک ہی

دروازہ قرآن مجید ہے باتی نبوتوں اور کتا ہوں کی الگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ نبوت محمد بیان سب سے پر حاوی ہے اس لئے اس پرتما م نبوتوں کا خاتمہ ہے اور بینبوت فیض رسانی میں قاصر نہیں۔ اس کی پیروی خدا سے مکالمہ تک پہنچاد بی ہے مگراس کا کامل پیروصرف نبی ( بیعن مستقل نبی ) نہیں کہلا سکتا ' کیونکہ نبوت تا مہمجہ بید کی اس میں جنگ ہے ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اس پر صادق آ سکتے ہیں اور اس میں اس کی کوئی جنگ نہیں۔ ہیک اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ ( نبوت تشریعی کا دروازہ حضور کی اس کی بید ہالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں جواسے منسوخ کر سے یا اس کی پیروی معطل کرے )۔

اس کی پیروی معطل کرے )۔

جب انسان کا مکالمہ خدا ہے مکمل ہوجاتا ہے تو نبوت کے خطاب سے موسوم ہوجاتا ہے۔ جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ بیمکن ندفقا کہ خیرالام اس مرتبہ عالیہ ہے تحروم رہ جاتی اور فیضان نبوت بند ہوجاتا۔ اس لئے نقائص کے رفع کرنے کے لئے خدانے یہ شرف ایسے افراد کو بخشا جوفنا فی الرسول ہو گئے اور کوئی جاب ندر ہا اور امتی بننے کا مفہوم اور پیروی کا معنی اتم اور اکمل ورجہ پر ان میں پایا گیا۔ ایسے طور پر کدان کا وجود اپنا وجود ندر ہا بلکہ ان کے تو یت کے آئینہ میں حضور کا وجود منعکس ہوگیا۔ اور دوسری طرف مخاطب البیداور مکالمہ اتم اور اکمل طور پر نبیوں کی طرح ان کونصیب ہو۔ پس اس طرح بعض افراد نے با وجود امتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا۔ یبی اس فقرہ کا معنی ہے کہ (المسیح نبی الله المتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا۔ یبی اس فقرہ کا معنی ہے کہ (المسیح نبی الله المامکم منکم) یعنی وہ نبی بھی ہاور امتی بھی۔ میج ناصری مر چکے ہیں آبیت تو فی میں المامکم منکم) یعنی وہ نبی بھی ہاور امتی بھی۔ میج ناصری مر چکے ہیں آبیت تو فی میں المامکم منکم) یعنی وہ نبی بھی ہاور امتی بھی۔ میج ناصری مر چکے ہیں آبیت تو فی میں المامکہ منکم

#### وفات سنتح القليقلا

خدا قیامت کوآپ سے پو چھے گا کہتم نے بیشر کی تعلیم (مثلیث پرستی) دی تھی؟ تووہ جواب

دیں گے کہ میں جب تک ان میں رہا ان کا نگہبان تھا۔ اب وفات کے بعد جھے کیا علم تھا کہ
ووکس طلالت میں جب تو ہوئے۔ اب اگر کوئی چا ہے تو یہ معنی کرے کہ جب تو نے جھے جم
عضری کے ساتھ آسان پراٹھالیا گرنتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آسمیں گے ورشہ یہ
ممکن نہیں گہ خدا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیس گے۔ کیا جو شخص دوبارہ دنیا میں آسے
اور چالیس برس میسائیوں سے لڑائی کرے تو نبی کہلا کر ایسا جھوٹ بول سکتا ہے اگر وہ نہیں
اثریں گے تو کیا ان کی قبر آسان پر بنے گی؟ جو فیصا قصو تون کے خلاف ہے۔ اب کتاب
اللہ کی مخالف نہیں تو اور کیا ہے کہ میں نہ آیا ہوتا تو یہ لطی قابل معانی تھی۔ گر جب قر آن کے
معانی کھل گئے تو غلطی کو نہ چھوٹر نا ایما نداری کا شیوہ نہیں ہے۔ زمین و آسان میں میر ب

#### صدافت کے نشان اور زلزلے

نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ۱۳ پریل ۱۹۰۵ء کوجوز لزلہ میری پیشینگوئی کے مطابق
آیا تھا۔ اور اس کے بعد اور زلزلوں کی خبر مجھے دی گئی ہے کہ بہار کے موسم میں ایک اور زلزلہ
آنے والا ہے یہ معلوم نہیں کہ بہار کا آغاز ہوگا یا درمیان یا اخر چونکہ اخیر جنوری سے پنے
نکلنے شروع ہوجاتے ہیں اس لئے جنوری سے اخیر مئی تک خزاں کے دن ہوں گے۔ (اور
مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ بہار سے مراد کوئی بہار ہے، بہر حال بہار کا ہونا ضروری ہے خواہ کوئی
ہو)۔ یہ بھی الہام ہوا:

ا....زلزلة الساعة

. ۲.....لک نوی ایات و نهدم ما یعموون (یعنی وه قیامت کانمونه ہوگا اور تیرے گئے ہم نشانات دکھلا کیں گے اور جو تمارتیں بناتے ہیں ان کوگراتے جا کیں گے ) الكام ير جلده

۔۔۔۔۔ بہونچال آیا اورشدت ہے آیاز مین نہ و ہالا کر دی (لیتنی زمین کے بعض حصوں کو نہ و ہالا کردے گا جیسا کہ لوط کے زمانہ میں ہوا )

۴ .....انی مع الافواج اتیک بغتة (لینی پوشیده طور پرنوجوں کے ساتھ آؤں گا کیونکہ گناہ حدے بڑھ گیا ہے اور لوگ دنیا ہے پیار کررہے ہیں اور خدا کی راہ بنظر تحقیر دیکھتے ہیں)

۵....زند گيون کا خاشمه

# بهبثتي مقبره

اور کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور جگہ دکھائی گئی اور اس کا نام بہثتی مقبرہ رکھا گیا کہ اس میں بہشتیوں کی قبریں ہیں تب ہے مجھے فکرتھی کہ ایک قطعہ زمین قبرستان کیلھے خرید ا

جائے مگر چونکہ موقع کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔اس لئے بیدامر ملتوی رہا۔ جب مولوی عیدالکریم کی وفات کے بعد میری وفات کی خبر آئی تو بہت جلدا نظام کرنا پڑااورا پنی ملکیت کی زمین جو ہزار رویبہ ہے کم نہیں اور میرے باغ کے قریب ہے ، اس کے واسطے تجویز کر لی۔میری دعاہے کہ خداای کو بہتتی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں ہےان لوگوں کی خواب گاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم سمجھا ہے اور ان میں یا ک تبدیلی آگئی ہے اور صحابه کی طرح صدق اوروفا داری کانمونه ہیں ۔اے میر ےخدامیری جماعت میں ہے ان لوگوں کی قبریں بناجو تیرے لئے ہو چکے ہیں۔ان کوصرف پیجگہ دے جو تیرےاس فرستادہ برسچاایمان رکھتے ہیں۔اورکوئی نقاق اور بدظنی اورغرض نفسانی اینے اندرنہیں رکھتے (بدظنی آ گ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہے جوخدا کے مرسلوں پر بدخلنی کرتا ہے خدااس کا دشمن بن جاتا ہے چنانچہ مجھے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جواہے برا جانتا ہے میں بھی اے براجانتا ہوں۔ میں تجھے وہ دوں گاجو تیرے لئے آسان برر تبہ بڑھائے۔اوران اوگوں میں جود کیھتے ہیں۔اوگوں نے کہا کہ تو اسی مقبرہ میں مفسدوں کوجگہ دے گانہیں میں وہ ہاتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔جلدی نہ کروخدا کا حکم آجا ہے۔ ڈرومت \_رسول نہیں ڈرتے پی بشارت ہے جوانبیاء نے حاصل کی تھی اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے تو میری تو حیدو تفرید کی جگہ ہے اور تو میرے بال اس مرتبہ میں ہے کہ لوگ اے نہیں جانتے ) میمقبرہ ان کے لئے ہے جو تیرے لئے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت میں کھوئے گئے ہیں ۔ اور تیرے فرستا دون سے وفا داری ادب کامل اور انشواحبي ايمان سيمحت اورجانفشاني كاتعلق ركهته بين بيصرف بهشتي مقبره بينبين ہے بلکہ اس کے متعلق میربھی الہام ہواہے کہ انول فیھا کل رحمۃ (یعنی کوئی الیمی رحمت نہیں کہ جس میں ہےاس کوحصہ نہیں ملا)اس لئے میراول بذر بعدوجی ففی اس طرف متوجہ ہوا

ہے کہ چارشرطیں لگاؤں۔

اول بیرکہ امید وارحسب حیثیت چندہ داخل کریں جس کا مقصد اشاعت اعلائے کلمہ تو حید ہوگا۔ آیک ہزار رو پید کی اور زمین ہیں ہوگا۔ آیک ہزار رو پید کی اور زمین ہیں اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ہزار رو پید پل بنوائی اور درخت لگوائی کے لئے بھی در کارے۔ تو بید کمیم نورالدین کے پاس جمع رہے گا اور میرے مرنے کے بعدا کیک جماعت کے قبضہ میں دیا جائے جواشاعت آتو حید برخرچ کرتی رہے۔

دوم یہ کہ امید وارا پنی حین حیات میں اپنی کل جائد ادکا دسواں حصہ بطور وصیت لکھ دے جو تبلیغ
احکام قرآن ، اشاعت اسلام و پرورش ایتام وسیا کین اور نومسلموں کی امداد اور باقی مصالح
اسلام پرخرج ہوگا جن کی تفصیل قبل از وقت مشکل ہے اور بیر جائز ہوگا کہ انجمن اس کوتر قی
دینے کیلئے تجارت میں خرج کرے اور مجھے خطرہ ہے کہ کثرت اموال کیوجہ ہے کہیں تم دنیا
ہے بیار نہ کرنے لگ جاؤ۔

سوم یہ کدامیدوار متقی محرمات ہے مجتنب شرک وبدعت سے کنارہ کش اور سچا صاف مسلمان ہو۔

چہارم یہ کہ جومفلس اسلام پر جان قربان کر چکا ہو بشرطیکہ اس کا ثیوت مل جائے داخل کیا جائے گا۔اور ہدایت مفصلہ ذیل بھی واجب التعمیل ہیں۔

ا ..... گووصیت پرعملدرآمد بعدموت ہوگا گرابھی ہے انجمن کی طرف ہے اخبارات میں اس کا شائع کرنا ضروری ہوگا ۔ ۲ ..... بیرونی امیدوار کی لاش صندوق میں بند کر کے روانہ ک جائے کیونکہ قبر سے لاش نکالنامناسب نہیں (بیہ بدعت نہ مجھو کیونکہ بیوتی الٰہی کا حکم ہے اور بیم قبرہ کسی کو بہشتی نہیں بنا تا بلکہ بہشتی اس میں آتے ہیں) اللہ کا ارادہ ہے کہ ایسے تمام آ دی الكامينية جلده

اس میں کیجا جمع ہوں۔اس کی اشاعت کروآ ئندہ نسلوں کیلئے اسے محفوظ رکھو۔اور مخالفین کیلئے بھی تبلیغ کرواور بدگو کی بدگوئی پرصبر کرو۔غلام احمد ۳۰ دئمبر ۱۹۰۵ء

#### تنقيدات

س میں شک نہیں کہ سے قادیانی نے اپنے آپ کوانبیاء کی صف میں لا کر کھڑا کر ویا ہے مگر جود لائل دیئے ہیں وہ اہل اسلام کے نز دیک مخدوش ہیں کیونکہ اول: أو (امامكم منكم )اور (المسيح نبي الله) كامفهوم بي بدل ديا بورندابل اسلام كنزديك توسيمعنى تفاكدامام مبدى، امت محدييس بيس عبول كاورس التلك في الله نازل ہوکر چالیس سال حکومت کریں گے اس لئے پیچریف قابل التفات نہیں۔ ووم بياجى غلط ہے كه فيضان نبوت ممرى سے كئى لوگ انعكاسى نبوت ير بہنج چكے ہيں كيونكه خير القرون میں بھی کوئی ایسا تا لع کامل نہیں پایا گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ہاں شطحیات صوفیاء میں ایسے بیانات ضرور یائے جاتے ہیں کہ جن میں وہ مظہر رسالت کے مدى نظرات بيں مگر تا ہم ان كويہ حوصلة بيں برا كهائي نبوت كى ہے منوا كيں اورائي منكركو كافرغيرناجي اورناياك قرار ديس كيونكه شطحيات صوفيا وكواسلام ميس دخل نهيس ہوتا اوراس طرح کے بیانات امت محربہ کے لئے فتنہ ثابت ہوتے ہیں ان کی وجہ ہے ہی کئی لوگ پیر یری میں ڈوب کرمشرک بن گئے اور کئی ایک جاہل اینے پیر کوخدا تک اڑا لے گئے جن کا خمیازہ آج تک ابل اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے۔وحدت وجودی بروز رسالت فنافی اللهاور فنافى الرسولكاميمطلب جومرزاصاحب فيادوسر اناعاقب اتدليل صوفياء نے پیش کیا ہے محققین اسلام نے اس کو تناسخ رجعت اور شوک فی الوسالة یا شرک فی الالوهیة قرار دیا ہے کیونکداس فتم کی باتیں اسلام کے علاوہ بندوؤ ان، یہود یوں اور عیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشتر کہ طور پر یائی جاتی ہیں اور وہ بھی او تار

اور مظہر النی بن کراپٹی پوجا کراتے ہیں۔ بہاء اللہ اور باب نے بھی اسی قتم کی ہے ثبوت باتیں پیش کر کے اپنے آپ کو مظہر الٰہی ، مظہر نبوت اور مظہر امامت پیش کیا تھا۔ اور مرز ا صاحب بھی وہی چال چلے ہیں۔ تو اب اگر مرز اصاحب ان لا یعنی باتوں سے نبی بن سکتے ہیں تو بہاء اللہ وغیر وبھی نبی بلکہ امام الز مان اور مظہر الٰہی بننے کے حقد ارہیں۔

سوم: یہ بھی غلط ہے کہ امت محربہ میں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچے تو اس کو خبر الامم کا خطاب نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اسی دلیل ہے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخلوق اللی میں ہے کوئی درجہالوہیت تک نہ بھنے جائے تواس کواحسن تقویم کا خطاب نہیں مل سکتااور نہ ہی یوں کہا جاسكتا بك ان الله حلق ادم على صورته اصل بات بيب كدامت محديد وخير الامم كاخطاب قرآن مجيد كى روے اس لئے ديا گيا ہے كه اس كا ہرا يك فرد امو بالمعروف اورناھی عن المنكوقرار دیا گیا ہے اور اس لئے بھی كد يبود ونصاري كے باہمی مناقشات کور فع کر کے اس کوتعلیم دی گئے کہ انبیائے سابقین پیش کرد ہ قر آن نثریف کو ہنظر تحسین دیکھ کرتصدیق کرے اوراس لئے بھی اسے خیرالامم کہا گیا کہ یہ خیرالرسلین کی امت ہاورامة وَسَط كاطغرابھى اس كے سرير بى چىك رہا ہاوراس لئے بھى كداس ميں ايسے اہل علم کا ہونا قرار پایا ہے جو تبلیغی امور میں وہی کا م کرتے ہیں جو پہلے نبی کرتے تھے۔ چہارم: یہ بھی غلط ہے کہ ایک امتی اینے رسول ہے متحد فی الوجود بن جاتا ہے۔اورخدا ہے کامل مکالمه کا شرف حاصل کرتا ہے اور جس میں بیدونوں صفات موجود ہوجا کیں وہ نبی بن جاتا ہے بیسب خیالی ہاتیں ہیں ۔ان کا ثبوت قرآن وحدیث ہے ہیں ملتا اور نہ ہی واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ انہی خیالی اصول برتو بہاء اللہ اور باب کی مخالفت کی گئے تھی۔ مرزا صاحب نے بھی آخرو ہی پھمہ دے کراپنی نبوت منوانے کی ٹھان لی۔اب اہل علم مسلے یہ مشکل ہے کہ وہ کس دلیل ہے ایک کوجھوٹا کہیں اور دوسرے کوسچا۔

پنجم : یہ کہنا بھی اصول اسلام بین نہیں ماتا کد قدرت فامیہ کاظہور ہوگا۔ حقیقت میں یہ وہی بات ہے جو بہاءاللہ نے کہی تھی کہنوت ایک حقیقت ہے بارباراتی ایک کاظہور ہوتا ہے اور مرزائی نام بدلتے رہتے ہیں یمی ظہور شیعہ کے نز دیک رجعت کے نام ہے پکاراجا تا ہے اور مرزائی تعلیم میں قدرت فانیہ کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے اور ہندواتی کو ' اوتار' کہتے ہیں اور الل تائے ای طرز پر تنامخ کا ثبوت دیتے ہیں گراسلام ان سب کے خالف ہے کیونکہ عبد رسالت ہے کوئی ایسی تعربی کم وجو ذبیں ہے کہ جس میں حضور بھی نے خود بھی کہا ہوکہ میں بطور رجعت یا ہر وز اور قدرت فانیہ بن کرآؤں گا۔ کیا حضور سے بڑھ کرکوئی دعویدار ہوسکتا ہور ربال یہ بات اور ہے کہ لوگوں نے اپنے طرف سے اپنج بھی گا کرقر آن وصدیث سے ہوز یا رجعت اور تنامخ کا ثبوت دے دیا ہے لیکن ایسی تشریحات کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اسلام جواب دہ نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ جب ایسے محرف پیدا ہوتے ہیں تو اصل اسلامی تعلیم پر قائم رہنے والے ہر طرف سے ان کی تر دیو پر آنا وہ موجاتے ہیں۔

عشم: بہتی مقرہ کی زمین واقعی چاندی کی ہے کیونگہ بہت قیمت پر بکتی ہے اورامید وارکودو

ہالشت چوڑی اوراڑاہائی گزلم پی زمین معہ کتبہ ملتی ہے۔ جس کی اقیمت کم از کم جا کداد کاعشر

(دسوال حصہ) ہوتا ہے۔ اور جن کی لاش وہاں نہیں پہنچتی ان کا کتبہ لکھ کرنصف قبر کی زمین پر

لگادیتے ہیں اور سب قبریں ایک قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ مقبرہ کے

ایک مراجہ کنال میں واقع ہے۔ جس میں آپ کے دشتہ داراورخلفا وکا داخلہ ہوتا ہے چاروں

طرف دیوارا شائی گئی ہے۔ جس میں آپ کے دشتہ داراورخلفا وکا داخلہ ہوتا ہے چاروں

میں مغرب کی طرف صرف ایک دروازہ ہے جس میں مرزائی داخل ہو کر قبر سے پر الملھم
صل علی عبد کی المسیح پڑھتے رہتے ہیں۔ مقبرہ کے چاروں طرف چارم لع کنال

میں زیبائش پودے گئے ہوئے ہیں۔مغربی مربع قبروں سے آباد ہو چکا ہے مشرقی مربع نصف تک آباد ہورہا ہے جنوبی اور ثالی دومر بعے ابھی خالی پڑے ہیں۔دوسری خلافت تک ابھی سارام تقبرہ پرنہیں ہوا۔

ناظرین انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ س قد رقبر فروشی ہے آمدنی کی تو قع ہوسکتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں آموں کا باغ ہے جس میں مرزاصاحب معدخاندان کے چہل قدمی کیا کرتے تھے جس کے جنوب میں پرانی وضع کے ایک دو کمرے بھی کھڑے ہیں جن میں آپ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اب بیرمقامات مقد سدمیں شامل ہیں۔معلوم نہیں اس باغ کے آ م کس نقلیں سے فروخت ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ نہ زمین بہشت دفن شدہ بتایا جا تا ہے۔ بہر حال یہ قبر فروش ایک ایسی تجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑ کا کنارہ جو کسی وقت بالکل وریان بڑا ہوا تھا سونے سے تل کر بک رہا ہے مگراس کی نظیر کسی نبی کے مقبرہ میں نہیں ماتی ۔ کیونکدان کے ہاں جنت صرف اعمال صالحہ ہے ملتا تھا تگراب جنت فروثی کاوفت آ گیا ہے مالدار کے سواکون لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دوسوقدم کے فاصله برشال سمت میں غریب مرزائیوں کا قبرستان بری حالت اور سادہ منظر میں بے چراغ وگل تیار کیا ہوا ہے جس میں ابھی آبادی بہت کم ہے اورا سکے جنوب میں لا ہوری یارٹی کا قبرستان ہے جو بالکل ہی کم آباد ہے کیونکہ ان کی جنت فروثی نہیں چل سکی۔

ہفتم: دوراندیش مرزائی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ قبر مرزا کی تعظیم قبر پری اورشرکیہ استمداداورعورتوں کی نذر نیاز تک پہنچ چکی ہے۔ چند برس کے بعد با قاعدہ طور پراس بت کی پوجا شروع ہوجائے گی۔ کیونکہ گدی نشین دوسرے تیسری پشت میں صرف شکم پرور جی رہ جاتے ہیں۔سالانہ میلہ ۲۵۔۲۸۔۲۹ دیمبر کو بلانا نانہ بردی شدومد سے لگتا ہے جس میں گدی ہو تھم ہمیں تادیانی کی وفات اگر چرمئی میں ہوئی تھی گروہ گویا اپنا عرس حکومت کوخوش کرنے

کیلئے دعمبر میں ہی کیا کرتے تھے اوراس وفت گویاوہ زندہ پیرکاعوس تھااور اب مردہ سے

کاعرس بن گیا، گردوسرے مزاروں کی طرح اس مزارے اردگر دایصال تو اب کے لئے نہ

تلاوت کلام اللہ کا انہتمام کیا گیا ہے، نہ وضواور اور طہارت بدنی کیلئے مجدحوض اور بہیل کا

انتظام ہے بلکہ دورے ایبا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسا ئیوں کا قبرستان ہے۔ وہی ترتیب، وہی

درخت، وہی قبریں کھودی ہو گیل موجوداور وہی قبروں کی قطاریں اور وہی پھڑے کئے۔ اور

ہونا بھی یونمی جا ہے تھا کیونکہ آخروہ میسی ایس مریم تھے۔ اور اپنے مریدوں کو بی اسرائیل

یعنی یہودی کہ ہے تھے۔ مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز نہ ہوتا تو وہ عیسیٰ کیے دہ سکتے تھے۔

ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دلی عیسائی تیں اور وہ والا تی۔

منم : شرائط میں داخل ہے کہ وین کو دنیا پر مقدم رکھو گرناظرین کو معلوم رہنا چاہئے کہ دین سے مرادشر بعت میں داخر بعث ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ است شریعت محمد بیملی طور پر موخر کی جاتی ہے۔ 190 میں ان کاعرس رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا گیا تھا۔ ایا م عرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے کیونکہ بیرونی مہمان مسافر تھے، جن کے متعلق شریعت سیجائی کا تھم تھا کہ کوئی روز ہ ندر کھے اور باشندگان قادیان چونکہ مصروف مشاغل عرس تھے اس لئے ان کی افطاری بھی ضروری تھی۔ سنن ونوافل سب بالا نے طاق ، فرائض تھے تو وہ بھی نصف یا یا نچوں وقت کے ایک دفعہ بی ادا کے جاتے تھے۔

وہم: مرزائیوں کے نز دیک بیتین دن کا عرس ایام کج بیت الله شار ہوتے ہیں۔ قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو بنڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور جب اپنی اپنی حاجات کی درخواسیں پیش کرتے ہیں اور دیر تک اہل کنیں کی طرح بیٹھ کرمیز کرتی لگائے ہوئے ویر تک دست بدعار ہے ہیں، گویا پنڈال میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے جس میں مرزائی داخل ہوکر حاجی ہونے کی بجائے قد وی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محم علی باب کی سنت زندہ کر کے اپنے آپ کو با بیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔
کی سنت زندہ کر کے اپنے آپ کو با بیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔
یاز وہم: اس جلسے پرخور دونوش کا انتظام المجمن احمد یہ کے سپر دہوتا ہے اور کنگر خانہ میں تقریباً
تین سوآ دی کی خوارک ان ونوں تیار ہوتی ہے، جس کیلئے فراہمی چندہ کی کفالت کافی ہوجائی میں بیٹھ کرنڈ رانے وصول کرتے ہیں اور پہلی تقریر میں مزید چندہ کی اپنی سناتے ہیں اور آخری تقریر کے بعد دعا ہے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ ایام مزید چندہ کی اپنی سناتے ہیں اور آخری تقریر کے بعد دعا ہے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ ایام کے کی طرح ان دنوں مخافین کو بھی کشادہ پیشائی ہے ملتے ہیں۔ اور ہرا کیک کوموقع دیا جاتا ہے کہ قادیا نیت کے اثر ات سے بہرہ ور ہوکروا خیل بیعت ہو سکے۔

دواز دہم بمطبع اپنا ہے اخبار'' الفضل''زیرنگر آئی خلیفہ جاری ہے۔'' فاروق''میر قاسم علی کے ماتحت ہے ''النور''محمد یوسف کے ماتحت شائع ہوتا ہے ۔''المصباح''عورتوں کے لئے مخصوص ہے لا ہوری یارٹی نے صرف'' یغام صلح'' جاری کررکھا ہے۔

شاز دہم بھتے کے عہد میں 'البدر' اور' حکم' جاری تھے گراب ان کا اجراء ملتوی کیا گیا ہے اور اس کی بجائے '' تشخیذ الا ذہان' اسکول کی طرف سے ایام تعلیم میں خلیفہ نے جاری کیا تھا، جواب تک جاری ہے۔ ریو یواوف ریلیجیز مسلسل چل رہا ہے، جس میں تمام مذاہب پر تنقید کی جاتی ہے۔ لا ہور یول نے اس کے مقابلہ پر''لائٹ'' ماہواری جاری کیا ہوا ہے۔ چہار دہم: اسکلے صفحہ پر قادیان کا نقشہ دیا جاتا ہے: الكافينية جددة

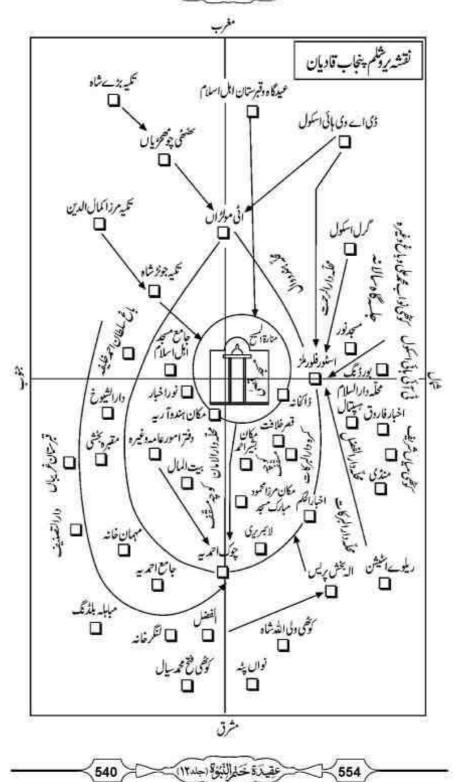

الكام ينه جلده

ناظرین این آپ کومنار قاکسی میں کھڑے سمجھ کر چاروں طرف نظر دوڑ ائیں۔اس نقشہ کے متعلق انصیلات ذیل ملاحظہ ہوں:

ا..... دفتر الفضل سے بیر اخبار بھی شائع ہوتے ہیں(۱) من رائز (۲) مصباح النسوان (۳) تشحیذ الاذ هان (۴) بدراور (۵) تقم سروست بند ہیں۔

۲..... وفتر المورعامية مين بير عدالتين بهي قائم بهي قائم كي گئي بين (1) نظارت المورخارجيه
 (۲) نظارت المور داخليه (۳) نظارت المور اعلى (۴) نظارت المور عالمه (۵) محكمه قضا
 وقدر (۲) نظارت دعوت تبليغ (۷) بيت المال (۸) احمد به تريد تكس كمپنى (۹) نظارت تربيت يتامى ومساكين ـ

س....دارالبرکات میں مرزاصاحب کوالبہام ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک بالا خانہ ہے جو بالکل پرانی وضع کا ابتک موجود ہے اس کے متعلق البہام ہے کہ جو شخص یہاں آکر دعا کرے گا منظور ہوجائی گی۔ خاص خاص مریدوں کو ہاں جانے کی اجازت ملتی ہے بقول شخصے وہاں پچھنڈ ر ونیاز بھی پیش کرنی پڑتی ہے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا ساستون اینٹوں کا بنا ہوانظرا آتا ہے اس کے او پرلکڑی کا ایک بب پڑا ہوا اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے جو خاک شفائے قادیان ہے ہیں جاتی ہوئی ہے دوناک شفائے قادیان کو میں ہوئی ہے دوناک شفائے تادیان ایک مجھی جاتی ہے واپسی کے وقت اس میں سے تھوڑی کی مقدار تھرکا عنایت ہوتی ہے جس کومرید خاک شفائے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھی اس مب میں پانی بھر دیتے ہیں اور اس پانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں کہی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور یانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں کبھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور یانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں کبھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور یانی کا مطلب گیا ہے؟

ی ..... منارۃ کہتے '' کی مسجد اقصی ہے حرم سرائے ملحق مکانات کی مسجد مبارک ہے تائید الاسلام ہائی اسکول کی مسجد نور ہے اور قادیان کو دمشق کا خطاب دیا جاتا ہے۔ خود مرز ا صاحب مسے ہیں آ کی امت بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ہیں۔ ۵ .....منارۃ المسے مرزاصاحب کی زندگی میں شروع ہوا تھاسنگ بنیادر کھنے میں بہت سا
روپید سرف ہوا۔ زمین ہے دو تین گز کی بلندی تک پہنچا کرآپ انقال فرما گئے۔ آپ کے
بعد پہلی خلافت میں مکمل کردیا گیا۔ دوسری خلافت نے اسپر کلاک لگا یا اور سنگ مرمر کے
بلستر ہے اس کو المعناد ق البیضاء شرقیہ دمشق یعنی قادیان کا سفید مینارہ بنادیا اور یہ مینا
اندرونی سیر ھیوں ہے دیکھا جاسکتا ہے عموما اذان اس کے اوپر چڑھ کردی جاتی ہے اور یہ
انی قدوقا مت میں ہر نبارن کے مینارے کم نہیں۔ یہاس لئے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان
دور ہے معلوم ہوا ورمرزا صاحب کے مقامات مقد سے کا دور ہے ہی پید چل جائے بقول شخصے
یہا بنی ترقی کا معیار قرار دیا گیا ہے گویا دوسری خلافت میں مرزائیت پایئے سمیل تک پہنچ چکی
ہے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سے خود مینار بنائے گا کیونکہ اس پیشگوئی سے یہ مطلب ہے کہ سے
ایک نورانی جگہیں پیدا ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

ا است بہتی مقبرہ اور گاؤں کے درمیان ایک جو ہڑتین قدآ دم گہرا چالیس قدم عرض میں واقع ہے جس میں تمام بستی کی گندگی گرتی ہے۔ اور تعفن اس قدر ہے کہ گویا وہ نہر غسلین یا نہر غساق ہے جو قادیان کو مشرق جنوب اور مغرب سے محیط ہے۔ شال سے بھی محیط تھی مگر اب وہاں بھرتی ڈالدی گئی ہے گویا بیدووزخ ہے جس پر پچت پلی باندھا گیا ہے اور بل کی سڑک کو وسیع کر کے رہائتی مکان بھی اہل اعراف کیلئے تیار کے گئے ہیں۔ نو وارد بل صراط ہے گذرتا ہے قوناک بندکر کے گزرتا ہے مگر وہاں کا صحاب الناراس تعفن کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور کی مواج کے ہیں۔ اور کی مواج کے ایس اور کر کے آموں کے باغ دیکھو گاور بائی میں طرف مرکز بہتی مقبرہ ویاؤ گے۔

 بنارہے ہیں بہتی اورائیشن کے درمیان اس حصہ کے اندر دوچارس کیس تغییر ہوچی ہیں۔ ارد
گرد درخت لگ چکے ہیں اور پچھ آبادی بھی بنگوں کی شکل میں ہوپی ہے۔ جن
میں مہاجرہ ہے ہیں یا مہاجرین کی صنف نازک کی بود وہاش ہے۔ جو مدرسة البنات میں
داخل ہیں۔ صبح میر کونکلوتو صنف نازک اپنے بنگلوں سے نکل کرمشرق کی طرف تھیتوں
میں دورتک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور واپسی کے وقت مزار میج کی زیارت اور پرستش
سے فارغ ہوکر برقعہ بوش کشکر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جن میں جرم مراکا برقعہ میاہ فام
ہوتا ہے اور ہاتی سپیررنگ ہوئے ہیں۔ اور اندرون پردہ نیوفیشن کے نشان ملتے ہیں سیر کے
بعد خلیفہ صاحب ایک بڑے ہال میں صنف نازک کو بر ملاقر آن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہاتی
تعلیم استانیوں کے بیر دہ جس کا انتظام میر قاسم علی کرتے ہیں۔
تعلیم استانیوں کے بیر دہ جس کا انتظام میر قاسم علی کرتے ہیں۔

2 اسسسالانہ جلسہ کے موقع پر خلیفہ صاحب کی وساطت سے مریدوں کے نکاح وطلاق کے نیسلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باتی ایام میں محکمہ قضاا لگ کھلار ہتا ہے۔ جس میں خلیفہ کی زیر نگرانی قاضی جھڑے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نئی آبادی کی خرید وفر وخت کا محکمہ بھی اس قضا خانہ کی ایک شاخ ہے۔ جو مرید قطعہ اراضی خرید گرتا ہے اس سے قیمت وصول کر کے یہ شرط لکھا لیتے ہیں کہ کسی غیر احمدی کے پاس بیجا کدا وفر وخت نے ہوگی بہر حال کسی دن بیجا رہ المحاجرین قادیان کوایک شہر کی حیثیت میں لے آئے گا۔

# ١٢.....٢ قادياني کي وفات

یہ سئلہ آج تک طے نہیں ہوا کہ سے قادیانی کی موت کیوں ہوئی ؟ مخالفین کے مزد یک ڈاکٹر عبدائلیم پٹیالوی کی پیشینگوئی یا پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری قبلہ کی ہد دعا کارگر ہوئی تھی اور یا مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری ہے مباہلہ رنگ لایا تھا۔ گرآپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کو خود اس طرح کے الہام ہو چکے تھے کہ ۲۹مئی ۱۹۰۸ کو وفات

ہوجائے گی۔ چنانجیر یو یونمبر ۴ و بےجلد سوم میں خلیفہ محمود نے بعنوان' بمسیح محمدی کے دشمنوں کے سوالوں کے جوابات'' لکھا ہے کہ اول آپ کوخواب میں جب مولوی عبدالکریم سالکوٹی وکھائے دیئے تو آپ نے کہا کہ دعا کروتبلیغ کے لئے کافی عمر مل جائے ۔ مگر مولوی صاحب نے سینہ تک ہاتھ اٹھا کرصرف بہ کہا تھا کہ''اکیس سال'' تو آپ تبلیغی عمراکیس سال پاکر مرگئے کیونک ۱۸۸۸ءمطابق جمادی الاول ۲۰۰۱ جری میں آپ نے بیعت کا علان کیا تھا اور ۱۹۰۸ میں مر گئے اور سینہ تک ہاتھ اٹھانے کا بھی یہی مطلب تھا کہ بلیغ ناقص رہے گی۔ دوم ہی بھی رؤیا ہے کہ کوری ٹنڈ میں مجھے یانی دیا گیا۔ باتی صرف دو تین گھونٹ رہ گیا مگر تھا بہت صاف۔ پھر الہام ہوا کہ ''آب زندگی'' تو ای کے مطابق اڑبائی سال بعد آپ کا انقال ہوا۔سوم ۱۵ کتوبر ۲۰۰۲ البهام ہوا کہ'' علم الدر مان'' (علاج کاعلم )۲۲۳ \_مطلب ید که ۱۷ اکتوبرے ۲۵ منگ ۱<u>۹۰۸ تک ۲۲۳ دن بول کے جیسا ک</u>داس تشریح سے معلوم ہوتا ے (ایام اکتوبر ۱۷ ،نومبر ۳۰ ،دمبراس، جنوری اس، ۱۹۰۸ فروری ۲۹ ، مارچاس، ایریل ۳۰ مُکی ۲۵) میزان کل ۲۲۳) به حساب ایک سال بعد شروع بهوا قفا تا که فروری ۲۹ دن کا حاصل ہوجائے۔ چہارم ۸ار تتبر ۴۴ ء کوالہام ہوا 'کاغ ھبجوت'' یعنی تیری وفات گھرے باہرکسی اور جگہ ہوگی۔ ۲۰ رفر وری <u>ے • 1</u>9 ، کوالہام ہواافسوس ناک خبر آئی اورا نتقال ذهن لا بهور كي طرف بهوا ينجم ٢٠ ماري ي ١٩٠٤ يوالهام بهواكد انها يويد الله والاينه بو بھاری مگراے خدا اس امتحان کو قبول کر۔اے میرے اہل بیت خداتم کومحفوظ رکھے۔ تو وہ ہےجس کی روح میری طرف اڑآئی ہے۔ کیاتم کو عجیب معلوم ہوتا ہے کے مرجاؤ گےان کی لاش کفن میں لیبیٹ کرلائے ہیں۔ مشتم ارد تمبر 190ء کوالہام ہوا'' بخرام کہ وقت تو نز دیک رسيد''۔ ٢٤ كوايك واقعد۔ الله حيو وابقى فوشيال منائيں گے۔ونت رسيدتواس الهام كے مطابق 21مئي 1904ء كوآپ قاديان ميں دفن ہوئے۔ ہفتم ٢٦ رايريل 1904ء كوالبام ہوا کہ مباش ایمن ازباز ئے روز گار۔لا ہور جا کر الہام ہوا کہ مکن تکیہ برعمر نا یا ئدار۔اس

الهام میں ۲ سامے بتایا گیا جس میں آپ فوت ہوئے۔ ہشتم کے مارچ ۱۹۰۸ء کو الهام ہوا کہ
'' ماتم کلاہ''۔ پھر دیکھا کہ جنازہ آتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات قادیان ہے
باہر ہوگی میم یہ بھی الہام ہوا'' موت قریب''ان اللّٰہ محصل کل حصل خدا تیرا بوجھ
اٹھائے گااورڈا کٹر عبدا تکیم بیں سال مریدرہ کر مرتد ہوگیا تھا ( کیونکہ اس نے خطا کھا تھا کہ
کیا کوئی اطاعت رسول کے سواء بھی نجات پاسکتا ہے؟ تو آپ نے جواباً لکھا کہ نیس اورای
عقیدہ پر بگر کر نالف ہوگیا تھا)۔

# ۋا كىڑعبدائكىم كى پىشىنگوئى

آب کی وصیت شائع ہونے کے بعداس نے اپنے رسالہ" انگلیم نمبر ما" میں پیشگوئی کی تھی کہ مرزا تنین سال تک مرجائے گا اور میں سچاہوں اور وہ جھوٹا ہے، چنانچہاس نے اپنی وصیت بھی شائع کردی۔اور جب مرزاصا حب نے بیالہام شائع کیا کہ تیری موت قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ '' مرزا چودہ ماہ کے اندر مرجائے گا'' اس وقت تین سال والی پیشینگوئی ہے آٹھ ماہ گذر کیے تھے مگرا ہے کوالہام ہوا کہ عمر بڑھادی گئی ہے۔اور کہا کہ بیالہام تین سال والی پیشینگوئی کے متعلق ہے۔ پھر جب آپ کوالہام ہوا کہ موت بہت ہی قریب ہے، تو اس نے شائع کر دیا کہ''مرزا ۱۳ اگست ۱۹۰۸ء مطابق ۲۱ سان کوفوت ہوجائے گا'' مگرمرزاصاحب اس کی تکذیب کرتے ہوئے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کونوت ہو گئے۔ لعنت ہےاس کی اصلاح پر اور تف ہےاس کی رسالت پڑ کیونکہ وہ اینے رسالہ'' اعلان حق'' میں خودمقر نقبا کہ میں صوم وصلوۃ کا یا بندنہیں ہوں اور مجھے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں اور رحمة للعالمين بھی ہوں۔اس میں سے سالہ پیشینگوئی بھی درج کی تھی اور ۴ اگست کی پیشینگوئی بھی درج کی تھی جوا خبارا ہلحدیث، پیہا خبار، ہریلی گزے اوراخباروطن میں شائع ہو چی تھی مگر بعد میں اس نے پھر یوں لکھ دیا تھا کہ میں نے ۱۲ راگست تک کی پیشینگوئی کی تھی جو یوری ہوگئے۔

#### لعنة الله على الكذبين.

# عبدالحكيم كى ہلا كت

آپ نے تبعرہ میں الہام شائع کیا تھا کہ اپنے دشمن سے کہددے کہ خدا تجھ سے مواخذہ کر ےگا ہیں تیری عمر بڑھادوں گالیتنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی <u>ک<sup>و 1</sup> 1</u> ہے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یاا بیاہی جواور دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا۔ جو دشمن تیری موت حیاہتا ہے وہ خود تیری استکھوں کے روبرواصحاب فیل کی طرح نابود ہوجائے گا اور نتاہ ہوجائے گا۔ بیپیشینگوئی ڈاکٹر کی اس پیشین گوئی کے مقابلہ برتھی کہ مرزاچودہ ماہ تک مرجائے گا،مگر جب اس نے ۱۴ اگست ۱۹۰۸ء کی پیشینگوئی شائع کردی تو پیشینگوئی استعال نه کی گئی اورمنسوخ ہوکر کٹ گئی۔اس لیے ڈاکٹر مرزاصاحب سے پہلے نہ مرا۔ جیسے کہ گوئی اسلام کو برا کہتا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہوتا ہے مگر جب مسلمان ہوجا تا ہے تو وہ ہلا کت منسوخ ہوجاتی ہے۔ علی ہذاالقیاس بيالهام بھي تاخير ميں ڈال ديا گيا كه 'رب فوق بين صادق وكاذب. انت ترى مصلح وصادق. الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل. (الم يجعل كيدهم في تضليل) تيرے دشمنول كا اخزاء وافساد تيرے بى ماتھ سے مقدر تھا'' كيونك اس میں پیلفظ نہیں کہ ڈاکٹر تیرے حین حیات میں مرے گا۔ گومرز اصاحب نے اجتبادی غلطی کی وجہ ہےاں کی تشریح کرتے ہوئے یہ مجھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاگت آپ کی زندگی میں مقدر ہے گراس ہے آپ برگوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انبیاء یونہی جلی آئی ہے کہوہ اجتبادی غلطی کرتے آئے ہیں جیسے نوح التیکی کا نے اپنے بیٹے کے متعلق غلط منہوم سمجھا تھا اور حضور على كا مكه ير قبضه بعد مين جوا تفار حضرت موى التكليل في سمجها تفاكه بيت المقدس چنچوں گا اور عیسی التلک التالی نے سمجھا تھا کہ میں با دشاہ بن جاؤں گا۔ دوسراجواب یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی ڈاکٹر کی چودہ ماہ والی پیشین گوئی کے ساتھ کٹ گئی تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد عہد خلافت بھی آپ کی ہی زندگی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے ( کیونکہ اس میں قدرت کانیہ کاظہور ہوا ہے اور آپ نے روپ بدل کر خلیفہ کہلایا ہے ) اس لئے اجتہادی ترجہ بھی تھے ہوسکتا ہے ۔ لوگوا ہمیں ستانا چھوڑ دو اور چارلا کھا دمیوں کی آہ وزاری ہے خوف کرو۔ جو آج آج پند روحانی باپ ہے جدا ہو پچھ بیں ۔ نومبر بحوان کی آہ وزاری ہے خوف کرو۔ جو آج اپند روحانی باپ ہے جدا ہو پچھ بیں ۔ نومبر بحوان کی آہ وزاری ہے خوف کرو ۔ جو بعد میں جاتی رہی مگر ڈاکٹر عبدا کلیم بیں ۔ نومبر بحوان کی آئی کردیا تھی کہ مرزا پھیچوٹ کی بیاری ہے مرے گا اور وفات کے بعد شائع کردیا کہ مرزا ہیفنہ ہوگئی کی ایس کا مرض ہیفنہ سے تبدیل ہوسکتا ہے؟ پھر اعلان حق میں شائع کیا کہ میں نے البام شائع کیا تھا کہ مرزا چارا گست تک فوت ہوجائے گا۔ خار میں شائع ہو چکی تھی ۔ جس میں یہ لفظ موجود تھے کہ مرزا چارا گست کو مرجائے گا۔ افسوں ایسے جھوٹے رسول پر۔ جب وہ خودا ہے موجوٹ بولتا ہے تواس کی امت کیا کرے گا۔

#### بلاكت مولوى ثناءالله

اول مولوی ثناء الله صاحب کے متعلق یوں گذار تی ہے کہ جب کتاب" قادیان
کے آریداور ہم" شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ بین تہم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا
صاحب جھوٹے ہیں اوران کے الہام سراسر گذب ہیں تو ان کولکھا گیا کہ حقیقة الوحی تیار کر
کے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ اس پر بیلفظ لکھ دیں اور بیجھی لکھ دیں کہ" اے میر ہے خدا اگر
میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری دعا ہے کہ تیرا عذا ب مجھ پر ناز ل ہو" اس عبارت کے
شائع ہونے کے بعد مرزا صاحب بھی شائع کر دیں گے کہ" بیتمام البامات خدا کی طرف
شائع ہونے کے بعد مرزا صاحب بھی شائع کر دیں گے کہ" بیتمام البامات خدا کی طرف

صاحب نے لکھا کہ عذاب کی تعیین کروتو مباہلہ کروں گا۔

دوم مرزاصاحب نے اپنی طرف سے اشتہار دیا کہ ''مولوی ثناء اللہ جھے مفتری جانتا ہے یا اللہ تو جھوٹے ہے میں فرق کرے تا کہ دنیا گراہی ہے نئی جائے ۔ تو ایسا کر کہ اگر میں ہچا ہوں تو میری زندگی میں ہی مولوی ثناء اللہ کو کسی مہلک مرض میں مبتلا کریا میر سے سامنے ہی اسے موت دے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں ہی مجھے دنیا ہے اٹھا لے۔ بیالہا منہیں دعا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا ہے۔ مولوی صاحب نے المجام نہیں اور کوئی دانا اسے مان موت دیں '' گر مولوی صاحب نے ''المجدیث' ۲۱ اپریل ہے۔ 19ء میں کھو دیں کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں اور کوئی دانا اسے مان موت نہیں سکتا۔ اب مرزاصاحب کے مرنے کے بعد خود ہی جابل و نا دان بن گئے اور کہنے گئی کے مرزاصاحب اسی فیصلہ کے مطابق مرگئے ہیں۔

موم نی اصلاح کیلئے آتے ہیں ندا فساد کیلئے۔ مرز اصاحب بھی اس لئے نہیں آئے تھے کہ آتھ مرے، طاعون پڑے اورزلز لے وغیرہ آئیں مولوی صاحب نے جب دعا ہے اٹکار کردیا تواب اگر مرجاتے تو اس کے تابعدار کہددیتے کہ وہ اٹکاری تھے اس لئے دعا کے اثر سے نہیں مرے تو اصلاح کی بجائے افساد ہوجا تا۔ اس لئے وہ معاملہ التواء میں ڈال دیا گیا ورندان کوخوف تھا کہ کہیں سزانہ ل جائے۔ چنا نچے مرقع قادیا نی مئی ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ جھے پر مباہلہ کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ایک سال میعاد مباہلہ گذریکی ہے۔ اور چند دن وفات مرز اسے پہلے مرقع جون ۱۹۰۸ء میں کھا تھا کہ مرز ائی جماعت کے جو شلے ممبرو! اب کس وفت کا انتظار ہے۔ تہ ہارے پیر مغال کی میعاد کا زمانہ تو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دھوکا ویت کا انتظار ہے۔ تہ ہارے پیر مغال کی میعاد کا زمانہ تو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دھوکا دیا تا ہوں نے منظوری نہ دی تھی۔ نے کہ مفتری کی ری دراز ہوتی ہے تو خدا نے اس اصول پر فیصلہ کردیا کہ مرز اصاحب مفتری نہ شے اور مولوی صاحب مفتری شے اس

لئے جھوٹا زندہ رہا اور سچا مر گیا۔ اس کے برخلاف اساعیل علی گڑھی۔ غلام دشکیر قصوری۔ چراغ اللہ بن جمونی اورفقیرمرزا کاعقیدہ تھا کہ جھوٹا ہے کی زندگی میں مرجا تا ہے اس لئے وہ این اصول کی مطابق سزایافتہ ہو گئے اور مولوی ثناء اللہ چونکد معتقد سے کہ جھوٹے کی ری دراز ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے اصول کے مطابق حجوٹے بن کرسز ابھگت رہے ہیں۔گویا پیر نسخہ الگ ہے اور وہ نسخد الگ ہے ان کا زندہ رہنا ہی کذب کی علامت ہے اور خدا نے سنسمه على الخوطوم كے پيرائے ميں بيداغ ان كى ناك پرلگاديا ہے۔عبدالحق سر ہندی نے ای مرقع میں لکھا تھا کہ بیکوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سیجے کی زندگی میں جھوٹا مرے کیونکہ مسلمہ بعد میں مراتھا۔ بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز ہوتی ہے اس لئے خدا نے یہی اصول برت کرمولوی صاحب کوزندہ رکھا ہوا ہے اور بیاعتر اض کہ ثنائی یارٹی براس کا کیااٹر ہوا۔ بالکل واہیات ہے کیونکہ اس کااٹر تب ظاہر ہوگا جب کہ بیجھٹراشا کع ہوکر ہر ایک کے پاس پہنچ جائے گا تو لوگ خود بخو دغور کر کے فیصلہ وے دیں گے کہ مولوی صاحب نے اپنا ہی نسخہ استعال کیا ہے اس لئے وہ جھوٹے ہیں۔ شاید یہ نتیجہ ابھی ویر طلب ہو لعلك بالحع كزرير مدايت عجلت ندكرنا حائة كيونكه مرزاصا حب احمر تصاور ثناءالله مسلمه۔اس کے ان کابعد ہی میں مرنا ضروری ہوا۔

پنجم ''الجحدیث'۱۹اپریل بحوایس میں مولوی صاحب لکھ بچکے ہیں۔ کہ مباہلہ اور چیز ہےاورتشم اور چیز ہے اورتشم کومباہلہ کہنا آپ جیسے (مرزائیوں کا) ہی کام ہے۔ مگر پھر بار بار لکھ رہے ہیں کہ مرزاصاحب نے مباہلہ میں ہار کھائی ہے۔

ششم موادی صاحب کوتسلیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا صاحب کی وفات سے پہلے ختم ہوچکی ہے تواب وفات مرزا کومباہلہ میں داخل کرنا ہالکل غلط ہوگا۔

## تنقيدوتشريح

ا ..... مولوی عبدالکریم کی دعا کا عجیب ڈھنگ تھا کہ نماز میں رفع یدین کی طرح دعا ما تکتے ۔
تھے۔ اورا گرانہوں نے دعا کیلئے ہاتھ ملاکراکیس سال کالفظ کہا تھا تو اس پرتعجب کیوں کیا گیا تھا کہ صرف سینڈ تک ہی ہاتھ اٹھائے تھے کیا دعا کیلئے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ اگرنہیں تو جھیل تبلیغ کا اشارہ کیوں نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد بیتا ویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ سے سے بیتا ویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ سے سے بیتا ویل منقول نہیں معلوم نہیں کہ سے نے اس سے کیا سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ الہام کا بھی پیتنہیں دیا گیا گیا تاریخ ہے اڑ ہائی سال شروع ہوں گے۔

الہام کا بھی پیتنہیں دیا گیا گیا تاریخ ہے اڑ ہائی سال شروع ہوں گے۔

۲ ..... ٹنڈ کا الہام بھی بغیر تاریخ کے ہاس لئے وہ بھی مشتبدرہااور سیح کی کوئی عبارت نہیں بتائی کہ گھونٹ کتنے بیئے تھے؟ اور ان ہے کہا مراد تھی؟

۳.... "نظم الدرمان" كالفظ بى غلط ہے۔ شايد قريب المرگ كى طرح فارى لفظ (درمان) پرالف لام داخل كرليا ہوگا ہے ۔ شايد قريب المرگ كى طرح فارى لفظ (درمان) پرالف لام داخل كرليا ہوگا يا آپ نے اسے عربی بى سمجھ ليا ہو۔ بہرحال بيد البام كالفظ نہيں ہوسكتا۔ صرف حديث النفس بى ہے اس كے علاوہ اليك سال چيور كرحساب شرع كرنا كوئى ہوشمندى نہيں ہے بالحضوص جبك لمہم نے اس كی تضرح نہيں كی توبيد البهام اور بھى كرزور ہوجا تا ہے۔

 ۵..... در کفن لپیٹ کرلائے ہیں' ہے معلوم نہیں ہوتا کہ خاص لا ہور میں مرنے کی خبر ہے ممکن ہے کہ اس وقت ملہم کو قادیان کا ہی خیال ہو۔ ہاں اتنات کیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ دائم المریض ہے اور عملی کے شخصا ورخالفین نے مرنے کے متعلق پیشینگویاں بھی شائع کردی تھیں۔ اس لیے رات دن یہی وہم رہتا ہوگا کہ اب مرے' اب مرے ، تو پھر ایسے الہام کا منجانب اللہ ہونا مخدوش ہوجا تا ہے۔

۷ .....۲ کو ایک واقعہ ہوا اس ہے ہزاروں مثالیں تجویز کی جاسکتی ہیں۔ وفن مرزا کو کیا خصوصیت ہے؟

ے ..... در مکن تکیے برعمر نا پائدان میں حساب انجمل سے ۳۲۱ اھا سنباط کرنا غلط ہے۔ ذرا سوچ کر بیددلیل پیش کی جائے تو شاہد سولیو یں صدی ہجری میں کسی قندرت ثافیہ کی موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

 ۸..... ماتم کده کالفظ گول مول ہے بلی کوچھ چھٹرے گی خوابیں عمر کا تقاضا تھا۔ آتھم کی طرح ہرونت موت کا خوفنا کے منظر ہی دکھائی دیتا ہوگا ورندا پیے مہمل فقر ہے خدا کی طرف منسوب کرنا کسی محصل کا کا منہیں۔

9.....''موت قریب'' کے فقرہ ہے ہرا یک بوڑھے کیلئے الہام تیار ہوسکتا ہے اور بی بھی غلط ہے کہ خدانے بوجھ اٹھایا تھا۔معلوم نہیں ملہم کا خدا بھی شایدستر و بہتر ہ ہو گیا تھا کہ جوالہام کرتا ہے مب گونگے کے اشارے ہوتے تھے۔

اس۔ ڈاکٹر عبدانکیم پر بیالزام لگایا گیا ہے کہ اطاعت رسول کوضروری نہ جھتا تھا اس لئے رجئر سے نام کاٹ کرمر مدتصور کیا گیا۔ گراس کی نہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس نے یوں کہا ہوگا کہ جو شخص خود رسالت تک پہنچ جائے اسے دوسرے رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔ اس پرمرزاصا حب بگڑ گئے ہول گے کہ او جی ایک شریک بیدا ہو گیا ورنہ کسی مسلمان سے بید

امید نہیں ہو سکتی کہ اطاعت رسول کو مدار نجات نہ جانتا ہو۔ خصوصا جبکہ ڈاکٹر کے اس لیکچر کا مطابعہ کیا جائے جواس نے مسلمان ہو کرمجٹر ن ہال لا ہور میں دیا تھا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کتوری ہم پہنچانے سے تنگ آگیا تھا (دیمو کا دیہ جداول ہیں ۹۰) ہمارے سامنے دونوں مدمی رسالت اپنا اپنا بیان ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں اب کے کہیں کہ جنائے آپ کے سر پر بھوتنا سوارہ ؟

اا.....'' چشمه معرفت بطبع اول ،ص ۳۲۱' میں مرزاصاحب ڈاکٹر صاحب کو پیش نظر ر کھ کر یوں لکھتے ہیں کہ'' کئی دشمن مسلمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندرہا۔ ہاں آخری وثمن اب ایک اور پیدا ہواہے جس کانام ڈاکٹر عبدالحکیم خان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں جاراگست تک ہلاک ہوجاؤں گا اور بیاس کی سجائی کیلئے ایک نشان ہوگا بیالہام کامدی ہے اور مجھے دجال ، کا فراور کذاب جانتا ہے۔ ۲۰ برس تک مریدر ہاتوا نے بیعقیدہ اختیار کرلیا تھا کہ بغیراطاعت حضور ﷺکے بھی نجات ہوسکتی ہے۔ چونکہ بیعقیدہ جمہور کے خلاف تھا میں نے منع کیا مگر باز نہ آیا تو جماعت ہے نکال دیا۔ تب اس نے بیپشینگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ اگست تک اس کے سامنے بلاک ہوجاؤں گا مگرخدانے کہا کہوہ خودعذاب میں ہوگااورخدااس کوبلاک کرے گا اور میں اس کے شرہے محفوظ رہوں گا سویہ وہ مقدمہ ہے کہ جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشہ یہ بات مج ہے کہ خداتے کی مدد کرے گا۔''اس عبارت میں اگست تک کے لفظ کوآپ نے دود فعہ دہرایا ہے جس ہے معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر کے گوگئی وفت '' ہم اكت كو" كالفظ لكه ديا موكا مكر فريقين مقدمه كامتفقه لفظ يهي ہے كه اگت تك مرزا مرجائے گا۔اب اس ہے مہنتا نگے پیدا ہوتے ہیں کہ

اول: ''ہمراگت کو'' کا فقرہ فریق مقدمہ (مرزا) شلیم نہیں کرتا اس لیے آج کل کے

مرزائيوں كا''سمراگست تك'' كوغلط قرار ديناغلط موگا۔

ووم اس عبارت میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلا کت تین سال یا چودہ ماہ کی پیشینگوئی ہے تعلق رکھتی ہے بلکہ اس میں صاف میہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ۱۸ اگست تک ہلا کت مرزا پر پیشینگوئی چیش کی اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ پر میہ پیشینگوئی چیش کرتے ہیں کہ '' ہماری زندگی میں ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا اور ہم اس کے شرے محفوظ رہیں گے۔'' اب مرزا محمود کی تاویل غلط ہوگئی کہ مرزا صاحب کی بددعا کا اثر اس لئے پیدا نہ ہوا تھا۔ کہ اس کا تعلق تین سال اور چودہ ماہ کی پیشگوئی ہے تھا اپس جب وہ غلط لگلی تو مرزا صاحب کی بددعا ہما ہی جب وہ غلط لگلی تو مرزا صاحب کی بددعا ہمی اکارت گئی۔

موم: مرزامحمود کا بیر کہنا بھی غلط ہوگیا کہ مرزا صاحب نے اجتہادی طور پر بیہ بچھ رکھا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپکی حیات میں ہوگی ورند پلیشینگوئی میں بیلفظ درج نہیں ہیں کیونکہ اس کے آخری لفظ بیہ ہیں کہ'' خدامرزا کوڈاکٹر کی شرارت ہے محفوظ رکھے گا یعنی اس کی پیشینگوئی کو سچانہ ہونے دے گا۔''اس سے بڑھ کراور کیا تھرتی ہو گئی ہے شاید مرزامحمود نے اس پرخور نہیں کیا۔

چہارم: ہلاکت ڈاکٹر کے متعلق کھے لفظ ہیں کسی قتم کے شرا کط یا فریق مخالف کی منظوری کا کوئی تذکر ونہیں اس لئے اس پرمز ید حاشیہ آرائی کرنا خودا پے پیفیبر کے کلام کوتر یف کرنے کاار تکاب لازم آئے گا۔

پنجم: اس پیشگوئی نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا صاحب اپنے اقرار کے مطابق جھوٹے تھے اور ڈاکٹر سچاتھا کیونکہ اس کےخودا قبالی ہو چکے تھے۔

عشم : ڈاکٹر کی شرارت بعنی پیشینگوئی نے آپ کومحفوظ ندر ہے دیااور ۱۸۲۳ گست کے اندر ہی ۲۶مئی کومر گئے مگر ڈاکٹر پر مدی مسجیت کی دعا کا اتنااثر بھی نہ ہوا کہ اے زکام ہی لگ

حاتا۔

ہفتم اجب بیصاف ہوگیا کہ سے نے بیڑی پیشینگوئی میں کہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے شرہے محفوظ رہوں گاتور ب فوق کی دعا کا وقوع بھی سے کی زندگی ہے ہی وابستہ ہوگا اوراخزا ،افساد کا وجود بھی حیات سے پیوستہ ہوگا اس لئے بیہ کہنا غلط ہوگا کہ سے نے اس کواپٹی زندگی ہے وابستہ کرتے ہوئے اجتہا دی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔

معتم : اجتبادی غلطی کی تمام مثالیس غلط ہیں کیونکہ اگر کسی پیفیبر سے غلطی ہوتی ہے تو فورا خدا اس کی تھیجے اسی ہے کرادیتا ہے۔ مگریہاں سے مرجا تا ہے تو کئی سال بعداس کی تھیجے خلیفہ دوم کو سوجھتی ہے سے بھی غلطی کا شکار بنا اور خلیفہ اول بھی اسی ولدل میں پھنسار ہا۔ ایسی ناپاک امت کوخدا تباہ کرے جواہیے پیفیبر کوغلط کو کہہ کراہے وہی کا تھیجے مطلب بتاتی ہے۔

خمم: ڈاکٹر نے اگر کھانسی دیکھ کر کہد دیا تھا کہ مرزا پھیچھڑے کی بیاری سے مرے گا تو ہیضہ کی بیاری کا اعلان کرنا اسے جھوٹا ثابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ڈاکٹری تشخیص بھی غلط بھی نگلتی ہے اور ہیضہ کی طرف سل کے تبدیل ہونے کا کسی نے دعوی نہیں کیا تھا۔

وہم: بیٹمثیل کہ اسلام کو برا کہنے والامسلمان ہوکرعذاب سے نیج جاتا ہے اس جگہ غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی نہ ہواتھا۔

مازوہم: مرزا صاحب اپنے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ وَاکٹر بھی آپ ہی کا دست پروردہ شاگر دفقاس نے پیشینگوئی میں''کو' کی بجائے'' تک' کی ترقیم کر ڈالی تو کیا ہوگیا اور بالفرض آگر ہم راگست کو ہی تھے مان لیا جائے تو پھر بھی نقصان نہیں کیونکہ اتھے کی طرح اصل مقصد ہلا کت تھی جو واقع ہو چکی۔ باتی چندایا م کاپس و پیش ہونا تو جیسا استاذ کے فرد دیک وعیدی پیشینگوئی میں خلل انداز نہیں ہوتا اسی طرح شاگر دبھی کہ سکتا ہے کہ مراگست کو ہی تی مرتے بشرطیکہ مقابلہ پر پیشینگوئی کر کے تمرداختیار نہ کر تے۔ گرانہوں نے بے خوفی کا اظہار مرتے بشرطیکہ مقابلہ پر پیشینگوئی کر کے تمرداختیار نہ کرتے۔ گرانہوں نے بے خوفی کا اظہار

کیااس لئے ہیضہ نے قبل از وقت ہی د ہالیا، کیونکہ وعیدی پیشینگو ئیاں ہمیشہ حالات ماحول ے مثر وط ہوا کرتی ہیں۔مولوی ثناءاللہ صاحب کے متعلق یوں کہا جا تا ہے کہ: اول: جب تک دعابازی کا سلسله جاری رہایہ تصریح نه کی گئی تھی که بددعاز مربحث مباہلہ تھی یا یک طرفہ بددعاتھی۔ ڈاکٹرعبدالکیم کی ہلاکت اورمولوی ثناءاللہ صاحب کی ہلاکت کے متعلق بکسال طور پر کہا گیا ہے کہ بیہ مقدمہ خدا کے سپر د ہے مگرصرف فرق اتناہے کہ ڈاکٹر ہے منظوری کی درخواست نہیں کی گئی اور مولوی صاحب سے کچھ مشتبہ الفاظ میں درخواست ضرور کی گئی تھی کہ جو جا ہیں لکھ دیں جس سے بیرمطلب نکلتا ہے کہ خواہ آپ منظور کریں یا نہ کریں پیمقدمہ خدا کی جناب میں پیش کیا جاچکا ہے۔ پیتحدیا نہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دعامنظور بھی ہو چکی تھی۔ کیونکہ آپ مظلومانہ رنگ میں بددعا دیتے ہیں جس میں ظالم کی منظوری لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوی صاحب نے گواجتہا دی غلطی ہے اس دعا کومباہلہ سمجھ رکھا تھا۔ مگرم زاصاحب کی طرف ہے لیے طرفہ دعاتھی کیونکہ آپ 1<u>901ء ہے ت</u>مام قتم کے مبابلے ختم کر چکے تھے اس لئے یہ بکطرفدایک سال کے بعد پوری ہوئی اورآپ دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

ووم: مواوی صاحب کا المحدیث ۲۱ اپریل <u>ی و ا</u>ء میں نامنظوری کا اعلان کرنا اجتہادی غلطی تھی کہ وہ اسے مباہلہ سمجھ چکے تھے ورنہ بیصاف ظاہر تھا کہ سبابلہ بازی کا کھیل الا <u>1913ء</u> سے بند ہو چکا تھا اور اس مضمون کی مظلو مانہ نوعیت بتار ہی تھی کہ ظالم خواہ منظوری نہ بھی دے تب بھی یہ بددعا شکنے کی نہیں۔ اس لئے بہانہ کرنا کہ مولوی صاحب نے چونکہ منظوری نہیں دی تھی اس لئے رکھیل ہی بند کیا عمیا تھا 'بالکل غلط ہوگا۔

سوم: جب بیشلیم کیا جائے کہ بید دوطر فہ بددعا اور مبابلہ تھااور وفات مرزاہے پہلے ایک ماہ اس کی میعاد ختم بھی ہوچکی تو بیر ماننا پڑے گا کہ بیر مبابلہ یکطر فہ دعا کی حیثیت میں تبدیل ہو چکا تھا کیونکہ مرزاصاحب عدم منظوری کے بعد دس دن ''برر'' ۲۵ اپریل بح 19 یمیں شاکع کر بچکے تھے کہ بید دعا ہے جو اجیب دعوۃ الداع کے زیر اثر ضرور قبول ہو پچکی تھی کی سے میں کے تھے کہ بید دعا ہے جو اجیب دعوۃ الداع کے زیر اثر ضرور قبول ہو پچکی تھی کید صوفیاء کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا ہوتی ہے یا یوں کہنا پڑے گا کہ میعاد مباہلہ ایک ماہ بعد شروع ہوئی تھی جیسا کہ علم الدر مان کے الہام میں ایک سال بعد میعاد شروع کی گئی تھی تأکہ اجیب دعوۃ الداع کا الہام بھی درست رہے اور وفات سے کا وقوع بھی اس کے ماتحت میں اختیام میعاد پر ثابت ہو۔

چہارم: مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب یوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہر ایک کواس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کرتا ہے اور چونکہ مولوی صاحب کا عقیدہ تھا کہ مفتری کی ری دراز ہوتی ہے اس لئے مرزا صاحب ان کی زندگی ہیں ہی رخصت ہو گئے تو فورا بیٹا ہت ہوجا تا ہے کہ مرزا صاحب کی بد دعا کی طرف تھی اور اجیب دعو ق المداع کا الہام بھی جھوٹا تھا ورنہ ضروری تھا کہ مولوی صاحب مرزا صاحب کی زندگی ہیں تباہ ہوجاتے۔ کیونکہ مرزا صاحب کا بھی تو یہ عقیدہ تھا کہ بھی ہے کے مقابلہ ہیں جھوٹا تباہ ہوجاتا ہے۔ گرافسوں کہ مدمی نبوت کا عقیدہ بار آ ورنہ ہوا اور مولوی صاحب کا عقیدہ استعمال کیا گیا تو کیا مدمی نبوت کا عقیدہ بار آ ورنہ ہوا اور مولوی صاحب کا عقیدہ استعمال کیا گیا تو کیا مدمی نبوت کا عقیدہ بار آ ورنہ ہوا اور مولوی صاحب کا عقیدہ استعمال کیا گیا تو کیا مدمی نبوت کا عقیدہ بورا تا کیا گرائی کرتا ہے؟

پنجم: یکسی جمت بازی ہے کہ سے جموٹوں کی زندگی میں مرجائے ہیں اور ﴿فَتَمَنُّوُ الْمَوْتَ اِنْ مُحْنَتُمْ صَادِقِیْنَ ﴾ میں بھی صدافت کا نشان تمنائے موت ہے اور چونکہ مولوی صاحب مسلمہ تضاور مرزاصاحب احمد اوتار تضاس لئے مسلمہ امرتسری کے سامنے احمد قادیا نی کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پہلو کے بدلنے میں صاف اقرار ہے کہ دعابازی کا کھیل صرف جنگ زرگری تفاور ندصاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسلمہ کی طرح مدی نبوت نبین اور ندمدی مسیحت کی طرح انہوں نے کوئی الہام یا وی کا دعویٰ کر کے افتر اورکاعز از حاصل کیا ہوا ہے اور نہ بی انہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈیٹک ماری ہے تو اندریں حالات ان کو اور نہ بی انہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈیٹک ماری ہے تو اندریں حالات ان کو

مفتری مسیلمه اور صادق فی الالهام قرار دیناوی بات ہوئی کہ '' دواور دو چارروٹیاں''۔
تمام غیراحمی مولوی صاحب کی طرح آپ کو بچانہ بچھتے تھے تو کیا سارے ہی مفتری مسیلمه
اور کا ذب فی الالهام بن گئے؟ اسکے علاوہ مرز امحود نے ایک اور تقدی آمیز فقر ہ لکھ دیا
ہے کہ جب او گوں کو یہ معلوم ہوجائے گا کہ مولوی صاحب نے اپنا نسخہ برتا ہے تو حجت اس
نتیجہ پر پہنچ جا کیں گئے کہ مولوی صاحب جھوٹے تھے۔ مگر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ
مولوی صاحب مدعی البام نہیں اس لئے الہام بازی کی ہار جیت بالکل بے جاطور پر پیش کی
جاتی ہے جس کا نتیج صرف بھی ہے کہ مرز امحود کو ہر ایک مدعی البام ہی نظر آتا ہے الموء
یقیس علی نفسه.

عشم : مولوی صاحب نے اس بات پرفتم کھائی تھی کہ میں مرزا کوجھوٹا جانتا ہوں اور مباہلہ اس کیطرفہ دعا کو کہا ہے کہ مرزائی مباہلہ کے طور پر (مباہلہ بازی کے بعد) پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بیان کا لفظ ہے مولوی صاحب کا نہیں 'اگر تھا بھی تو اجتہا دی غلطی ہے استعال کیا تھا۔ جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھی کا لفظ ہندوؤں کا مشہور لفظ ہے استعال کرتے رہے ہیں ورنہ مسلمانوں کو بیعقیدہ نہ تھا کہ وہ ان کیلئے امام الزمان بن کرآیا تھا۔

ہفتم : مولوی صاحب نے بقول مرزائیے یکطرفد دعا کومبابلہ گہدگر ہو چھاتھا کہ اگروہ مبابلہ سچا
ہوتا تو ہیں کیوں ندمرتا اور یہ مطلب ندتھا کہ مرزاصاحب کیونکد ندمرے تھے۔اوراصل
بات بیہ کہ جب وفات مرزا ہے پہلے وہ مبابلہ مولوی صاحب کے تق ہیں مضر ثابت نہ
ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کیک طرفہ دعاتھی جو خود داعی کے تق ہیں مضروا قع ہوئی ۔اوراگر مبابلہ
ہی تھا تو کسی کے حق ہیں مضر ہونے کے باعث ما دعاء الکھوین الافی صلل کا شکار
ہوگیا تھا اوراگر منسوخ ہو چکا تھا تو مرزامحود کا فرض تھا کہ ملم کا کوئی ایسا قول پیش کرتے کہ
چونکہ مولوی صاحب نے منظوری نہیں دی اس لئے یہ مبابلہ منسوخ سمجھا جائے جیسا کہ واقعہ

نجران میں خود حضور الن<u>کا م</u>نا کا قول التواءمبابلہ پر مذکور ہے۔

ہمتم خلاصہ یہ ہے کہ مرزاصاحب ڈاکٹر عبداتھیم کے الہام سے اپنے جن میں اپنی بددعا
سے یا اپنے اوہام والہامات سے جو مخالفین کے پیشینگویوں کے زیراثر تیار ہوگئے تھے۔ منگل کا دن
موت سے بہینہ میں گرفتار ہوکر ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کو دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔ منگل کا دن
تفاکڑا کے کی دھوپتھی تبلیغی کیمپ مصروف کا رتھا۔ احمہ یہ بلڈنکس کے سفید میدان میں
برکردگی مولوی تھیم فورالدین صاحب روزانہ نشر و تبلیغ مرزائیت میں ولولہ انگیز تقریریں
ہوتی تھیں۔ خیال تھا کہ تبلیغی وورہ سیالکوٹ تک کیا جائے گا، دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دو
مزکوں کے مغربی نقاطع پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ مزدید

## ہلاکت مرزاوکرامت پیرصاحب قبله علی پوری

علمائے اسلام تر دیدی مضامین ہے ہم ذائیت کا بخید ادھیر تے چلے جاتے تھے۔
پیرصا حب سرگرم مدافعت تھے اور تقدیں باطنی سے ہلا کت مرزا کی خواستگاری بجناب باری
جلسگاہ کا مطلع و مقطع بنا ہوا تھا۔ ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کوشاہی صحید لا ہور میں پیرصا حب نے ہلا کت مرزا کی بدد عابری شدو مدسے کرائی جس میں ہزار ول مسلمان شریک تھے اور یک زبان
ہوکر التجا کرتے تھے کہ یا اللہ اس ابتلائے قادیانی سے اسلام گور ہائی بخش اور مسلمانوں کوراہ
راست پر قائم رکھے۔ آمین کی صدا کمیں بلند ہوتی تھیں۔ اس دعا کے بعد جلسے گاہ میں متواتر
دعا کمیں ہوتی رہیں۔ آخر ۱۵مگی ۱۹۰۸ء کو بروز پیر ، پیرصا حب قبلہ نے بڑے زور سے
خبر دی کہ چوہیں گھنٹہ کے اندراندر مرزا صاحب دنیا سے رخصت ہوجا کمیں گے جیسا کہ ''

کے لا ہور آیا۔شاہ صاحب نے بھی تر دیدی جلسہ بالتقابل قائم کیا۔٣٢مئی ١٩٠٨ء کوشاہی مسجد میں اثنائے وعظ میں آپ نے فر مایا کہ'' میری عادت پیشینگوئی کرنے کی نہیں مگر مجبورا کہتا ہوں کہ اگر مرزا کوسیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جا کر دکھلائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ و ہاں جھی نہیں جا سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ اس کوتو فیق ہی نہیں دے گا کہ سیالکوٹ جا سکے۔ اس سے سلے 19.14 میں عبدالكريم كى موت سے وہ اپنى رسوائى ديكيے چكا ہے اب سب اوگ گواہ رہوکہ مرزا بہت جلکہ ذالت اور عذاب کی موت ہے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کەمرزا كولا ہورے نكال كرجاؤں گا۔ كيونكە بەمجە يوں كے ايمانوں كا ڈا كو ہے۔ آپ نے جرروز پیلفظ د جرائے۔ آخر ۲۵ منگی ۱۹۰۸ء کی شب کونہایت جوش سے کھڑے ہوکر فر مایا کہ ہم کئی روز سے مرزا کے مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں، یا کچ ہزار رویے کا انعام بھی مقرر کیا ہواہے کہ جس طرح جاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مبابلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور معجزے دکھائے ۔لیکن اب وہ مقابلہ میں نہیں آتا۔لیکن آج میں مجبوراً کہتا ہوں کہ آپ صاحبان سب دیکی لیں گے کہ کل ۲۴ گھٹے میں کیا ہوتا ہے'' آپ اتنے ہی لفظ کہد کر بیٹھ گئے مگررات کومرزا ہیفہ ہے بیار ہوگیا اور دوپہر تک مرگیا۔مفتی عبداللہ صاحب ٹونکی مرحوم يروفيسراور ينتيل كالج لا ہورنے فر مايا كه ہم پہلے تو اس پيشينگوئي اُدمعمولي سجھتے تھے آخروہ تو سب سے بڑھ کرنگلی۔ایک مخالف نے کہا کہ بیاپیشینگوئی حلایث انفس ہے۔مگراس کو یاد رہے کہ وہ بھی تو ہین آل رسول کر کے خیر ندمنائے۔مرزا کی تاریخ وفات ہے۔لقد دخل في قعرجهنم.

ناظرین! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیشینگوئی کی صداقت نے ۲۴ گھنٹے کے اندر ہی تمام پیشینگویوں اور الہاموں سے بڑھ کرنمبر لئے ہیں۔ نہ ڈاکٹر کی پیشینگوئی نے تعیین وقت پر جرأت کی ، نہ مرزاصاحب کے اپنے الہامات نے کوئی ہفتہ یاعشرہ مخصوص کیا، بلکہ جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لا ہور میں تبلیغی جلسوں کے بعد سیالکوٹ جا ئیں گئے۔ گرآ ل رسول کی زبان سیف و سنان کی طرح کا ٹتی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی اور دنیا نے د کھی لیا کہ پیشینگوئی یوں ہوتی ہے جس میں نہ تاویل کی ضرورت ہے نہ شرا اکط لگائے گئے ہیں اور نہ فریق خالف کی منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے۔ اور استجابت دعا کا پھی اصل مصداق یہی ہے کہ جس میں فریق مخالف کی کسی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ یہ عذر کرنے کا موقع پیش آیا تھا کہ چوکلہ فریق مخالف اندر سے ڈرگیا تھا اس لئے یہ دعامعرض التو او ہیں ڈال دی گئی۔ اور مزید لطف یہ ہے کہ مرزائیوں نے ہرایک امر پر بحث کی ہے گریہ پیشینگوئی ابھی تک و لیم ہی پڑی ہوئی ہے جیسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی امر پر بحث کی ہے گریہ پیشینگوئی ابھی تک و لیم ہی پڑی ہوئی ہے جیسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی کوجراً تنہیں ہے کہ اس پر تزاخ عائی یا خامہ فرسائی کر کے اپنے بذیان کا شووت دے۔ اس لئے ہم کہیں گئے کہ موت مرزاکا فوری سبب یہی پیشینگوئی اور دعا ہے اور بس۔

# ہلا کت عبدالکریم

اس پیشینگوئی کے خمن میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کی ہلاکت کا ذکر آگیا ہے اس میں بھی انہی پیرصاحب نے مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ چنانچے بحوالہ مذکور یوں لکھا ہے کہ ''مرزا بمعہ شاف کے نومبر ہم وہا وہیں سیالکوٹ پہنچا اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں پہنچ گئے اور تر دیدی مجلس قائم کردی ہے اسے چلیخ دیئے مگر وہ باہر نہ نکلا۔ ایک دن لنگڑے عبدالکریم مرزائی نے اپنی چارد یواری کے اندر معراج نبوی پر لیکچرویے ہوئے یوں کہا کہ لوگ کہتے ہیں براق آیا براق آیا لیکن ہم یو چھتے ہیں کہ جب ایڑیاں اور گھٹے رگڑتے ہوئے وہ بی نبی مکہ سے بھاگ کر پہاڑوں اور غاروں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس وقت براق کیوں نہ آیا ؟ یہ گستا خانہ کلام جب شاہ صاحب کو جلسے گاہ میں سنائی گئی تو آپ نے دوران وعظ میں جوش کھا کہ بہت جلد جوش کھا کہ کہ اور ذکت کی میں شنان میں گستا نی کی ہے بہت جلد اور ذکت کی موت سے ماراجا گے گا۔ دومر سے دن ایک غیر جا نبدار شخص نے خواب دیکھا کہ اور ذکت کی موت سے ماراجا گا۔ دومر سے دن ایک غیر جا نبدار شخص نے خواب دیکھا کہ اور ذکت کی موت سے ماراجا گا۔ دومر سے دن ایک غیر جا نبدار شخص نے خواب دیکھا کہ

عبدالكريم كہتا ہے كہ مجھے حضرت امام زين العابدين ﷺ نے پنجہ مارا ہے۔اس وفت يوں وکھائی دیا کہ شانہ سے لیکر کمرتک پلکہ باندھے ہوئے اور دیوار سے سہارا لئے ہوئے کھڑا ے۔ای خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ پیرصاحب نے اثنائے تقریر میں غصہ میں آ کرمیزیر زور ہے اپنا ہاتھ مارا تھا۔ جوامام زین العابدین ﷺ کا پنجہ بن کررات کوظاہر ہوا تھا جنانچہ ابھی کچھ صدنہ گذرا تھا کہ سرطان (گدوں دانہ ) ہے بلاک ہوگیا۔'' سالنامہ جامعہ احمد بیہ و۱۹۳۰ء میں مذکور ہے کہ پیمولوی عبدالکریم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مُدل تک مقی اوراس میں بھی کمی حساب کی وجہ ہے فیل ہو گئے ۔ پھرعر بی ، فاری کی پرائیوٹ تیاری کر کے وہیں مشن سکول میں مدرس فارہی لگ گئے۔ایک روزیا دری سے الجھ کرمتعفی ہو گئے اس وقت آپ نیچری خیال رکھتے تھے مر مولوی نور الدین صاحب کی وساطت ہے مرزائی ہو گئے اور خطیب وامام محبد قادمان ہے رہے اور سب سے سملے بہشتی مقبرہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین جیران ہوں گے کہ پیروم شداور مریدان بےصفا حساب میں کمزور تھے۔ مرزامحود بھی مدل فیل ہیں۔ ہمدخانہ آ فتاب است مولانا غریب مرحوم کاشعر ہے معر فیل ہونا شیوة احرار ہے یاس او ہوتے ہیں آخر خر دماغ مولوی صاحب کے دوست حافظ روش علی موضع نمل مخصیل بھالیہ ضلع عجرات پنجاب کے تھے۔حضرت نوشہ صاحب کے خاندان ہے تعلق رکھتے تھے، کچھ قرآن بچین میں اینے والد سے یاد کیا اور کچھ غلام رسول وزیر آبادی سے اور انہی ہے کچھ کتابیں بھی پڑھیں پھر قادیان چلے آئے اور تھیم نورالدین سے کمنداختیار کیا۔

# ے ا.....ا قتباسات کیکچرسیالکوٹ ۲ نومبر ۱<u>۹۰۹ء</u>

منقول ازريو يوجلد سومنمبر

ونیا کے مذہب اس لئے غلط ہو گئے کہ ان کی پرورش مجدوین سے نہیں ہوئی ۔ مگر

اسلام کی پرورش ہرصدی کے سر پر ہوتی رہی یہاں تک کہ ہدایت اور صلالت کی آخری جنگ آ گئ اور چود ہویں صدی کے آخر پر مجدد آ گیا۔حضور ﷺ کے بعد دوسرے مذاہب کی تجدید نہیں ہوئی نفس کے پیروانسانوں نے ان میں بے جاخل دے کرصورت بدل ڈالی چنانچے عیسائیوں نے اپناخداالگ بنالیااور تورات کے احکام بدل ڈالے کہ اگر سے اس وقت آئیں تو شاخت ناکر کمیں۔ ہندو مذہب میں بھی بت برتی نہتھی اور خدا کواپنے صفات کے اظہار میں مادہ کامختاج نہیں جانتے تھے۔ مگر یہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے پہلے بگڑ چکا تفاتواصلاح عام کیلے حضور ﷺ مجد واعظم بن کرآئے اور وحشیوں کوابیا بنادیا کہ بحریوں کی طرح ذیج ہونے گلے مگر اسلام نہ چھوڑا۔ پس روحامیت قائم کرنے کیلئے آ دم ثانی بلکہ حقیقی آ دم تھے اور ختم نبوت آپ پر مذہر ف زمانہ کے لحاظ ہے ہوا بلکہ اس لئے بھی کہ تمام کمالات آپ برختم ہو گئے اور آپ صفات الہیہ کے مظہراتم تھہرے اور آپ کا جلالی نام محمد ہوا اور جمالی احد۔ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ پہلا ہزار ہدایت کیلئے تھا، دوسرا گمراہی کیلئے تو بت پری آگئی۔ تیسرے میں تو حیدآئی تو چوتھا پھر پیسائیت میں گمراہی لے کرآیا۔ یانچویں میں حضور ﷺ پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد تین سال ہے چھٹا ہزار شروع ہوا۔ جو گمراہی تھااور جے 'فیج اعوج'' کاز مانہ کہتے ہیں پھر چود ہویں صدی پر ہدایت کا ساتواں ہزارسال شروع ہوا جس میں امام آخرالز مان موجود ہے اس کے بعد کوئی امام نبیں اور نہ کوئی سیج ۔ مگروہ جوظل کے طور پر (مظہر قدرت ثانیہ ) ہو کیونکہ اب دنیا کا خاتمہ ہے یہو دی بھی مانتے ہیں کہ بیسا تواں ہزارسال ہے۔سور وعصر کے اعداد بھی ساتواں ہزار ظاہر کرتے ہیں۔سب انبیاء کا اتفاق ہے کہ سے چھٹے ہزار کے اخیر پرضرور پیدا ہوگا۔خلق عالم کے چھٹے روز (جمعہ کی آخری ساعت میں ) خدانے آ دم کو پیدا کیااور دن خدا کے نز دیک ہزارسال کا ہوتا ہےاس لئے آخری امام بھی جعد کے دن چھے ہزار کے اخیر پر پیدا ہوا' تا کہ اول وآخر یکسال ہوجائے۔ آ دم جوڑا پیدا ہوا تھا تو مسے بھی جوڑا پیدا ہوا تھا۔ پہلے لڑکی پیدا ہو گئ تھی تو جمعہ کے

روزمیج پیدا ہوا۔عیسائی کہتے تھے کہای وقت میج نازل ہوگا مگر جب نہاتر اتو کلیسا کو ہی میج مان بیٹھے۔اس دلیل کاردکر ناتمام نبوتوں کاردکر نا ہے۔ بیے کہنا غلط ہے کہ قیامت کا کسی کوعلم نہیں کیونکہ اگر چہ خاص وقت کاعلم نہیں مگرآ ٹاراوراعدادسورہ عصر ہے اس کاعلم یقینی ہوگیا ہے۔اورریل گاڑی،اخبارات وغیرہ سب کچھ ظاہر ہوچکا ہے۔ دو تین صدیاں اور بڑھ جا کیں تو مجھ مضا گفتہ نہیں کیونکہ کسر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پس شریعت کا پیہ مطلب نہیں کہ قيامت ہر پہلو کے بھی ہے كيونكه اخبار الانبياء اور آية قلد افتوبت الساعة اس يرشامد ہے۔حمل کی مدت بھی 9 ماہ ہے مگر خاص وقت کسی کومعلوم نہیں۔قرآن شاہد ہے کہ جب نہریں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔قومیں ایک دوسرے کو دہا کیں گی تو آسان سے قرنا پھونک دی جائے گی۔ بیسب پھھیا جوج ماجوج کے ذیل میں لکھا ہے جوآ گ ہے کا رخانہ چلانے والی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس وقت آسان سے ایک بڑی تبدیلی کا نظام ہوگا اور سلح واشتی کے دن ظاہر ہوں گے مخفی خزائے زمین نے تکلیں گے اونٹ بے کار ہوں گے بیسب علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ سات ہزار کی تھی قر آنی ہے سات کا عد دبھی وتر ہے اور خدابھی وتر ہے۔'' بج الکرامہ'' میں بھی ساتویں صدی کے سرے آ گے ظہورسے کا زمانہیں بنایا گیا۔ حضرت مویٰ نے فرعون کو ہلاک کیا۔ نو حضور النہ کی نے ابوجہل کو ہلاک کیا۔ ملت موسوی میں آخری نبی مسیح تھے جو جہاد کے مخالف تھے آخری زمانہ میں بھی مسیح آیا اور جہاد اٹھادیا۔ جب کہ اسلام کی اندرونی حالت خراب ہو چکی تھی لننظر کیف تعملون دینس ) میں ہے کہتم کوخلافت دی جائے گی۔ گرآخری وقت میں بدا عمالی کی وجہ سے یہود کی طرح چمن جائے گی لیستخلفنہم (ور)میں ہے کہتے نے جہادر ک کردیا تھا تواس سے نے بھی ایهای کیا۔ یہودی مغضوب علیهم تھتو سورہ فاتحددی گئی کدامت یہودی ندیج مگر بن گئے اور سے کے بھی مخالف ہو گئے جس کومیسلی کہدکر یکارا گیا جیسا کہ ابوجہل کوفرعون اور فوج کو آ دم ثانی اور بوحنا کوایلیا کہا گیا اور بیسنت اللہ ہے کہ ایک کا نام دوسرے کو دیا جا تا ہے۔

یہودی اپنی حکومت کے بعدروم کے ماتحت ہو چکے تھے تومسیح آیا۔مسلمان بھی انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تو بیرسے آیا۔ سے پورے طور پر اسرائیلی نہ تھے۔ صرف ماں کی طرف ہے تھے پیٹے بھی صرف ماں کی طرف ہے سیّد ہے کیونکہ اس کی بھی ایک دادی سیدتھی چونکہ اسرائیلی گذرگار تھے اس لئے خدانے جاہا کہ تنبیہ کے طور پریپنشان دکھائے تو ان میں ہے صرف ایک بچصرف مال سے بغیر شرکت باپ کے پیدا کیا (اس میح کوتو ام پیدا کرنے میں ) بیاشارہ تھا کہ اس میں انوجیت کا مادہ ہالکل نہ رہے پس سلسلہ مثیل مویٰ ہے شروع ہوا اورمثیل مسے پرختم ہوا تا کہ اول وآخر مشابدر ہیں (وفات سیح کاؤکرختم کر کے لکھاہے کہ )جن لوگوں نے اس مقام پر خلطی کھائی ہےان کومعاف ہے کیونکدان کو کلام الٰہی کے حقیقی معنی نہیں سمجمائے گئے تھے پھر ہم نےتم کو مجھے معنی سمجماد ئے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا توری تقلید کا ایک عذر بھی تھالیکن اب کوئی عذر باقی نہیں۔ زمین وآسان میرے گواہ،اولیائے کرام نے میرا نام بنا دیا۔ کچھشاہ تمیں برس پہلے گذر کیے ہیں بعض نے عالم روکیا میں حضور التقلیقائ سے میری تضدیق بھی کرالی ہے۔ ہزار ہانشان ظاہر ہو سکے۔ تمہارے ہاتھ یاؤں میرے لئے گواه ہیں، کیونکہ سب کمزور ہوکر دنتگیر کے متاج ہو چکے ہیں۔ مجھے د جال کہا گیا بدنصیب وہ ہیں جن کی طرف د حال بھیجا گیا۔ مجھے لعنتی ہے ایمان کہا گیا سے کوبھی یہودی یہی کہتے تھے مرقیامت کو کہیں گے کہ کیا ہوگیا کہ ہم ان شریروں کودوز نے بی تیس یاتے۔اگرید دنیاہ یار نہ کرتے تو مجھے شناخت کر لیتے ۔ گراب وہ شناخت نہیں کر سکتے (رفع جسمانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ ) بیخیالات نہایت قابل شرم ہیں گویا خداڈ رگیا تھا کہ کہیں یہود نہ پکڑلیں۔اس میں حضور ﷺ کی بھی بعزتی ہے کیونکہ آسان پر چڑھے کے مطالبہ میں آب نے یوں کہدویا تھا کہ هل کنت الابشر ارسو لااور خدا کا وعدہ ہے کہ تم زمین پر ہی مرو گے۔ پیخیال غلط ہے کہ سے کی بیعت ضروری نہیں پیمسلمان ہونے کا دعویٰ کیوکٹر کر کتے ہیں؟ جبکہ وہ اپنے رسول کا تعلم نہیں مانتے کہ امام جب ظاہر ہوتو اس کی طرف دوڑو۔ برف

چیر کربھی اس کی طرف پہنچو۔کیالا پروائی مسلمانی ہے بلکہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں ، وجال کہا جاتا ہے درحقیقت بغیرتاز ہ یقین کے جوانبیاء کے ذریعیہ آسان سے نازل ہوتا ہےان کی نماز یں صرف سم وعادت ہیں اورروزے فاقہ کشی پیر حقیقت ہے کہ معرفت الٰہی کے سوا گناہ ہے حقیقی نجات نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا ہے محبت پیدا ہوتی ہے،اورمعرفت دعا ہے حاصل ہوتی ہاوردعا ہےروج قیام کرتی ہاوراحکام البی مانتی ہے،رکوع کرتی تو یک رخ ہوکرخدا کی طرف جھکتی ہے اور بجدہ کرتی ہے تو فنا کامقام حاصل کرتی ہے۔جسمانی نماز چونکہ اس کی محرک ہےاس لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔سنت الٰہی ہے کہ جس پر جا ہے روح القدس ڈالٹا ہے تو محبت الٰہی پیدا ہوتی ہے معرفت الٰہی ہے یہ تعلق شناخت ہوسکتا ہے گویا پھر کی آ گ کیلئے وہ چھماق ہے۔ پھر ہمدردی بی آؤع انسان کاعشق بھی پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کوسورج کی طرح اینے طرف تھینچتا ہے اور یہی انسان نبی،رسول اور محدث ہے اور وہ مخاطبهالہیاستجابت دعااورخوارق یا تاہے۔ گوابعض اوگ اس سے پچھ حصہ یاتے ہیں مگر' کجا جگنو کیا آفتاب'۔ ان میں تا خیر ہے کہ جوان ہے رشتہ جوڑے پھل یا تا ہے، تو ڑنے والا خنگ ثبنی بن جاتا ہے،اس کے ایمان پر غبار آجاتا ہے۔ کیا بے تعلق رہنے والا پہیں سوچتا کہ جب اس کوجسمانی باپ کی ضرورت ہے تو کیا روحانی باپ کی اے ضرورت نہیں؟ اهدنا الصراط المستقيم مين يمي بناياب كهجوانعام البياءك ياس بين تم بهي عاصل کرو۔ میں صرف مسلمانوں کیلئے نہیں آیا بلکہ میں عیسائیوں اورمسلمانوں کے لئے سیح ہوں اور ہندوں کے لئے کرشن اوتار ہوں اور بیس سال کے زائد عرصہ سے اعلان کررہا ہوں اور اب سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ کرشن ہندؤوں میں کامل انسان تھا جس کی نظیران کے کسی رشی اوراوتار میں نہیں یائی جاتی ۔وہ فتح مند باا قبال نھاجس نے آ ریہورے کی زمین کو پاپ سے یاک کیاوہ اپنے زمانے کاحقیقی بنی تھا۔ خدانے بھی کہاہے کہ وہ او تاراور نبی تھا۔اس کاوعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں کرشن کااوتار یعنی بروز ظاہر کرے۔جو مجھے پورا ہوا

اورالہام ہوا کہ'' ہےردّرگویال تیری مہما گیتامیں بھی لکھی گئی ہے'' سومیں کرشن کا محتِ ہوں کے پیونکہ میں اس کا مظہر ہوں اور یہ تین صفات (یاپ دورکر نا، دلجوئی ،تربیت ) سیح اور کرش میں ہیں اس کئے وہ روحانیت میں ایک ہی ہیں فرق صرف قومی اصلاح میں ہے سومیں بھیٹیت کرشن ہونے کے آر بول ہے کہتا ہوں کہ ذرات اور روحوں ( کرتی اور یر مانو ) کوفند میم نہ جانو ور نہ ان کا انصال بھی خدا کامختاج مان لو۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ روهیں محدود ہیں اگر مکتی کنامذے ان کومیعادی نجات کو پہنچا دیا جائے تو کسی دن جونوں کیلئے ایک روح بھی باقی نہ رہے گی اور خدامعطل ہو کر بیٹھ جائے گا اس لئے جونجات پاتے ہیں ان کا ایک باپ باقی رکھ کر پھر جونوں میں جھیج دیا جاتا ہے۔اگر ذرات انادی ہیں۔تو وہ ا ہے خدا آپ ہی ہیں تناسخ صحیح ہے کہ کیڑوں کی تعداد زیادہ؟ چاہئے تو پیرتھا کہانسان زیادہ ہوتے کیونکہ کیڑوں میں گیان نہیں جب دوبارہ انسان بنتا ہے توممکن ہے کہ اپنی مال بہن ے شادی کرتا ہوگا۔ نیوگ قابل شرم اور نا قابل بر داشت ہے خدااییا محتاج نہیں کہ ہماری طرح متصرف نہ ہو۔ ظالم نہیں کہ کئی ارب جون بدلنے کے بعد بھی مکتی نہیں دیتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہالی تعلیم ویدوں میں نہ ہوگی۔عیسائی انبیاءکو گالیاں دیتے ہیں۔صرف خون کھانے سے نجات کیسے ہوگی نجات یوں ہے کہ تو یہ کر کے نٹی وندگی حاصل کرے پھر دعا کیا کرےاور نیک صحبت میں رہے۔ کیونکہ ایک چراغ دوسرے سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ گناه کرنا تو جانوروں میں بھی پایا جا تا ہے ہتم دوشر بت بیو،'' شربت کافوری'' کہ غیر کی مجت جاتی رہے اور'' شربت زنجیل'' کہ جس سے خدا کی محبت جوش مارے۔ آر بیرانسان یر تی چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ مسیح نے خدائی دعوی نہیں کیا جن لفظول ہےاس کی خدائی ثابت کرتے ہیںان ہے بڑھ کرتو میری وحی میں الفاظ موجود ہیں تو کیا میں بھی خدائی کا حقدار ہوں۔ ہاں شفاعت پرآپ کے کلمات شامل ضرور ہیں۔ میری شفاعت ہے بھی کئی بیار اچھے ہوئے اور کئی مصائب دور ہوئے ۔ا قانیم علشہ کی تر کیب

غیر معقول ہےاور کفارہ کے بعد گناہ کا وجود کیوں ہے۔ نبی کے نشان دوقتم کے ہیں بشارت وانذار خسوف القموين في رمضان ميرے لئے نثان رحت ہے جو بروايت خاندان رسالت ثابت ہے۔ مگر لوگوں نے بیعت کی بجائے گالیاں دیں اور طاعون نشان عذاب ہے جومعذبو ہا عذابا شدیدا ہے ثابت۔ ہے کہ قیامت سے کچھ دن پہلے مری پڑے گی۔ نبی کی شاخت تین طرح کی ہے: اول عقل سے کہ آیا ضرورت ہے مانہیں۔وو**م** پیشینگویوں ہے کہ آباال کے آنے کی کسی نے خردی ہے یانہیں؟ سوم تصرت الہی ہے۔ دانیال نبی کی پیشینگوئی مشہور ہے۔ صحیحین میں بھی ہے کدای امت میں مسیح ہوگا۔ ۲۲ برس سے پہلے کا البام ہے کہ ماتیک من کل فج عمیق مال ہرطرف سے آئے گالوگ بھی آئیں گے تنگ شہونا۔ براہین سے پہلے سات آٹھ سال کاعرصہ ہوامیں ای شہر میں گمنام تھا آج میرااستقبال ہوااورلوگ جوق درجوق بیعت میں داخل ہورہے ہیں تحکیم حسام الدین میرے دوست ہیں۔ جیمیل اوائل عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں اس لئے قادیان کی طرح مجھے اس ہے بھی اُنس ہے۔'' براہیں'' بے کسی میں کھی اب اس عظیم الشان نشان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کہتے ہیں کہ آتھم میعاد برنہیں مرااوراحمہ بیگ کا داما دزندہ ہے گر جب کی نشان پورے ہو چکے اور دو تین نشان ان کی تھے میں نہیں آتے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہاصل بات کیا ہے یوں تو تمام انبیاء پراعتراض ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ سے نے کہا تھا کہ بارہ حواری بہشت میں تخت نشین ہوں گے مگر ایک مرتد ہو گیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے جب تک کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ ١٨ صديال گذريں واپس نه آئے با دشاہ بننے کے لئے بھی کہا تھا مگر نہ ہے۔ مجھے خوف ہے کدان پراعتر اض کر کے اسلام ہے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں ۔ بعض دفعہ وحی مجمل اور خبر واحد کی طرح ہوتی ہےاور سلح حدیدیے کی طرح اس میں اجتباد کو دخل ہوتا ہے جو بھی غلط بھی مکلتا ہے وعیدی پیشینگویوں کا ایفاء ضروری نہیں یونس النظیمان کی پیشینگوئی ٹل گئی تھی اور صدقہ

خیرات بھی ٹال دیتا ہے ہمارے دعویٰ کی جڑوفات سے ہفدااس کواپنے ہاتھ ہے پانی دیتا، خداکا تول مصدق ہے، رسول نے شب معراج کواے مردہ انبیاء میں دیکھا حضرت ابو بکرنے قد حلت کہ کر ثابت کر دیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہ تھا تو صحابہ کااس پراجما ع ہوگیا گورنمنٹ کا شکر بیادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کوآزادی دے رکھی ہے۔ کی لاکھ کی جاگیر دیتی تو اس کے مقابلہ میں نیچ تھی۔ اب میں اپنی جماعت کونصیحت کرتا ہوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے تدول ہے شکر گذار ہیں (من لم یشکو الناس لم یشکو الله)

# 🥻 تنقيح عقائد قاديانيه

ا ....اس لیکچرنے فیصلہ کر دیا ہے گ

(۱) مرزاصاحب متقل نبی اورکرش اوتار تصاورعکسی بروزی کا کھیل فتم کر چکے تھے۔

(۲)معرفت اور حقیقت میں پڑ کروہی گفرآ موزعقا ئدپیش کئے ہیں جو'ایقان'' میں ہیں۔

(٣) اندورونی بیرونی نقول تصدیق اور حال وماضی کے اقوال مصدقہ بھی پیش کیئے ہیں جو

''ايقان''ميں پيش ہو ڪيے ہيں کوئی نئ بات پيش نہيں گا۔

(۴) تنتیخ قرآن کا دعوی بھی قادیا میت اور بہائیت میں مشترک ہے سرف فرق ا تنا ہے کہ بہائیت نے لفظ بھی بدل ڈالے تھے مگر قادیا نیت کو بی قدرت حاصل نبھی تو انہوں نے نئے مفاہیم تیارکر کے پہلے مفاہیم کوغلط قرار دے دیا۔

(۵) اوراینی بیعت بهاءالله کی طرح باعث ایمان اورموجب نجات تخبراتی ہے۔

۲ .....عیسائیوں اور ہندوؤں پرافسوں کیا ہے کہ مذہب تبدیل کرڈ الامگر آپ نے بھی وہی کیا جودوسروں نے کیا اور تجدید اسلام کے پردے میں سب کچھ بدل ڈ الا۔ اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ پہلے مجددین اسلام جو چالیس کے قریب گذر چکے ہیں (دیموادیہ، حدادل ہخری باب) کیاوہ بھی اس قتم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کامفہوم بدل کر پہلے لوگوں کوفیح کیاوہ بھی اس قتم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کامفہوم بدل کر پہلے لوگوں کوفیح

اعوج کہدکر گمراہ ثابت کیا تھا؟ واقعات بتارہے ہیں کدانہوں نے پچھٹیں بدلا تھا اوران کی تجدید صرف مذاہب جدیدہ کی تر دید پر بینی تھی۔

س.... بنجدید کامعنی بہائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور اس وجہ سے حضور کھی کو بھی مجد داعظم بتایا ہے اور اس بناء پرلا ہوری پارٹی آپ کو صرف مجد د مان کر وہی مطلب حاصل کرلیتی ہے جوقادیانی نبی مان کرحل کرتے ہیں۔

ہ ....کسی دلیل شرقی ہے یہ ثابت نہیں کہ حضور ﷺ مثیل مویٰ تصاور سے موجود مثیل مسیح ہوگا۔ور نہ بیالازم آتا ہے کہ حضرت مویٰ وعیسی میبااللام اصل نبی ہوں اور حضور ﷺ بروزی نبی مانے گئے ہوں۔

۵....این ندامت چیانے کے لئے کہ دیا کہ حضور ﷺ کامل مظہرالہی تھے۔

۲.....کسی نبی کوکامل مظہر البی مانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح عبادت کے لائق ہیں مگر بہائی اور مرزائی انسان برخی کی وقوت دینے میں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ کیونکہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہور ہی ہے کہ مرزائی دنیا کے تمام انقلابات کومرزا کی ذات سے وابستہ یعین کرتے ہیں۔ کوئی زلزلہ آئے تو تکذیب سے پیش کی جاتی ہے۔ کوئی دکھ یا تا ہے وابستہ یعین کرتے ہیں۔ کوئی دکھ یا تا ہے یا مرجا تا ہے تو حجٹ پیشینگویوں کا بلندہ کھول کررکھ دیا جا تا ہے۔ مگر مرزائیوں کی کامیابی ذرہ بحربھی ہوتو اس کا باعث اطاعت مرزا تصور کی جاتی ہے، مصیبت آئے تو درروں کی نوروں کی جاتی ہے، مصیبت آئے تو درروں کی نوروں کی جاتی ہے، مصیبت آئے تو درروں کی نوروں کی خاتی ہے، مصیبت آئے تو درروں کی نوروں کی نوروں کی خوست تصور کی جاتی ہے، مصیبت آئے تو درروں کی نوروں نو

خلاصہ بیہ ہے کہ اپنوں کا سکھ اور غیروں کا دکھ تو مرز اصاحب کی ذات ہے ہیوستہ سمجھا جاتا ہے اور تقدیم البی سے خارج کہاجا تا ہے مگر اپنا دکھ اور اغیار کا سکھ خدا کی طرف منسوب ہے گویا اس کے نز دیک خدائی دوحصوں میں تقسیم ہو چکی ہے جس کے نصف میں ان کا خدامتصرف ہے، اور باقی نصف میں دنیا کا خداتصرف کر رہا ہے مگر اس شرکیہ عقیدہ کے کا خدامتصرف ہے، اور باقی نصف میں دنیا کا خداتصرف کر رہا ہے مگر اس شرکیہ عقیدہ کے

باوجود پھراپنے آپ کوملغ تو حید جانتے ہیں۔حضور ﷺ نے جو پھھاس زمانے کے متعلق زلاز ل اور کے آپ کوملغ تو حید جانتے ہیں۔حضور ﷺ نے جو پھھاس زمانے کے متعلق کیا۔گرافسوں ہے کہ ایک غلام سب پھھا ہے گی رجٹری کر چکا ہے۔اس لئے ہم خلوص قلب سے کہتے ہیں کہ مرزائیو! ایسی شرکی تعلیم سے بچو،تم تو حیات سے کوشرک بتاتے تھاب کیا ہوگیا گا اسنے مرشد کو ضدائی بنالیا۔

بن کے رہنے والوتم ہر گزنہیں ہوآ دمی کوئی ہے روباہ ،کوئی خزیر اورکوئی ہے مار
نہیں نہیں نہیں و نیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں قادیان سے باہرنکل کر دیکھو تہہیں کم
از کم جو چالیس کروڑ مسلمان د نیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں نظر آ کمیں گے جن میں نسبتا
تہبار ہے جیسی انسان پر تی بہت کم ہے اور جن میں انسان پر تی کے خلاف آ واز اٹھانے
والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

۸..... بیخوب مسئلہ گھڑلیا ہے کہ حضور ﷺ گوآخر الزمان نبی تھے مگر مسلمانوں میں نبوت جاری رہی اور غیر اقوام محروم ہوگئیں ۔ میج پیدا ہوا تو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا گہ اب

مرزائی ہی امام بناکریں گے دوسرے مسلمان حقدار نہیں رہے۔ اگرامامت کیلئے اپنا ہی خاندان بخصوص کرلیا جاتا تو آج احمد نور کا بلی عکنا قادیان میں اور فضل احمد جنگا بگیال میں اور صدیق دیندار صوبہ بہار میں مظہر قدرت ثانیہ اور امامت کے دعویدار نہ بنتے۔ پس اگریمی حجویز ہے تو سمی سالانہ جلسہ میں اس کا تصفیہ کرتا خروری ہوگا۔ مگریہ باور رہے کہ اس خود ساختہ اصول قرار دے دینے کی تکلیف گوارانہ کریں کیونکہ ہم ساختہ اصول قرار دے دینے کی تکلیف گوارانہ کریں کیونکہ ہم استے کے بیف اسلامی اور دجل وفریب میں داخل جمحتے ہیں۔

ا ا ..... دنیا جانتی ہے کہ چود ہوی صدی کے آغاز میں اس قدر مدعیان نبوت اور دعو بداران اللہ است برساتی کیڑوں کی طرح نمودار ہوئے ہیں کہ جن کی نظیر از مند متوسط میں نہیں ملتی است برساتی کے دمانہ میں نہیں ملتی )اس وقت تو جو سرا گھا تا تھا،اس کی

حجامت ہوجاتی تھی۔ گر جب دنیائے مذہب کوخیر باد کہد دیااور آئین حکومت کوقو اعد مذہب کے خلاف اپنے خانہ ساز اصول پر چلانا شروع کر دیا یعنی ملکہ وکٹوریہ کے عہد ہے تھوڑا ہی یہلے آزادی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا تو ایران مصروبہندستان اور افریقہ والوں کوبھی امام یار سول بننے کا شوق پیدا ہو گیا کیونکہ اب محامت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی تکذیب وقو ہین میں برسر پیکار ہو گئے اور مذہب کی فضاالی مکدر کرڈ الی کہ مثلاثی حق کے سامنے ایک مبیل وونہیں گیارہ باب۔ ایک مظہر الٰہی بہاءاللہ، سمیح قادیانی، مرزا محود خیرالرسل اوراس بارنی کے دس مدعی اور ۔ یحیٰ بہاری ،مہدی سوڈ ان اورمبدی جو بپوری انتقے سودوسو۔ ہرایک مدعی اپنی اپنی ہانکتا ہوا دیکھائی دیتا ہے کوئی اب فیصلہ کرے تو کس ے حق میں کرے، آخر مجبور ہو کرائیے آتا حضور ﷺ کوئیس جھوڑتا اور آپ کی پیشینگوئی سامنے دیکتا ہے کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ دعویدار بہت ہوں گے اور قر آن کی تعلیم کی بجائے اپنا اپنا نیانصاب تعلیم پیش کریں گے ایعنی اسلام قدیم سے دستبردار ہوجا کیں گے مگرایمانداری کا ثبوت بہت مشکل ملے گا۔ چنانچہ آج نداہب جدیدہ کے بانی جب معرض امتحان میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت مخدوش نظر آنے لگتی ہےاور سوائے شکم یروری کے اور دعویٰ فروشی کے کچے نظر نہیں آتا۔

ا ا ..... مادی ارتقاء کی روز افزوں تح یک بتارہی ہے کہ جب اٹل پورپ نے مذہب چھوڑ کر خودساختہ اصول اور تدن جدیم نوانے میں جدو جہد شروع کی تو ان کو بیضر ورت پیش نہ آئی کہ پیغیم ریا رسول اللہ بن کرنگ معاشرت کی بنیاد ڈالیس کیونکہ میسائی قوم پہلے ہے ایسے مذہب کی پیروتھی جو بقول پولس حواری تمام احکام شرعیہ ہے آزاد ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی ان میں شرم وحیاتھی ہمسایہ اقوام کے زیرا شرتھی لیکن ایشیاء میں چونکہ مذہب کوتمام اصول پر مقدم مسمجھا جاتا ہے اس لئے یا تو اندرونی طور پر اہل یورپ کے اشاروں ہے اور یا قومی جمہود کو اسے خیال میں مدنظر رکھ کر اور یا کسی اور غرض ہے ناسخان شرع محمدی نے امامت، رسالت

اورتجد پدکالباس پہن کرمسلمانوں کو آہتہ آہتہ اصول اسلامی ہے دل برداشتہ کرکے مادی ترقی کی خدمت کی انجام دہی میں اپنی سرخروئی حاصل کی اور اپنانام ان اوگوں کی فہرست میں (امال پورپ کے ہاں) داخل کر ایا جنہوں نے ایک نئی روح پھونک کرمسلمانوں کو اس بیٹ فارم کے قریب کر دیا جس پر کہ اہل پورپ قائم ہیں اور کم از کم اس قدر کا میا ب ضرور ہوئے ہیں کدا سلام قدیم پر قیام کرنا بقول حضور بھی اایسانی مشکل ہوگیا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگیاری تھا مناناممکن ہے۔

۱۱ ..... یہ عجیب افسانہ پر داؤی ہے کہ سے قادیانی کے ظہور کیلئے علامات (ریل وغیرہ)
قرآن میں مذکور ہیں۔ شاید قرآن کے نئے مفہوم میں جو بہائیت کے زیرتعلیم گھڑا گیا ہے
مذکورہوں گے۔ گراسلام قدیم کے ماننے والوں کے نزدیک ایسے خیالات گوزشتر ہے زیادہ
وقعت نہیں رکھتے اور پنظریہ بھی بجیب ہے کہ یہودیوں کی حکومت اٹھ گئ تھی تو آئے تھے
ایسا بی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئ تو قادیانی می آیا۔ آئھ کھول کردیکھتے مسلمان ابھی تک
ایسا بی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئ تو قادیانی می آیا۔ آئھ کھول کردیکھتے مسلمان ابھی تک
ایسا بی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئ تو قادیانی میں تو چری یہود ہے تمثیل کیسے درست رہی ؟ اگر
صرف ہندوستان کے مسلمان بی مراوہوں تو اس تنگ چشی اور بوالہوی کے بعدریاست
مرف ہندوستان کے مسلمان بی مراوہوں تو اس تنگ چشی اور بوالہوی کے بعدریاست
مرف ہندوستان کے مسلمان بی مراوہوں تو اس تنگ چشی مروری ہوگا کہ جنگی یہودیوں میں
مزال نہیں ملتی ۔ ہمرحال بینظریہ اس شخص کیلئے ہے جوآ تکھ بندائر کے ہمیشہ کے لئے خادم
مثال نہیں ملتی ۔ ہمرحال بینظریہ اس شخص کیلئے ہے جوآ تکھ بندائر کے ہمیشہ کے لئے خادم
مثال نہیں ملتی ۔ ہمرحال بینظریہ اس شخص کیلئے ہے جوآ تکھ بندائر کے ہمیشہ کے لئے خادم

اس بڑک جہاد کا مسئلے ہے ہے ہے ہو چکا ہے اور سرسید ودیگر علائے اسلام نے حالات کا مطالعہ کرکے پہلے ہے ہندوستان میں بے جاقر اردیا ہوا ہے۔ اورائیان میں بابی اور بہائی ند جب نے بھی قادیا نیت سے پہلے منسوخ کر دیا ہے۔ اسلئے مہ کہنا غلظ ہے کہ سے قادیا نی نے اس پڑھم سنخ پھیر دیا تھا۔ مولوی محد حسین بٹالوی مرز اصاحب کے جم ورس نے قادیا نی نے اس پڑھم سنخ پھیر دیا تھا۔ مولوی محد حسین بٹالوی مرز اصاحب کے جم ورس نے

بھی اس مسئلہ پر چارم بعے حاصل کر لیے تھے۔ مگریہ ماننا پڑتا ہے کہ مدعیان مسجیت نے بڑھ کریے کام ضرور کردیا ہے کہ بید مسئلہ اسلام سے نکال ہی دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے مخالفین سے وہی اسلامی جنگ کا اجراء ضروری سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اغیار کو تہ تیج کرنے ہے بھی چھھے مٹنے نظر نہیں آتے 'مگر کیا کریں حکومت درمیان میں حائل ہوجاتی ہے۔

۱۳ .....مئلہ جہاد کے متعلق یوں سمجھنا چاہئے کہ جب شریعت محمدی پرآج کوئی سلطنت پورے طور پر عمل پیرانہیں اس لئے جس طرح ہاقی احکام اسلامیہ کے اجراء کیلئے انقلاب زمانہ نے جگہ نہیں چھوڑی اس لئے جس طرح ہاقی احکام اسلامیہ کورنہ یہ مطلب نہیں کہ بیتکم منسوخ ہی ہو چکا ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ جواحکام عہدرسالت میں جاری تھے سب ہی منسوخ ہو چکے ہیں۔

10 ..... مسیح قادیانی نے مغضوب علیہ کہ کرتمام اہل اسلام کو یہودی کہہ دیا ہے اور اسلام سے خارج کردیا ہے۔ اب یہ بہانہ پیش نہیں کیا جاسکتا کہ مرزاصاحب نے کسی کو کافر نہیں کہا اور اوگ ان کو کافر کہہ کرخود کافر ہور ہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ناظرین پڑھ چکے بیس کہا اور اوگ ان کو کافر کہ کرخود کافر ہور ہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ناظرین پڑھ چکے بیس کہ ایک ہزار سال کے تمام مردہ مسلمانوں کوقر آن سے گراہ قرار دیا ہے تو گویا سارا جہاں قادیا نیوں کے نزدیک کافر ہوا اور وہ مٹی جرا ہے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسے کون مان سکتا ہے؟ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کو اسلام جدید کے پیرومان کرا سلام قدیم کی رو سے کافر اور بے ایمان سمجھا جائے۔ (عوض معاوضہ گلہ ندار د)

11....حیات میچ کے مانے والوں کو فیج اعوج میں داخل کر کے پھر ان کو معافی دے کر جناب نے بیدوئی کیا ہے۔ اسلی معافی جناب نے بیدوئی کیا ہے کہ پہلے لوگ اس لئے معذور تھے کدان پر قر آن کے اسلی معافی نہیں کھلے تھے لیکن ہم نے '' کا ویہ جلداول' میں ثابت کر دیا ہے کہ حیات میچ کا قول نہ صرف تمام مجدد بن اسلام اور تمام اہل سنت نے تشکیم کیا ہے ، بلکہ عہدر سالت اور عہد خلافت

ہے بھی ای پر اتفاق چلا آیا ہے۔لیکن مسیح قادیانی پر اس کا انکشاف نہیں ہوا اس لئے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر کے ایسے افتر اق وانشقاق کا باعث ہوئے کہ بھائی بھائی کا بھن بن گیا ہے اور بیٹا باپ کا نہیں رہا۔ ترک موالات غیرمسلم ہے کرنا تھا الثا مسلمان آپس میں کررہے ہیں۔قادیانی تحریک ہے پہلےمسلمان گوخفی،وہابی کے جھکڑوں ے پُور ہو چکے تھے گرآ خرمیں کسی حد تک با ہمی مصالحت ہو چکی تھی۔ مگر قادیانی تحریک نے الیں پھوٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت کے بھاگ جاگئے، ہندوستان کا میوہ پھوٹ پیدا ہو گیااوراییاتقسیم ہوا کہ غیرمما لک میں بھی مجلے سیر ہوگیا ہے۔ تو گویا یہ سے حکومت کے لئے ہی آیا تھا، ورنہ مسلمانوں کی اصلاح اے منظور نہ تھی کیونکہ تعلیمی اصلاح سرسید کرچکا تھا اور راعی ورعیت کے باہمی معاملات کوبھی ایسے طور پرسد ھاراتھا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے۔صنعت وحرفت اور تجارت کی طرف زعمائے قوم توجہ دلا رہے تھے اور مذہبی تعلیم کے لئے مولانا مولوی محرقاسم دیوبندی نے توجہ دلائی تھی۔اب صرف پھوٹ رہ گئی تھی جوسیح قادیانی نے کھلانی شروع کردی'ورنہ کوئی بتائے کہ اس کی شخصیت ہے مسلمانوں کو کونسا معراج ترقی حاصل ہوا۔

۔۔۔۔۔ مثیل مسیح بنتے ہوئے ضمنا تو ہین سے کا بھی ارتکاب کرلیا ہے کہ سے کی والدہ گنہگارتو م کا فروشی اوراپنی ایک دادی سیدتھی جس کی وجہ ہے آپ کی والدہ اس ڈور کے تعلق ہے بے گناہ تو م کی فرد بن چکی تھی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ سے میں صرف انو ہیت کا مادہ تھا اور مجھ ہے تمام انو ہیت کا مادہ نکال دیا گیا تھا کیونکہ پچھ دن پہلے ایک لڑکی پیدا ہوکر مرکئی تھی۔ (گویا ہے ناصری مرد ہی نہ تھے )

کہ سے کوچھی یبودیوں نے برا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں تکفیرمرزا کوصدافت مرزا کا نشان بتایا جاتا ہے اور بیخا ہر کیا جاتا ہے کہ فتوے دینے والے علمائے اسلام سب یہودی ہیں اور بلز ین مخلوقات ہیں، کیونکہ ان ہے فیح اعوج کے علمائے اسلام بھی نالاں تھے۔ کونسا پارسا تھا کہ جس پرانہوں نے فتوائے تکفیر جاری نہ کیا ہواورکونسا امام تھا جس پران کی تکفیری قلم نہ چلی ہو۔مزید برآں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں اس لئے ان کی تکفیرمضر نہیں بلکہ صداقت کا نشان ہے انبیائے سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی خالفت کی تھی۔ ویکھتے بہائی ، بابی اور مرزائی تینوں ایک ہی راگ گاتے بير-"ايقان" بيس بهاء الله في علمائ اسلام كانام "همج رعاع" ركها إورقادياني تعلیم میں ان کا نام سب سے بڑھ کر شرار تی یہودی ، د جال اور فیب اعو جرکھا گیا۔ گوان کے پغیبر نے فیج اعوج کا زمانہ چود ہویں صدی ہے پہلے گذار دیا تھا، مگریہ لوگ اس کو بھی اجتہادی غلطی بتا کراب بھی فیج اعوج کا ہی زبانہ بتار ہے ہیں۔تو جوجوابات مرزائی ندہب بہائی مذہب کے مقابلہ پر پیش کر سکتے ہیں ہماری طرف ہے بھی مرزائیوں کے مقابلہ پروہی واردسکداستعمال ہوسکتا ہے مگر حقیقی فیصلہ یوں ہے کہ فتوا کے تکفیر دوشم کا ہوتا ہے۔

ایک اصلاحی جومسلمان اور اہل علم ایک شریعت کومان کرآپس میں لگایا کرتے ہیں اور اس کی اصلاحی جومسلمان اور اہل علم ایک شریعت کومان کرآپس میں لگایا کرتے ہیں اور اس کی اصلی غرض اس غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جوفر این مخالف ہے سرز د ہوتی ہے ، تو پھر جب اصل واقعات کھل جاتے ہیں اور فریقین کومعلوم ہوجا تا ہے کہ اصل میں وجہ مخالفت صرف تافہی معاملات تھی ۔ تو فتو کی منعدم ہوجا تا ہے اور فریقین آپس میں و ہے ، ی موالات اور اتحاد ہے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے بلکہ بعض دفعہ ایسے موالات اور اتحاد ہے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے بلکہ بعض دفعہ ایسے محلفے میں ہمی رشتہ ناطہ کے تعلقات پوری موالات کے ساتھ قائم رکھتے ہیں ۔ دیو بندی ، ہر بلوی ، جنی ، و بابی وغیرہ کا جھگڑ اای قتم میں داخل ہے۔ اور مرزائی

تعلیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغا می اور محمودی تکفیر وتلعین اور جہیل وتو بین بہترین میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغا می اور محمودی تکفیر دسالت سے لے کرآج تک موخہیں ۔ فتو سے کی دوسر کی مشم تکفیر پیزاری ہے اور بیفتوی عہدر سالت ، نئی وتی ، نیا اسلام یا انو کھی ترمیم وتجد پیراسلام پیش کر کے اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہلایا ہے۔ اس کی غرض وغایت بیہ بوتی ہے کہ بیلوگ مسلمانوں کو دھو کہ خدد سے پاکیس بلکہ بینظا ہر کردیں کہ جس اسلام کو ہم بھی بیں وہ اسلام قدیم ہے الگ ہے تا کہ نے پرانے اسلام میں امتیاز قائم بوجائے اور اس قسم کے فتاوی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہیں ۔ ایسے فتو سے بوجائے اور اس قسم کے فتاوی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہیں ۔ ایسے فتو سے اور جا بھی متارکت شروع ہوگر تنافر کا اثر اولین بیہ بوتا ہے کہ فریقین میں ترک موالات اور با بھی متارکت شروع ہوگر تنافر اور خاصمت تک پہنچ جاتی ہے۔

اب ناظرین بتا کمیں کہ اگر مسلمانوں نے قادیانی مسے پر تکفیری فتو کی ازقتم دوم جاری کیا تو کونسا گناہ کیا یا وہ کس طرح یہودگی اور گافر بن گئے؟ اگر بلا تحقیق بی بنانا ہے تو بہائیوں کے مقابلہ پر مرزائی خود یہودی، شرالنا کی اور بچکے رعاع وغیرہ ثابت ہوں گے۔اگر فتم دوم کے فتوے سے مرزاصا حب کی صدافت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہاء اللہ اور باب کی صدافت بھی اسلم کرنی پڑی گی، اس لئے مرزائیوں گایے کہنا غلط ہوگیا کہ تکفیر مرزا باب کی صدافت بھی اسلام کرنی پڑی گی، اس لئے مرزائیوں گایے کہنا غلط ہوگیا کہ تکفیر مرزا صدافت مرزاکی دلیل ہے۔

19..... یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آج کل کےعلائے اسلام فیح اعوج اور بدرترین مخلوقات ہیں۔ کیونکہ بقول میں قادیانی فیح اعوج کا زمانہ چود ہویں صدی کے آغاز پر فتح ہو چکا ہے اور اب ہدایت کا ہزار شروع ہے اوراگریوں کہا جائے کہ غیراحمدیوں میں فیح اعوج اب تھی جاری ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ فیح اعوج میں پہلے بھی دوستم کے علائے اسلام چلے آئے ہیں۔اول علائے ربانی جو وارث انہیاء ہوتے ہیں اور اعلائے کلمۃ الحق میں بے دریخ ہوکر

ا بنی جان قربان کردیتے ہیں اور جن کے متعلق وارد ہے کہ وہ حزب اللہ بن کراہل باطل کے مقابلہ پرمظفر ومنصور رہیں گے۔اور یہ جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک تمام مذاہب جدیدہ کی تر دیداور مدعیان نبوت کی (خواہ بروزی ہوں پاظلی ) تکفیر کی ہےاور جن کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ جماعت اصلی سے کے ساتھ شامل ہوکر د جال ،مدعی الوہیت ورسالت بروزی کو جان ہے مارڈالے گی۔دوم علمائے سوء،شریر الناس اور بدرترین مخلوقات جو مذاہب جدیدہ اور تعلیمات جدیدہ کی طرف دعوت دے کراسلام کامفہوم ہی بگاڑ ڈالتے ہیں اور لفظی مباحث کے آسرے پر ہروز الوہیت ورسالت پاہروز کرشن ورامچند روجے شکھے بہا دراورمظہر جٹیٹا وغیرہ بن کراپنی شخصیت کو بھول بھلیاں کانمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہی فیج اعوج کا مصداق ہیں۔ پس اعادیث نبولیوں تھ کے علائے اسلام بتارہی ہیں۔اس لئے بیرحد بندی کرنا کہ فیح اعوج کے وقت علمائے رہانی کا وجو ذبیس ہوتا ، کمال خوش فہی ہوگی۔ ro..... روحانی نماز سکھلانے کے بعد آپ نے دعاءاور محبت الٰہی کے ذریعہ نبی بنے کا طریق سکھلایا ہے مگراین شخصیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کوخدا کے سپر دکر دیا ہے کہ جے جاہے فناء فی اللہ،محبت الہی اور کثرت مکالمہ ومخاطبہ سے نبی بنادیتا ہے اور وہی محدث اور مجد دہمی کہااتا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے گنام 19 میں آپ کوستقل طور برنی بنادیا گیا تھااوراصل میں تزکیفس کواس کا بہترین سبب قرار دیا ہے اور ضمناً کہد ویا ہے کہ نبوت كسب واجتهاد يبحى حاصل موسكتي باوروه صرف وجبي امرنبيس ب- كويا فلاسفه كا ند ب آپ کے نز دیک حق ہے اور قرآن کا حکم قابل تاویل ہے کہ بغیرا ستعداد تامہ کے نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔اگراس طریق ہے نبوت بروزی مراد ہوتو پھر بھی قرآن کا خلاف ہوگا کیونکہاں میں کسی طرح کی نبوت بروزی کا ذکر تک نہیں۔

۲۱ ..... پاپ دورکرنا جب کرشن اورمسیح میں مساوی طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پیہوا

کہ مرزاصا حب بھی پاپ دور کرنے کے مدعی ہیں اور کفارہ کا مسئلہ جس کو'' کتاب البریہ'' میں غلط اور ناممکن قرار دے آئے ہیں ،اپنے لیے بڑے زورے ثابت کررہے ہیں۔اور بیہ دعویٰ مذصرف شرک ہے بلکہ خدا کو خدائی ہے ہی جواب دینے کے برابر ہے اور بعینہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سی سزاوجزا کا مالک ہے۔خدانے بیکا م سیح کے ہی سپر دکر دیا ہوا ہے۔

ناظرین! غورکریں کہ آیا حیات سے کا عقیدہ شرک ہے یا بیعقیدہ رکھنا کہ سے قادیانی ثواب وعقاب پرقابض ہے۔

۲۲ ..... بہا واللہ نے موجود کل بن گراپ مر بیروں کوآزاد کر دیا ہوا ہے کہ خواہ وہ کسی فہرہب میں شار ہوں بغیر بیعت کے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ گر مرزا صاحب بید مسلک نہیں جاری کرسکے کیونکہ ان کے نز دیک شرائط ضروری ہیں اس لئے ان کونستا کا میابی نہیں ہوئی اور نہ کہر اور نہ عیسا یوں نے۔ بلکہ سب نے آپ کواس آریوں نے آپ کواس ختیر ہے دیکھا کہ کسی دشمن کو بھی نہیں و یکھا جا سکتا۔ ہاں مسلم قوم پر آپ کا افسوں چل رہا ہے کھی کہ ان کو بھی نہیں و یکھا جا سکتا۔ ہاں مسلم قوم پر آپ کا افسوں چل رہا ہے کو کہدان میں نہ ہی تعلیم سے نا واقف بہت ہیں گئی چنہوں نے ایمان کی قدر کی ہے وہ اس سودے ہیں جب تک کہ اے امتحان کی کسوئی پر بار بار نہ پر کھی اپنا نفتذا بمان نہیں کھو ہمیں جب تک کہ اے امتحان کی کسوئی پر بار بار نہ پر کھی اپنا نفتذا بمان نہیں کھو ہمیں ہو جب کہ کئی ایک اس وقت اندر ہی اندر بھی اندر بھی تارہ ہمیں گراب ان کو چھوڑ نا مشکل ہور ہاہے۔

۲۳....سورج کی کشش بہت زبر دست ہے، جبرا اپنی طرف کر وَ ارض کو تھی ہے۔ مگر مرزا نبی بن کراس کشش کے مدعی ہوئے تو ہیں لیکن بہاءاللہ کے مقابلہ پراپنی ظرف اوگوں کو تھینچ نہیں سکے۔اور جن اوگوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہے ان کے لئے ہر باد ہو فالا زمی امر نہیں ہوا کیونکہ اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیرم ہرعلی شاہ صاحب اور مولوی

ثناءاللہ صاحب روز افزوں ترقی کر رہے ہیں،کسی قتم کا کھٹکا نہیں اور بختی نرمی جیسی کہ مرزا بیول پر آتی ہے و یسی دوسروں پر بھی آتی ہے۔ ور ندامتیازی طور پر ہمارے سامنے کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔اوراگریہ نظریہ پیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ الہی تکالیف میں بہت مبتلا ہوتے ہیں تو سارامعاملہ ہی بگڑ جا تا ہے۔ ہاں حضرت نوح النظیفيٰ کے وشمن آ نافا نا تباہ وہر باد ہو گئے ،موی النکلیٹلا کے رشمن فوراً ہلاک ہو گئے ،ھود ولوط وصالح اور شعیب میہم البلام کے دشمن نیست و نا بود ہو گئے اور حضور القلیم لا کے دشمن لڑا ئیوں میں جوعذاب الہی تھیں مارے گئے اور بیوعدہ سچا نکاا کہ'' ہم اپنے رسولوں کی امداد کرتے ہیں'' لیکن ہم دیکھتے ہیں كه آج وہ صخص جوخود خدا اور این اللہ بلکہ ابواللہ بنمآ ہے (استعفیر اللّٰہ) اینے دشمنوں کو ہلاک نہیں کر سکا۔ بلکہ اپنے دشمنوں کے سامنے ان کی پیشینگو یوں کے مطابق بغیراس کے کہ ان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور ونیا جانتی ہے کہ اس کے دشمن اب تک زندہ ہیں اور پھولتے پھلتے ہیں اور جومرے بھی تھے وہ انتیازی طور پرنہیں مرے تھے ور ندان کے تعلق حاشيه آرايوں كى ضرورت نه يراتى كه بدرعا تبھى اندرونى خوف سے أل جاتى ہے، صدقه خیرات اے دفع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ہم مانتے ہیں کہ بیسب پچھ درست ہے گرسوال یہ ہے کہ جس پیشینگوئی یا بدوعا کواپئی صدافت کا معیار قرار دیاجائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا! اگریمی بات تھی تو کیوں اچھل اچھل کراہے ہیں کیا تھا؟ دیکھئے انبیا ، بہم اللام نے بدد عائیں دیں اور پیشینگویوں ہے اپنی اپنی قوم کومتنبہ کیا، مگر بھی بھی وقوع عذاب کواپنی سچائی کامعیار قرارنہیں دیااور نہ ہی اپنے او پر مغلظات اور گالیاں کی ہیں مگروہ پھر بھی یوری اتریں اور بیباں اگر کوئی بہانہ نہیں چاتا تو کہدو ہے میں کہفریق مخالف اندرے تائب تفایا خوف ز دہ ہوگیا تفایا یوں کہا جا تا ہے کہ اسکا وقوع عبد خلافت میں ہوگا کیونکہ قدرت ٹانیہ کابروز بھی آپ کا ہی عہدہے مگر تا ڑنے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں کہ

### ع شیر برنی دیگروشیر نیستان دیگراست

۲۳ ....اروح کا بار بار دنیامیں آ کرجنم بدلنا جس طرح باطل ہےای طرح میح تا دیانی کا بار باربرور بحى بإطل ہے۔اگر بيدرست تفاتو جس طرح مسيح قادياني پرانبياء كابروز ہوتار ہاہ ای طرح بعد میں دوسرے کے اندر بھی جاری رہنا جا ہے تھا، یہ کیا غضب ہے کہ آپ نے باتی انبیاء کابروز بند کر دیا ہے اور اپنا بروز جاری رکھا ہے۔ تو گویا پیہ مطلب ہوا کہ اب حضور التَّلِيُّلُ كااسوهُ حسنه براه راست مفيزمين، جب تك كدميخ قادياني كااسوهُ حسنه درميان مين واسطہ نہ مجھا جائے۔ باقی رہے دوسرے انبیاءتو ان کوتو سرے سے بے تعلق ہی کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نقدس کی بیاری نے زور پکڑ کونخوت کا مادہ بھی پیدا کر دیا تھااور ہمچو ما دیگرے نیت کا مرض ایسا پیدا ہو گیا تھا گھائے آتا نے نامدار کی بھی کچھ پر وانہیں کی اور کہد دیا کہ گوان کے ذریعے ہے ہی ہم نے ترقی حاصل کی ہے مگرخدا کے ساتھ ایباتعلق ہے جو کسی کو حاصل نہیں ای وجہ ہے تو ایک و فعہ آپ خدا بن گئے تھے اور بہاء اللہ سے بڑھ کرصفات الهيية تكوين، تفريد اورتوحيد بالماده وبغير ماده اوركن فيكون يرقبضة كرليا تقار دوسري دفعه ابن الله بن كرخدات بدافظ سے تھے كە''اے ميرے بيٹے ميرى بات بن'' تيسرى وفعہ جب عروج ہوا توا پنی قدرت ثانیہ مرزامحود کوخیرالرسل اور خدائے نازل من السماء کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو گویا کل یوم هو فی شان آپ کے لئے بی شایان ہے مرایک مسلم جو خدائے قدوس کوان حیاسوز آلا پیثوں ہے پاک سجھتا ہےاورایے مدعی کوغلط گویا ماؤف الدماغ یقین کرتا ہے ندا ہے ایسے بروز کی ضرورت ہے اور ندایسے مومی خدا کی ضرورت ہے کہ حجت بیٹا بن گیا پھر خیال آیا تو باپ یا دادابن گیا۔ خدا ایسی گمراہ کن شرکیہ تعلیم سے مىلمانوں كو بيجائے مرزائيوں كوشكايت ہے كەعيسائيوں ميں انسان يرى كى تعليم موجود ہے مگرا پنا گھر سارے کا سارا ہی آتش شرک و کفرے بھسم ہو چکا ہے اور خبر تک نہیں 🍑

٢٥ ..... جناب كا البام ب كـ "كسف الشمس والقمر في رمضان فباى آلاء ربكما الكذبان " تعجب ہے كہ يہلے تو كسوف وخسوف كا مطلب غلط سمجھے پھرتا ويل اليي كى کہ جس پر طفل مکتب بھی بنسی اڑا تا ہے۔ پھراتنی شوخی دکھائی کہ 'مسورہ رحمٰن'' کی ایک آیت کا نمونه پیش کردیا۔خدا کاشکر ہے کہ آپ کاملہم نصبح اللسان نہ تھاور نہ کچھ بعید نہ تھا کہ آپ بھی مسلمہ کے فرقان اول وٹانی کا بروز پیش کردیتے ۔ پھر پہ غضب ڈھایا ہے کہ معذبو ھا سے بیرمطلب لیا ہے کہ ہماری صدافت کے لئے مخالفین کوطاعون سے عذاب دیا جائے گا اور جاہلوں کوابیاالو بنایا ہے کہ وہ اس تحریف قرآنی کومعارف قرآنی سمجھے لگ گئے۔ کیااس تھمنڈ پر کہد دیا تھا کہ چود ہویں صدی ہے پہلے ہزارسال تک قرآن مخفی رہااوراس کے معارف کھے ہیں تو صرف چود ہویں صدی ہیں مگروہ بھی صرف ہم بر۔ جناب اگرا یہے ہی معارف بیں تو تمام ملاحدہ وزنا وقد آپ ہے بڑھے ہوئے ﴿ تَنَوُّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ اَثِيْم ﴾ ہے آپ پرفتوائے شیطانی لگادیتے ہیں۔قربان جا کیں ایسےمعارف پر کہ جنہوں نے اسلام ہی بدل ڈالا۔اور قرآن یاک کواپیابازی طفلاں بناڈالا ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کوایک حرف بھی پڑھنانہیں آتا اور معارف بیانی الی بدنام ہوگئی ہے کہ جب ہم معارف کا نام سنتے ہیں تو فورا پیفقشہ ذہن میں جم جا تا ہے کہ معارف بتانے والاضرور ماؤ ف الد ماغ ہوگایا مولا ناجناب

#### ع جابل ونا دان وابله بيوتوف

ہوں گے ورنہ کسی مسلم کو بیجراً تنہیں پڑتی کہ اسلام کونی طرز پر پیش کرے کیونکہ اس کا بیہ معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مذہب تیار کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے بھی اسلام ہی رکھا ہے کیونکہ بیافظ بہت مانوس ہو چکا ہے۔

۲۶.....نبی کی شاخت کے تین طریق (عقل ونصرت الٰہی وتصدیق سلف) اگرتشکیم کئے

جائیں قو جناب کی ذات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ عقلی دلیل یہی دیجاتی ہے کہ جب
دنیا میں ظلمت آتی ہے قرروشی کا تقاضا پیدا ہوجا تا ہے۔ ہزار سال سے قرآن مخفی تھا کیونکہ فیج
اعوج گراہی کا ہزار تھا اس لئے ظلمت تھی ، چود ہویں صدی کا آغاز ہدایت کیلئے آیا اور روشی
پیدا ہوگئی۔ ید دلیل بہائیت میں بھی موجود ہے اور ہرایک مدی نبوت اپنی تصدیق کیلئے ادھر
ادھرکی باتوں سے استبدلال پیش کرسکتا ہے اور یہ دلیل بھی اصولی طور پر غلط ہے کیونکہ یہ
ساتواں ہزار ہے جو ہرایت کا شار کیا جاتا ہے۔ چھٹا ہزار فیج اعوج کے لئے اور گراہی کا
سال تھا، پانچویں ہزار میں بھی صرف تین سوسال (قرون شاش) ہدایت کے لئے تھے باقی
سات سوسال گراہی کا دور تھا۔ پھر چو تھے ہزار میں صرف ۳۳ سال ہدایت کے لئے تھے جو
سات سوسال گراہی کا دور تھا اور ای کے قریب قریب حضرت بھی النظامی اور زکر یا النظامی کا
کا زمانہ ہے گھر حضرت مولی النظامی کی قریب حضرت بھی النظامی کا اور زکر یا النظامی کا زمانہ ہوا اور ای کے قریب قریب حضرت بھی النظامی کا اور زکر یا النظامی کا زمانہ ہوا تا ہے۔

تھے اور مرید صاحبان کو مقدمہ بازی اور دُعا بازی، مباہلہ بازی اور لیافت بازی یا نبوت بازی ہے جی فرصت نبیں ملتی تھی اور حکومت کا پاس ہروفت پیش نظر تھا تو اب محکوم کو حا کمانہ نصرت ہوتو کیسے ہو۔ اس لئے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دلوں پر حاکم ہیں اور دلوں کی تسخیر ہماری فتح مندی اور نصرت اللی ہے گراس میں بھی چیر کے نمبرزیا دہ ہیں۔

27.....مورخ طبری نے روایت کی رو سے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے جن میں سے چھ ہزار سال گذر چکے ہیں۔ ساتویں ہزار میں حضور الطفیق کی امت جا رہی ہے یوں بھی وارد ہے کہ المدنیا سبعة آلاف سنة، انا فی آخر ہذا الفا. حضور الطفیق فی الفار سال (ساتویں ہزار سال) میں ہوں۔ (دواہ الطبرانی والبیقی فی دلائل النبوة)
سال) میں ہوں۔ (دواہ الطبرانی والبیقی فی دلائل النبوة)

استحقیق کی روہے مرزاصاحب کا بید دعوی غلط ہوگیا کہ میں ساتویں ہزارسال

الالف "میں لکھا ہے کہ ساتویں ہزار سال پر پچھ صدیاں اس امت کیلئے بڑھائی گئی ہیں۔ اب مرزا کا یہ کہنا غلط ہو گیا کہ چود ہویں صدی پر دنیا فتم ہو چکی تھی اس کے بعد نے سرے

ے دنیا کا دورجد بدشروع ہوا جس کا ( دنیاختم ہونے کے بعد اس کے دورجد بدکا ) میں آ دم میں این زیاد نے کا رسک اور سے کا تقدید میں مال میں دورتا ہے ہیں ہے۔ میں

ہوں اور خدائے کہا ہے کہ اسکن انت و زوجک الجنة «و تواور تیری بیوی جنت میں رہو'' یہ خیال در اصل بہائی تعلیم سے اڑایا ہوا ہے۔ ور نہ یہ بلند پروازی جناب کو کہال سے حاصل تھی۔

79 .... صحیحین کی حدیث میں خود آپ نے ٹھوکر کھائی ہوئی ہے کیونکداس کا سیح مطلب یہ ہے کہزول میچ کے وقت پہلے امام الزمان موجود ہوں گے جومسلمانوں کو سیح کے سپر کر دیں گے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ میچ امت محدید کا ایک فر دہوگا جیسا کہ'' کا ویہ، جلداول' میں مذکور ہے مبرحال یہ پیشینگوئی بھی دانیال کی پیشینگوئی کی طرح آپ پر چیپاں نہ ہوئی۔ مال کا آنااور

ایکوٹ میں کا میابی دیجھنااور ' براہین' کا بیکسی میں لکھنا صدافت کا نشان نہیں ہے کیونکہ نہ

تو سرسید کے برابرآپ کو کا میابی ہوئی نہ بی اس کے برابر بیکسی میں ایساا تجاز دکھایا کہ اسلامی

یو نیورٹ ٹائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کر تو دیا بنداور مہاتما گاندھی کوزیادہ کا میابی حاصل ہو چکی

ہے تو پھر یہ کیام عیار ہوا۔ شاید ﴿ مَدُ خُلُونَ فِنِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجاً ﴾ کواپنے او پر چیپاں کر

نے کا خیال کرلیا ہوگا مگر شرح دامن گیر ہوگئی ہوگی کہ ع

## كم چنبت خاك رابا عالم پاك

۳۰ ..... ''کتاب الاعداد، ب۱۲ 'میں ہے کہ موی النظیمی جب بنی اسرائیل کوملک کنعان کے پاس کوہ فاران کے قریب لے آئے اور بنی عناق سے لڑنے کو حکم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تو آپ نے داتن اورا بیرام کو بلا بھیجا تو دونوں نے انکار کر دیا۔

دوسری طرف قور ہے نے اڑ ہائی سوآ دی لے کر بغاوت پھیلا دی کہ موی النظیفی ہم پر کیوں ناحق حکومت کرتے ہیں تو موی النظیفی نے ان کوخدا کے حضور کھڑا کر کے بدوعا کی تو وہ آگ میں ہم ہوگئے۔ پھر داتن اور ابیرام کے گھر آگر کہنے لئے کہ اگرتم پر وہی حوادث آئیں جولوگوں پر آتے ہیں تو بول سمجھو کہتم پر عذاب نہیں آیا اور میری صدافت بھی ظاہر نہ ہوگی ور نہ تمہاری ہلاکت نظیتی ہے۔ سووہ دونوں اپنے گھروں کے دروازوں میں کھڑے ہوگئے تو فورا پاؤں کے نیچ سے زمین پھٹ گئی اور تمام بال بچے اور مال ومتاع زمین میں چوا گیا اور او پر سے زمین پھڑل گئی۔ اس واقعہ نے بتا دیا کہ جو پیشینگوگی اظہار صدافت کے چاہ ہوتی ہاں بیں انو کھا بن ہوتا ہا اور عام حوادث کے ماتحت نہیں ہوتی ۔ اب اگر اس معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشینگویوں کو پر کھا جائے تو کوئی بھی سمجھے نہیں نظر آتیں تو معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشینگویوں کو پر کھا جائے تو کوئی بھی سمجھے نہیں نظر آتیں تو صاحب کہتے ہی جار ہے ہیں کہ ہماری پیشینگویاں تھی ہیں ایک دواگر کچی نہیں نظر آتیں تو

ہم ہے یوچیس تا کہ ہم بتا دیں کہ اس میں مجھی اجمال ہوتا ہے بھی مشروط ہوتی ہے، مجھی صدقہ خیرات ہے وہ ٹل بھی جاتی ہے، مجھی فریق مخالف قوم پونس النظیمان کی طرح تائب ہوجا تا ہے اور کبھی اس کوعقبی کا ذخیرہ بنایا جا تا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہاس کا وقوع بعد الموت ہوتا ہے اورملہم سجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہر حال ایسے بہانوں سے پچھ فائده نہیں ہم توسیدها جانتے ہیں کہ نبی کی بددعانہیں ٹلتی اور نہ ہی وہ حاشیہ آ رائیوں کی مختاج ہوتی ہے۔ دعائے پونس کو بھی خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعائمیں ہیں جو معیار صدافت تھہرائی جائیں لیکن حضرت پونس النکلیٹی نے نہایت سادگی ہے ان کو عذاب الہی کی خبر دی تھی اور خود وہاں ہے چل دیئے تھے تب قوم نے اپنے نبی کی نارافسگی کو موجب ہلاکت سمجھا اورایمان لاکران کی تلاش میں لکلے۔تو جناب باری میں ٹاٹ پہن کر کمال عاجزی کے ساتھ آ ہوزاری کرنے لگے،تو خدانے ان کومعاف کر دیا۔گرجمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جن کی نسبت تو یہ یا خوف الہی کو منسوب کیا جا تا ہے کیاانہوں نے بھی جمول کر بھی مرزاصا حب کو نبی مانا تھا؟ یا ان کی ہلا کت اگر جوئی تھی تو کیا عام حالات کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کاشکر ہے کہ مرز اصاحب کی اپنی وفات بھی فوری اورغیر معمولی حوادث ہے ہوئی تھی۔ ورندا گرکسی کی موت ایک دست یا ٹپتی بھر نے سے بھی ہوتی تو یہ لوگ شور مچا ویتے کہ دیکھئے وہ عذابی موت ہے مراہے مگراب کیا کریں کوئی پیش نہیں جاتی۔ادھرادھر ہاتھ مارتے ہیں کوئی پیشینگوئی بھی عام حالات کےخلاف ثابت نہیں ہوئی اس لئے وہ معیار صدافت نہیں بن سکتیں۔

۳۱ .....ا ہے لیکچر کوختم کرتے ہوئے گھر کہد دیا ہے کہ وفات سے کا مسئلہ ہمارا بنیا وی پھر ہے جس کی تا سید معراج سے ہوتی ہے کہ حضور التقلیقات نے سیح التقلیقات کومروہ انبیاء میں دیکھا تھا اور خطبہ صدیقیہ میں آپ کی وفات صراحة ندکور ہے۔ گواس دلیل کی تر دید' کا ویہ

جلد اول' میں ہو پیکی ہے گریہاں پھر بھی اتناعرض کردینا ضروری سیجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسمانی صرف ایک فتم کا زبر دست کشف ہی تھا جس کے مدمی خود مرزا صاحب بھی ہتھ تھا جس کے مدمی خود مرزا صاحب بھی ہتھ تو یہ کہاں سے ضروری معلوم ہو گیا کہ کشف میں صرف مردے ہی نظر آئیں یا صرف زندے ؟ یہ کیسی بے بنیا دبات کہددی۔اس پر تو بچ بھی ہنسی اڑائی گے کہ نبی بن کر ایک لا یعنی دلیل دی۔ لاحول و لاقوق الا باللہ۔

# دانيال كى پيشينگوئى

''کوکب دہلی'' کیم اگست ۱۹۲۸ء میں لکھا ہے کہ اول دانیال نے ایک فرشتہ کو ایس کہتے ہوئے سنا کہ ایک مدت ، دومدت اور ڈیڑھ مدت۔ پھر کہا کہ ۱۲۹۰ دن میں دائی قربانی موقوف ہوجائے گی۔ پھر کہا کہ مبارک وہ ہے جو ۱۳۳۵ تک انتظار کرتا ہے (اور کتاب الاعداد ، ب۱ میں مذکور ہے کہ پیشع اور کالب کو حضرت موئی النظافیٰ نے ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا تو وہ چالیس روز کے بعد واپس آئے تھے گر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں گے ملک کنعان کو بھی نہ جا کیں گے کونکہ وہاں کے باشندے ہم کو مارڈ الیس گے۔ اب خدا کا تھم آیا کہ ان جالیس دن کے بدلے چالیس مال تک تم کو ملک کنعان سے محروم کردیا گیا ہے یہیں مروگے اور تباہ ہوجاؤ گے۔ چالیس مال کے بعد تمہاری نسلیس وہاں داخل ہوں گی)

دوم:اس ہے معلوم ہوا کہ تورات میں ایوم ہے مرادسال ہوتا ہے اور مدت ہے مراد ایک سال مشمی ۳۲۰ ایوم ہوتے ہیں۔اور جب اس کے ساتھ ایک اور سال ۳۲۰ ایوم اور نصف سال ۸۰ ایوم جمع ہوں تو کل ایوم ۲۲۰ اہوئے جن ہے مراد پھر سال ہوں گے اور ۲۰ ایا ہجری کی طرف اشارہ ہوگا جس میں حضرت باب ظاہر ہوئے تھے۔

سوم: سال قمری ۳۵ یوم کا ہوتا ہے اور سال مشی بحساب اہل نجوم ۳۱۵ یوم کا تو ۲۰<u>۳ ا</u>ظہور

باب کوسال قمری (۳۵۳) میں ضرب دے کر ۴۳۲۰۹۳ عاصل کرواور اے سال مشی
۱۹ سریقتیم کرونا کہ ۱۲۲۲ کا عدد حاصل ہوا۔ اور ۱۲۲۲ اس میں جمع کرو ( کیونکہ ای ۲۲۲ یا
میں سند چری کا آغاز ہوا ہے) تو سم ۱۸ این ۴۲۱ بید حاصل ہوگا۔ تو گویا ۴۲۰ امیں ۱۸۳۳ء کی
طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اس واسطے اس پیشینگوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیدراز مخفی ہے
وانش مند ہی اے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ ہے ہو چکا ہے پھر
جیسال بعد دی اگوشر از میں باب کو بمعدا حباب کے گولی سے اڑایا گیا۔

چہارم: یوجنا، ب ۹ میں میں النظافی کا قول مذکور ہے کہ میں باب الوصول الی اللہ ہوں اس لئے باب نے بھی (بروزی رنگ ہیں) اپنانام باب رکھ لیا تھا۔ ملاکی ب سامیں ہے کہ تک اپنے ظہور سے پہلے اپنا ایک مبشر کیجے گا ( تو باب بھا ، کے '' مبشر'' بھی بن گئے ) مکاشفات میں یہ بھی فذکور ہے کہ خدا اور مسیح آخری ایام میں ظاہر ہوں گے اور مسیح خدا کی حکومت قائم میں یہ بھی فذکور ہے کہ خدا اور مسیح آخری ایام میں ظاہر ہو کر روپ سے گا۔ تو وہ انسان مظہر الہی اخوت عامہ کرے گا اور خدا ہیکل انسانی میں ظاہر ہو کر روپ سے گا۔ تو وہ انسان مظہر الہی اخوت عامہ اور امن کلی پھیلائے گا ( تو وہ سے جناب بہا ، ہیں جنہوں نے اسے اور وحدت بین الاقوام والا دیان کا تھم دیا ہے )

پنجم: امریکامیں''ملوانٹ''فرقد نے (جوتشریؒ مکاشفات بائلیل میںمشہور ہے ) کھھا ہے کہ مسیح کاظہور ۱۸۴۴ء میں ہوگا۔گرانہوں نے یہ مجھا کہ سے جسمانی طور پرامریکامیں ظاہر ہوگا حالا نکہ اس کاظہورا بران میںمقدرتھا اس لئے وہ نا کام رہے۔

عقیم:''مفاوضات عبدالبها؛'مطبوعه ۱<u>۹۰۸ و بریل لیڈن ہالینڈ کے حصداول میں یوں کھ</u>ھا ہے کہ:

ا ..... دانیال کی پیشینگوئی میں اڑہائی سال کا ذکر ہے جن کے مہینے ۴۲ ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۶۰ جومیلا د بہائیہ کی تاریخ ہے۔ اور ۱۲۹۰ (یعنی ۲<u>۰۷۱ ھ</u>) میں آپ نے باغ رضوان

بغداد میں ۱۲روز ا قامت کے بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ایقان کھی )اور • ۱۲۹ میں ہے دی عدداس لئے کم کئے ہیں کہ حضور ﷺنے حالیس سال بعد دعوائے نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد ( ۴۳ سال کی عمر میں ) ہوا تھا پھر ججرت۵ سال میں ہوئی اور وفات ٦٣ مين تو چونکه اعلان نبوت ججرت ہے پورے دس سال پہلے ہوا تھااس لئے و ١٢٨ء میں دس سال ملا کر ۱۲۹۰ بنا یا گیا تا کہ اعلان نبوت بہائید کی تاریخ اعلان نبوت محمر یہ ہے شروع کی جائے اور مقابلیہ در ست ہو۔

٣.....وانيال کي پيچي پيشينگوني ہے که دو ہزار تين سوروز (ليپني سال) تک بيت المقدس تغمير جوجائے گایعنی ولا دت باب تاریخ تجدید ممارت بیت المقدس ۲۳۰۰ سال کوہوگی کیونکیہ ولا دت میج اور آغا زخید پد کے درمیان ۲۵۲ سال کاعرصد تفا اور میلا دہیج ومیلا و باب کے درمیان ۱۸۴۴ سال کا عرصہ ہواہے دونوں کوملا تمیں تو وہی ۲۳۰۰ سال کا عرصہ نکلتا ہے۔ سیکتاب عزرافصل اول میں ہے کہ میلائی ہے پہلے ۳۳ سال کوشاہ کورش نے تجدید بيت المقدس كاحكم ديا تفافيصل بفتم مين مذكور ب كهشارار تحشستا جب سات سال حكومت کوچکا تو قبل ازمیلا د ۴۵۷ میں اس نے بیت المقدی کواز سرنونغیر کرایا۔اور دنحمیا "فصل دوم میں ہے کہ قبل از میلا دسیج ۴۴۴ میں ارتحصت نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تجدید كرائى جائے۔ تو خلاصہ بيہوا كەجار دفعہ بيت المقدس مسار ہوا اور جار دفعہ از سرنونغمير ہوا اور جارے زمر نظرشاہ ارتحصتا کی تعمیر کی تاریخ ہے اور اس کوسائے رکھ کرولا دت باب کا سنەمىلا داخذ كياہ۔

۴ .....۲ سال کو'' دانیال''نے ۵ کے ہفتہ کے عنوان ہے بھی ذکر کیا ہے کیونکہ ۵ ہفتہ کے دن آمم ہوتے ہیں جو ۲۹ سال کے برابر ہیں اور اس میں بیا شارہ ہے کہ ۲۵۵ میں تی کی ولا دت ہوئی اور۳۳ سال میں واقعہصلیب پیش آیا تو واقعہصلیب اورتجدید بیت المقدس میں ۴۵۷+۳۳=۴۹۰ سال ہوئے. ۵.....'' دانیال''فصل نم میں بھی یہی مدت مذکور ہے کیونکداس میں بیاشارہ ہے کہ سات ہفتہ بعنی ۴۹ سال تک بیت المقدس زیرتغمیر رہا۔ پھر ۶۲ ہفتہ تک ولا دت سے ہوئی اور ایک ہفتہ بعد صعود سے ہوا تو کل مدت ۶ کے ہفتہ ہوئی۔

۲ .... تورات میں وعدہ ہے کہ رب الجود داور سے آئیں گے۔انجیل میں ایلیا اور سے کار جوع فرکور ہے اور اسلام میں مہدی وسے کا انتظار ہے لینی قینوں میں دو دومو دورکا ذکر ہے (جو باب و بہا ، سے پولا ہوا) کہ دوہ زمین کو خلد ہریں بنا کر وحدت بین الا دیان والا قوام پیدا کریں گے۔قادیانی ندہب نے بھی''دانیال'' کی پیشینگوئی کو اپنے سے قادیانی پر چہاں کیا ہے کہ حالا ہیں آپ موجود تھے لیکن ادعائے نبوت اور ولا دت یاوفات کا تھے وقت نہیں بنا کہ سے کہ حالا ہیں آپ موجود تھے لیکن ادعائے نبوت اور ولا دت یاوفات کا تھے وقت نہیں بنا کہ مالہ کہ ہوگا ہے۔ آگر اس میں بہائی ندہب کی طرح دس سال اور سے آپ کی وفات آپ کا وجود دنیا میں پایانہیں جاتا۔ ہاں اگر یہ اشارہ ہوتا کہ مسلح اللہ کا اگر ہو ہوگی آپ کا وجود دنیا میں پایانہیں جاتا۔ ہاں اگر یہ اشارہ ہوتا کہ میں داخل ہوگیا گر ہم میں جاتا۔ ہاں اگر یہ اشارہ ہوگیا گر ہم کے بعد خیر و ہر کت شروع ہوگی اور اس کا زمانہ فیج اعوج کے زمانہ میں داخل ہوگیا گر ہم کا دیا نہیت کا سار ااستدلال اس کتاب سے چیش کریں گے جونا ظردعوت و تبلیخ قادیان زین قادیان زین دلی اللہ شاہ نے ۵ دئمبر اسے کومر تب کر کے سالانہ جلسے قادیان دئمبر اسے ویش کریں گے جونا ظردعوت و تبلیخ قادیان زین میں سالہ کو کیا اللہ بن ولی اللہ شاہ نے ۵ دئمبر اسے کومر تب کر کے سالانہ جلسے قادیان دئمبر اسے ویش کریں گے جونا ظردعوت و تبلیخ قادیان دئمبر اسے ویش کر کے سالانہ جلسے قادیان دئمبر اسے ویش کریں گے جونا شاہ دیان دئمبر اسے ویش کریں گے جونا ظردعوت و تبلیخ قادیان دئمبر اسے ویش کر کے سالانہ جلسے قادیان دئمبر اسے ویش کریں گے جسین حاصل کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا:

'' انبیاء کی آسانی بادشاہت اور اس کی تکمیل مسیح موعود کے ہاتھ ہے''

(الكاوية جلد دوم كاما قى حصداً كلى جلد ميں ہے)

